10 169/16 Jally was the form of the sall the sale was free the property of the little of Middle Control of the South South La My! Carlotte Carlotte particular that the distriction Minter that I fall the state of which of the state of the forest this Marine Marine Marine 18 1

سَوَا لِحُكَيَاتُ سائموا حقرمولاباغلام غوث برارمي الثيبة مِي مِلْبِت، قائدِ مبيةِ علما واسلام، سالارتحر كبيخِ تم نبوّت عَاتُقِ رِسُولٌ، مردِقلِندرهنرة مولانا غلام غوث بنرارديٌ كحصالات وكخالات اورديني وسيسى خدمان كابمان فوفرنكره جلداوّل مُرتِّب وكامِع حضرة مولاناس يمنظورا حدثناه آسي تنطلة مبلغ خترنت قاضى مُحَدِّر اسرائيل كَرُّ مُكَى المِيرَكِ الساسَيْ وعرى بَيْ ورادينورِ في مَيْجُتِبَانُوارْمَانَيْتِينُ حامع مبحدصدیق اکتر محله صدّیق آباد (ایرعنبی) نههر كود نمبر ٢١٣ - صوبرسر

# جله حقوق تجن مكتتبه انوار مديني محفوظ ہيں

نام كماب ،- سوائخ حيات حفرت مولانا غلام غوث بزاروي

معنف ، مولانا منظورا حمداثا ه آسی

تاریخ اشاعت ار سوولید

تعدادسفات به ۵۱۲

میری : د این ۱۰۰/ دو ہے

ناشر:- مكتبانوارمدينه جارين معجم دين أكبر النهره

-1 2 2 1-

وای مرحد کب ایجنبی بیٹ ور وی مکتبخفید اردد بازار گوجرانوالد بری اشاعت المعارف بیوے روڈ وی مکتبر شیر براجر بازار راولپنڈی ضیل آباد

فهرست عنوانات

عنوانات مغنز عنوانات الدى كالحركيس فيهلاني مولانا جراروي كيهاني لوناك زباتي ١١٠ عائلي قوانين مريد والده كي وفات مخالفت كي انتها مع المارة كالحرك من ملاناموودي ١٨ 00 حفرت مفتى ملاس اختلات امهم عُلِد كَانْفِرنس مِ ابتلافي تعليم عبس احدي ولان براردي فيدا ١٦ مولانا برادوي كاساتذه آل الريا احدركا نفرنس سياكوط ١٥ جعيت الطلياء كالك دوره 40 شارس آل انڈیا احار کا نفرنس ۸۸ رسوم وبرعات عبس احدر كى نائب صدارت ١٩٩ حفرت بخارئ كاواقعه YA آل انڈیا عبس طرر کالفرنستاؤ ، خرلعيت كانفرنس بشاور رياست امب كاشكه الم علاولهُ اورياكستان مولاه آل ندياميس وكيشرمقرر ۵٠ مسحد شهد کنج . 2 2 ويي مي احراد كا نفرنس مركت إل مي عب ولي احرار كانفرنس 10 سلم لیگ کانگریس کی خود غرضی تاديان ين ١٨٨ كا نعن ذ

| سنخ | عنوانات                         | منعن | عنوانات                                       |
|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| PTE | امِن گيلاني كے الات             | r19  | حفرت مولانا علم ككيم ماحث كاانثروبو           |
| rri | مزدوراليثه طاؤس خان كيمثنا بارت | 9.1  | مشهورتها في ملا فاكوثر بنيا زي رحوم كمة تازات |
| 44  | ذعيم لمت مولانا بزاردي          | 6.4  | مكتوب كرامي مولانا محد زهنان صاحب             |
| 664 | خادم اسلام                      | 110  | عكتوب كرامى بنام حاجى طارق خان                |
| 141 | ى آئى دى ريدى                   | 416  | بولانا عدارهم شعرها حب كم تافؤت               |
|     |                                 | orr  | كجديادين كجد مثنا بدات                        |
|     |                                 |      |                                               |
| 4   |                                 |      |                                               |

| 300                   | عنوا ناست                                | سخر            | عنوانات                            |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| -01-                  | میدان کسی کا تھا جیت کسی نے ب            |                | بزاره می ضادات                     |
| +4-                   | سكندمرزا كوچلينج                         | 1000           | مولانا بزاروي قاويا سيت تعاقب      |
| Y MA                  | نظام العلماء كا قيام                     |                | مرزا في مناظر كوشكست فكشس          |
| 104                   | سامراج وطمنى                             | 94             | بیے دب رکھے                        |
| ופץ                   | قندر برجر كويد ديده كويد                 | 100            | قرار دادينين بل بين كيمية          |
| rar !                 | جعیت نے ساسی جرو توڑو                    | 1-1            | مولانا بزاروتی تعبیر کوسجیاتے رہے  |
| 104 0                 | غشن عوامي بار في سے معابد                | 1.4            | النهره مِن قاديا نيون كا ناطقه بند |
| نصيت ٢ ٢              | مولانا مزاروي أورائي يخسار               | 1 - 9          | مولانا بزارد كاتف معرس كام ليا     |
| مد م                  | مولانا بزاردي كے اخراج كافي              | 11.            | مولانا کی سفواد میں رو پوشی        |
|                       | مجامع ملعت الخونا غلام غوث نزا           | 110            | مولانا علام غوث ميرى نظرمين        |
| رت ۲۱۸                | مولانا مزاردي داني شابدرناه              | 11.4           | معوم وبدمات كفلات بهاد             |
| rra c                 | مجاعتی لیسی پرلوگامانجاری با             | 100            | ملانا قاضي شمس الدين صاحب كامفرن   |
| ***                   | شرمرحد ولانا بزاردي                      | 144            | مرد و دی صاحب کی گرفت              |
|                       | الريل الميكاد كيموي أني رما              |                | علامضرتى كا ناطقة بنوكرويا         |
| T04                   | عالى قوانين يرتجت                        |                | متغرق وافعات                       |
| P4.                   | هزت مخارئ ارتفرت بزاردي                  | 11 10 10 10 10 | مامزجواني                          |
| 100                   | فالمجعية يخرشفن فمودمات ك                |                | جعیت کی نشاط ٹانیہ                 |
| TO THE REAL PROPERTY. | ولانا برادوي برهد آورون كومزان           |                | و فاع صحابة برسقا التحريفريايا _   |
|                       | نفرت ملانا خان محمد على المظلم كا المروي |                | الله ويد إكى .                     |

ائی۔ غربیوں کوبھی جینے کا شعورا یا جھرت مون اعبدانگیم مرحوم کوخان اف الائی کے مقابلے میں لائے۔ ہر مگر غربیوں کی آواز کو بلند کیا۔ کیا خوب بیت کہا کہ تقے ہے افھرۃ العلوم گرجرا نوالہ میں حفرت استاذی المکرم مونا سید نازی شاہ مرحوم فاضل وارا لعلوم دیو بندسنا یا کرتے تھے کہ مونا میزاروی اینے جلسوں میں یوں فرط یا کرتے تھے کہ مونا میزاروی اینے جلسوں میں یوں فرط یا کرتے تھے کہ مونا

پاٹری لاواں چندران نال اللہ میری یاری لائی داھاکے دیاں گران نال پھر انہوں نے بھی یاری کاحق ا داکیا کہ مرانکیشن میں مولانا ہزار دی گا ساتھ دیا۔ عزیب ہی لوگوں کی دجہ سے مولانا ہزار دی کا سیاب ہوئے ۔ ول کی باست آج معبی اگر حفرات علی درام اپنے اندر حفرت مولانا ہزار دی جیسی صفات ہیل فرمایس ۔ تو وہی مقام دو با رہ بھی حاصل کر سے ہیں ۔

جیسی صفات بیا قرالیں . تو و ہی مقام دوبارہ بھی حاصل کر عقعے ہیں .
فلطی ماننا النا ان کاکام اور فلطی پر دف جانا شیطان کاکام ابیت سے
حزلت حفرت مرحوم کی سوائے حیات پڑھ کر نخلف یاتیں کریں گے . میری گذارش سے کہ جن با توں کی حفرت بزاروی نشا ندہی فراقے تھے ۔ ان پر توجہ کی جائے
انظاد النا النوالعزیز دومری جلد میں بہت سا موا دا در اکا بر کے مقالے شابل کریا

گھے ؟ نے دیانت اور اخلاص اور ایک خدمت کے جذبے سے اس کتاب کوشا لئے کرنے کی کوشش کی ہے۔

تحاریُن کرام ! اس بات کو ساسنے رکھ کرمطا لعہ فرمانیں کہ اس کی اشات کی حبب ذمرداری ہم نے قبول کی توصفرت خطیب الاسلام حفرت مولا ناھلجگیم مرحوم اورشیباز خطابت مولانا صنیا دالقاسمی بار بار مکتوبات اور زبانی بھی فرمایا سرنے تھے ۔ تناب کب آنے گئ ؟ اسیہ سے کاحفرت سولانا عمامیکیم مرحوم

## عرض حال

حامدًا بلله العظید و مسلتا علی رسوله الکرید وعلی اله و اصحابه و اشباعه اجمعین را ما بعد اس مرد مجابه کی داشان ما فزندمت به رجس کی فقیری ا درظندری کے مالات دوا قعات س کر قرون ا والی کے مسلما نوں کی مثال مبیش کی کا کتی ہے۔

شاہ جی سے ملاقات میں میں ایک مرتبہ ملاقات کے لیے مافزی ہوئی ۔ شاہ میں میں مقارت مولانا میں میں ایک مرتبہ ملاقات کے لیے مافزی ہوئی ۔ شاہ ماحب نے تفرت ہزادوئ پرسودے ساسنے رکھ دیئے ۔ اٹھا کر بڑھے تو دل نے خواہش طاہر کر دی کہ ان کو شائع کرنا وقت کی اہم فرورت ہے ۔ مولانا ہزاروی قریب کے دور کے منظلوم قرین النان ہیں ۔ ابل دنیا کو بہت کچھ دیا ۔ گرکسی سے کچھ لیسیا ہیں ۔ ابنوں نے ہمی جفا وُں کی انتہا کی ہے ۔ میں اوار توکسی نے بندی کھی ۔ ۔

صدائے تی ہے باطل کی فضائیں تھرتھرائیں کی جہ شہیدانِ وفاکی بچر وفائیں دنگرائیں گی۔
مرمحشر نداست سے پھکیں گئ گردینں ان کی اور جفا کاروں کوجب بین جفائیں یا ہ آئیں ک
مولانا ہزادوی مخریب کو سرکا تاج تصور کرتے تھے۔ امیر سے دوری میں عافیہ پنجیل
فراتے۔ ودکر کو اپنی جان تصور فرطتے جلیا کو ساری و ہرتی کا تاج سمجھتے
مقے میں وجہ ہے کہ ضلع کالشہرہ میں آئی کی وجہ سے مشبدی

رصغیری تحریب آزادی کےعظیم مجا بدفرنگی حکومت کے باعنی اوراسلام کے عظم سیوت جنول نے بوے بوے ظالم اورجابرا مرام کے ساسنے حق ابت كا اعلال كيا . اگرونيا جمع كرتے تو باكستان كرسب سے بڑے موار وار ہوك گرا بنوں نے اپنی فانی زندگی میں اپنا مکان بھی کخت ر بنایا . برعظیم سنی حفرت مولانا فلام غوث ہزاروی محصے ۔ آپ نے اپنی پوری زندگی حق وصدا فت ا دراسلام ك لين بسرى اورى فرورى مالك كووكل محابي برايد ملت معيد ك لين به حد سولانا بزاردي تو وفات ياكي مدان كامش توزيره بد. ے خبرس کرمرے مرنے کی دہ ہو لے رقبوں سے خلا مجنة بهت سى خرسان تعين مرف والے ميں را فم الحروف عبا برملت كي مختلف تقا ديرا ورمواعظ سے چيدا قتبا سات تارين كى خدمت ميں پيش كراہ م . ملاحظ كيمين -لوكو! كواه رسنا ہمارا ہرفعل كسلام كے ليا ہے -بامعدر صير يهنك صدر مين خطاب كرتے مير نے مولانا نے فرا ! " لوكو! گوا ہ رہنا، ہم نے اگر حکومت کی خا افت کے سے تواسلام کے لیے اورحایت کی ہے تو وہ بھی اسلام کیلئے .اقترارے لیے ندفی الفت کی ہے .ا ور زهایت

ك ريم اب خوش موكى - ا ورمولانا محدمنيا القاسمي مدخلة كا دل تفنز امركا -حفرت مولانا قاصی منمس الدین چی آف درویش جو کتاب کے انتظار میں جل ہے۔ خطيب الاسلام مغرت مولا ناتمس الاسلام فاخل ديوبيرجا مع مسجد كا ؤل كالمخر مريور مراره ج خطيب اليشيا حفزت مولانا تحدا جل فان لا مورى كع مرادر كري، ا تنبول این صوی دعا دان میں یا در کھا ۔ اور حفرت ہزارونی مسجے عاشق مسکراکر واس تعاون بڑا بن گے۔ اورحاسد ول سے بل جائیں گے ۔ اور زیان سے طعنہ زنی کا بازار کرم کریں گئے ۔ ہم سب کے معاملے کو اللہ ہی کے توالے کئے بس اورا پنے محبوب دوست محربیعتوب نفوری ا ورخباب مولانا حفیظ ارجمامیا فرزندار جبز حفرت مولا ناشمس الاسلام آف كافن كالنجر بريبور بزاره كاشكريا وا كرتے بي مجبنوں في اس كتاب كى طباعت يس بمارا ساتھ ديا سبع - نيز مولانا عبدالرزاق كعظا دا من كا دل مقانوالي كه جي احسا نمنديسي ، ا درجن حفرات نے زبان سے تسلی دی ان کے لیے بھی دعالو ہیں۔

الله بم كو دين كے لينے فت برل قرفائے . " مين ثم آمين خادم ابل سنت

محد سراسل كوجر كرونكي لنحليدها من مسيوسدين أكبر النهره ٨ رستمر الموالية کے لیے جنگ لڑی مولانا ہزارہ تگ کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کومعلوم ہواکرالیا مجائے اب بیدا ہونا مشکل ہے۔ زندگی مجرنا شاہ کرے گی ہمیں دنی نہ ہوں گے تو ہمیں یا دکرسے گی دنیا د ہموں گے تو ہمیں یا دکرسے گی دنیا و ہفت روزہ " قرطاس" " مالنہرہ صلایہ ۲۰۱۳ فردر کا شاہ ا

حدث الما المام غوث بنزروی و ای باله ماشق سول حدث المام خوش بنزروی اسهره مخدید، منامی خداسرئیل گوئی اسهره

محی ہیں : ۔ عاصی حمد سرای رسی مصبرہ گذشتہ دانوں میں اپنے شفیق استا دحفرت مولانا محد عبدالشرخالد خطبیت بنائے مسجر انسیر ہ کے پاس بیطی ہوا تھا کہ آپ نے اچا تک مولانا فلام غوث ہزاروی کے کاڈکر اس کی دران آپنے ان کے شعق د خوالوکا ڈکر کیا جو تیا گئیں کی فدمت میں بیش کرتا ہوں جن سے بیعوم ہوا ، کہ مولانا ہزاروی مرف ایک حق گوا ور سے باک عالم وین ہی نہیں تھے بکہ سچے عاشق رسول اور ولی کا بل محق ۔

علام غوت کو رقم کی صرورت ہے۔ دمولانا لاہوری کا خواب)

ایک خواب تو شخ العضیہ مولانا اجمد علی لاہوری کے بارے ہیں بابن کی جو یوں ہے کہ حفرت مولانا احمد علی لاہوری کے بارے ہیں بابن کی جو یوں ہے کہ حفرت مولانا کو خواب آیا کہ میری آئکھوں کے بوزا ورول کے بر مرکار دو عالم صلی الشرطیہ وسلم تشریف لائے اور فرایا کو احم علی: غلاخ و براروی کو کچھ بلیسیوں کی خردرت ہے جب مولانا میلار ہوئے تو ایک تحف کو بھیے ویکر حفرت مولانا غلام غوث ہزاروی کی خوصت میں روا نہ کیا ،اس کھی بیے ویکر حفرت ہزاروی کو رقم وی اور والیس جلاگیا ۔ چند دون بعد حفرت میں موان معدد خوت

كريك . فرياد كرتا بون توالله النياس الني اس دك مواي كس سائل نبس مؤلدًا لم نے اپنی بجلی کو کا سٹ لیا۔ ابمرے رب کی بجلی جلے گی . بامع سراج العلوم جبورى مين تقريركردم عظ كرجند مبخبون اور دلفيل نے بیلی کی تا روں کو کاف ویا۔ مولانا ہزاروی فنے جلال میں اکرارشا وفرایا بم ہے اپن کجلی کو کا ف لیا اب میرے رب کی کجلی روضی وے گی ، اور تم ف لیے لاؤڈ سپکرکو بندکر دیا ١٠ب ميرے پروردگاركا لاوڈسپيكر بولے كا جوبنيركل كے بھی چلتا ہے ۔ اندھرے میں اور روشنی میں بھی جلتا ہے ۔ تم نے اپنے خیال میں کہا لا وڈسپیکر کے بند مونے سے غلام عوت تقریر بندکر دے گا۔ ير غلط ب وسنو! البياء عليها المام كنامون معصوم بوتے بي . خوانین کوانگریز نے جاگیری کیوں دیں اور مجے کیوں قید کیا ؟ آپ لے الکفن کے دور میں استے بہت بڑے واقب کے شہر میں تعزیر كر في محرف ارشاد وزوايا . " لوكو إسى تم سے مرف ايك بات بوجيتا مول وه يه كران خوانين كوالكريزول نے جاكيري كيوں ديں ۔ اور مجھے قيد كيوں كيا ؟ كيابير الكريزوں كے رفت وار تھے . بات بہ ہے كدان لوگوں نے الكريزوں كى و فاطارى كا وم كارا ورمين في ال كے خلاف بغاوت كى . ان كوانعام ميں حاكيرس ملين ادر محجه مزاكم الوربرجيل جانا رطا الم مولانا بزا ردى تقوس ا ور حقائق برمبنى باستكرت كفيه

مر چھیڑا سے ہمنفین اب زلسیت کے مادیس نغوں کو کر اب بربط کے ناروں کو برسی تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا مرادی کی بری زندگی ایک تعلی کتاب ہے۔ آپ کی زندگی ایک عجابہ کی زندگی تھی۔ آپ کی زندگی ایک النٹر کے سیاہی کی زندگی تھی۔ آپ نے جمعیش حق زندگی تھی۔ آپ کی زندگی ایک النٹر کے سیاہی کی زندگی تھی۔ آپ نے جمعیش حق

### مردمومن

مجا پدملت بھزت مولانا فلام غوٹ نہراروی نورانٹدم قدۂ کی وفات پُرحسرست پر — معفرت مولانا محد پوسف صاحب فاصل دیوبندہ نسہرہ کے تا ٹراست —

تیری رحلت پربی گردان آج افلاک آزمین الوداع اسے بکی افلاک آزمین بیری خدمت بے شکل اے خادم دین شین از کرتی ہے تیرے اعمال پر بیسسر زمین نظری و بیبا کی بیس تھا تو شاہ می کا جائے ہیں تھا تو شاہ می کا جائے ہیں تھا تو شاہ می کا جائے ہیں تھا تو ش خوال سے بیری تھا تو ش خوال سے بیری تھا تو ش خوال سے بیری تھا اک خطیب بیری تھا اک خطیب پر تیشین میرو خواب میں تھا اک خطیب پر نیشین میرو خواب میں تھا اک خطیب پر نیشین اس جہاں فانی میں انسان کوملام ہوائی ہیں انسان کوملام ہوائی ہیں

آه علام خرف بآه لدعالم دين سين ا دين برقربان كردى توق سارى زندگی کوب کوچراد با تو دين کی خدمت کے بيئے آفتا سبلم تفاقوشی تعرفی کامست ال حراج کوئی فقد اٹھا توجی مقابل آگسی حب کوئی فقد اٹھا توجی مقابل آگسی در مراعام تھا ہوری تو دوالفقا ہے بیا ابتلاء کے دور بس ہی قود با ٹا بت مستم منفرورہ کرتوا ہی ذاست میں تفاائین اب کمال وحونڈی تھے لے ابود دیمیائیشت عرف آخ تھے یہ طام ہوں خسوای رستیں میں میں ا

بل باتوادر تسيدى ياد القسے ره محق دين كے منسم ميں تيرى نسدياد اقاه محق

له حفرت الموالك وهال كه يك من شاخ كساوسلا والدبارش برس بي فتى . تله شيخ الاسلام حرّت ملا المسيد حين احد مدني بيك البرشرنعيت سيرعطا مولتُر شا و بجاري "- ہزاروی کا ہور کے اور حفرت لاہوری کے ملاقات ہونی تو فرفایا کہ حفرت؛ کھے تورقم کی فرورت بہیں تھی اور آب نے کیول تکلیف فرفانی محفرت مولانا اجماعی لاہوری کے دبایا بیں بھی وہ تو مجھے بی کرم صلی الشرعلیہ وستانے فواب میں محکم دیا تھا۔ جس کومی نے پوراکیا مولان فاموش ہر گئے۔

سونار بنانا۔ ، البير اخواب ،

دوسرا نواب حفرت مولانا غلام غوت ہزاروی کی اہلیہ بحر مرکوفواب آیا۔
کہ غلام غوت کواب را الرسوا رضے کی مزدرت ہیں ہے کا میا بی ہیں ہوگی۔
روزی کا مالک خداد کر کرم خورہ ۔ وہ بھی رزق دے گا۔ ہوا یوں کہ مولانا
ہزاردی چونلہ اہر کی میں تھے ۔ وہ جاہتے کے اس دنا بنا یا جائے ابن اللہ
ہزاردی چونلہ اہر کی میں تھے ۔ وہ جاہتے کے اس دنا بنا یا جائے ابن اللہ
نے جب یہ خواب بیان کیا تو اس کا الا وہ قرل کر دیا ۔ جب یہ خواب آیا
تر پر الکرہ نوس میں مورس سے تعرکیا ۔ خوشو کیوں دا تی جب خواب میں وہ سبتی
تر پر الکرہ نوس میں کو سب کو گرا ۔ خوشو کیوں دا تی جب خواب میں وہ سبتی
آئی تھی کہ جس کا لیسید نوشو سے کردڑ یا درجے اعلی وافضل تھا ۔ نوشوکوں ما
اس تی حق جس کے گھرا ب تشریب لائے تھے وہ گوا ب کے خاص غلام کا تھا ۔ بکہ غلالوں
میں جس کے گھرا ب تشریب لائے تھے وہ گوا ب کے خاص غلام کا تھا ۔ بکہ غلالوں
کے غلام کا تھا پہنچواب میں کرمیز ایمان تا دہ میرگیا ا دران سے میری عمیری عمیری تھیں۔
کے غلام کا تھا پہنچواب میں کرمیز ایمان تا دہ میرگیا ا دران سے میری عمیری عمیری میں۔
کے غلام کا تھا پہنچواب میں کرمیز ایمان تا دہ میرگیا ا دران سے میری عمیری عمیرے کھی بڑھو گئی ۔

د سبخت روز ه جائزه انسېره سک شماره نېرد ۲۰،۲۰ م داج سامهد

# مولانا غلام غوت مزاروی کی کها نی و ایکی اینی زبانی

چندسالوں سے مختلف احبا بامراد کردہے مفے کمیں اپن سرگذشت یا سوائے جات مكعول ليكن مين جانتا تفاكراس مين اپنے كارناما ورتعرب مكيسى ہوگى اوركت ہولا و برا نُول كوچيانا ہوگا۔ یہ بات مجے پہند دہقی- اب پھرلعبن دوستول نے اصواد کیا تو پرسے سوچاكە دىپ بولئول اورگذا ہول پرفعائے شادنے پروہ ڈا لاہے ا ورم سلمان پروہ پردہ والنادبتاب ماورسلانون بربيده والنفى اس كدرسول ملى الشرعليه وسلم في ترعنيب بھی دی ہے توجواس سے ذیارہ کیا بیرقوفی ہوگا کہ الشرانعائی توبردہ والمے اور ہمایا يروه فاش كرك بوايش كواچالين - اسياع بواينول كوذكرة كرا كى وج مجري اكلى -دوسری بات پر بھیش اُ فی کہ مختلف حالات کھنے سے مکن ہے کسی تعنی کواس طرح كام كريف كاشوق بو- بيرسداس اقلام مذكريف كابك وجديهى كقى كدابيت كمى عمل وم اخلاص پرجروسہ ند تھا۔ نداب ہے مذکوفی ایجا عمل نظر آنا ہے۔ جواللہ تعالی سے بال ایش کیاجا سکے۔ جیسے حزت علامہ سیدا نورشاہ کاٹمیری کے ورس حدیث میں وارانعلوم وہیں ہ میں فرایا کہ ہوگ تھے کوئی کتاب ملعنے کا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انگلے بزرگوں کی سیکٹروں تفانيف ملى موجود إلى - ابجى طبع أبي بويل والركس كونطوه شوق ب قوان كوجيوائ . بهِ أَكُوْ كَاعْرِيْنَ حَوْرَت نِهِ حَتْمَ مُورِت ، أكفا واللحدين وغيره كتب لِكِعد كر تُوشُهُ آخرت بنا يا-ان کی تقلیدیں یہ بات مجھے بھی کرنی پڑی کے معبض مالات مکھ دوں شائد کسی کوفائڈہ ہو۔ میکن دوست یه گل زکرین کراس میں اسے حا لات کم ہیں۔اودو گیرمباحث زیادہ – والصل اس میں میں میں تین العرب واحم مولانا سیرصین احد دفی میروی کی ہے۔اب

ين اصل مقصد شرف كرتا بول -

ولادت اضلع النهره كے مفافات ميں سجى كوشے نامى ايك كا دُل ميں ميرى

ولادت ہوئی ہوقصۂ بعر کے یاس ہے ۔ اس وقت میرے واوا زندہ تخصین کانام امان شاہ تھا۔ وہ ستیدر تھے لیکن بچھان وگ اس طرح کے نام دكدليا كرت بي جنائيدان كي يعالى كانام زمان شاه تقاليد موضع ودم ومضافات مراماطيل تازه محقدرقب بكستان فنلع مانسبروك رسبة والم تحق ميرك واواسطرت وبال سے منتقل ہو کر انگریزی عل قدیس آگر دیس میں طاذم ہو گئے تھے ان کے مالات معلوم كركريقين بوكياكر أيكسلمان برعكرمه كرايث دب كوداحى ا ودبربات ميترديت کی ہیروی کرسکتا ہے۔ میرے وا وا مرحم دیٹا ٹر ڈیتے معمولی پنش بھی مگر دوزان قرآن باک کی ایک منزایل تا حد تلاوت فروا تے ا ورسات ون کے بعد قرآن پاکٹھتم کرتے ۔ ا ہے نیا زاندان کا تا دست کا قرآن پاک میں نے دیکھا ہے۔ درق ا منٹے کی جگہ صدق استے سے کا فی سیاہ ہوکیس تھیں - قلآن پاک سیالکو ٹی موٹے کا غذیر بڑے سا کڑکا تھا۔ بوعرمدتك يم في بلود ترك سنعل وكها - مجهان كى موت يادب مين اس وقت بہت چوٹا سا تھا۔ابنوں نے کرنے کی آ تئین نبلانے وا اوں کی سہولت کے لیے خود ہی نکال دکھی تقیق -میری وا لدہ سقیال کی بڑی خدمت کی بعنہ محلہ یا ڈیاں کے سلما نواہے ان کی برف والے ون تجہزو تھیں کا ۔ انٹر تعالیٰ سب کو خاسے نیم مطا فرطئے ۔

والده كا ذكراً يا قو يجد نركيدان كا ذكر بونا جا بية ووافون على خا ندان سے ادرمولوك میاں عبدالعتیوم مرحوم ساکن بلید لیند کی مجو بھی تھیں - والدصاحب سے بیا ہی گئیں ۔میری پیدائش سے پہلے ان کی پر کینیے تھی کرجب والدصاحب گوائے تو بتادیتیں کا اپنے پر کھرا ہر کھا یا ہے۔ اوروه ددست ہوتا۔ وہ اپنی ساس اورضر وونوں کی خدمت کرتیں پہنچہ پڑھیں ،چرخ كاناكريس اورمائق الشرتعانى كا ذكركيا كالي تقيل -براتف والى عورت كابركام بين إتحد

له يركا ول قلندرآبادے ويره مل مغرب ميں ہے-

بنا ہیں۔ ایک باد میں نے عرض کیا آپ ہرایک عودت کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ بہلی اس گوشت کو کیڑے کھاجا ہیں ہے۔ یہ کس کام کلہے۔ بہرطال وہ بڑی نیک خاتون میں ۔ ایک بارتہ تبدیلیے اشی تغییں آگ جلاکراس برتا ہی تعبیں کہ کپڑوں کواگل لگ گئی۔ میری ہیشہرہ نے ابھرسے آگ بجانے کی سعی کی مگراس کا با تقدیمی جل گیا آگ ہو جھ کا والدہ مرحود نے گھری ہوا کہ انہ تھ ہوگا۔ والدہ مرحود نے گھری ہوا کہ انہ تھ ہوگا کہ مارکہ کا کو فدہ وے کہاکہ میں بازی کا کو فدہ وے کہاکہ بازی برجل جودت کر بانی کا کو فدہ وے کہاکہ بازی برجل جارائی برجرائی اور ذم اچھے ہو گئے۔ اس خودہ دن ان برجرائی اور ذم اچھے ہو گئے۔ والدہ صاحبہ کی وفایت بھوائے ہیں بقام بھرتھ بڑیا والدہ صاحبہ کی وفایت بھوائے ہیں بقام بھرتھ بڑیا والدہ صاحبہ کی وفایت بھوائے ہیں بقام بھرتھ بڑیا والدہ صاحبہ کی وفایت بھوائے کی تو بھرتھ بڑیا ہوئے ہو گئے ہوگئے ہیں بھرتی جربی بھوائی کی کری ہوئی جربی بھوائی کی کری ہوئی جربی بھوائد کی کری بھرتھ ہے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہیں بھرتی جربی بھوائد کی کری ہوئی جربی بھرتھ ہوگئے ہوگئی ہوگئے ہ

نبرت میں دوبیش تھا ، دوبوٹی کی عجیب کیفیت تھی۔ جہاں میری چاریائی تھی اس کے ہیں ہی سے پولیس کی گذرگا ہتی میکن مج اللہ تعالی نے بچائے رکھا۔ دوایتی کی بات یہ ب كروب يجلس احلط ملام في محترم ناهم الدين صاحب وزيدا عظم يكمشان كے زما ديس ختم نتوت ک تخدیک ملائی جس کی آل پاکستان ودکشک کمیٹی کا میں بھی تمبرتھا ۔اس وقت تحرکیہ ختم نیوت کے شرکارنے بربادی مفرات کو بھی مشرکیہ کیا ۔ تمام پران عقام کو دعوت دی۔ شعيرهی بخريجتم نوت ميں شامل تنف ليكن مولانا منظير على أظهرا وريخترم منطفرع فلمسى كى وعوت ومثركت كيها والجدوي كشيول كيما وه عام شيونشركي نه بوس العبرات نے بی اخت بہ کی۔ إل رويشی کی بات كرد لم تھا۔ حضرت مولمان محد علی جا لندم ری مرحم عيدانياري تف مجيع وا عاكم في كرفارى زين كرنا بكر فيد ده كام كنا بدكا-پریسی جب تمام اکابرگرفتار برگئے اور تخریک میل پڑی تو میں بیرون دبی دروازہ گرفتاری وينه كيبيخ دوا زبول كاستدين محزت مولانا تميدا وتذهاحب فرزند معزت لابوركا مے۔ ابنوں نے بجبودکیا کہ سب گرفتار ہو گئے ہیں تم کو پیھے دہ کرکام کرنا ہے۔ کرفتانی ر: دیا - تیر مجے موشوں بھاکرلا ہودسے آ ظامل مدرے آئے جہاں میں دورات ا

یکن ایک دود در تھا ہی سے خطرہ تھا کہ یہ اطلاع نددیدے ہیں بھرلا بورا گیا اس انتا میں مجھے پینجال آیا کہ میں برباہ کا حفرات یہ نہ کہیں کہ ترکیہ ہم نے چلائی ہے۔ میں نے حفرت مولانا جمیدالشدے مشودہ کیا -اور حفرت مولانا اجدعی صاحب موٹر برتشریف لائے اور ایک تحریر گورز یخا ہے نام کھی کہ میں فلال تا ریح کو اپنے فلال دوستول سمیت ختم نبوت کے مطالبات پیش کونے کے لیے نجاؤں گا ۔ چنا نجر حضرت منسیر قرائی جیل گئے رہے تھی برباہ کی مطالبات سے ۔۔۔۔۔ جس کا وار تھا ۔ میں حق مولانا سیدعطا مالٹ شاہ بخاری اوران کے احواد ۔۔۔۔۔ کی وجسے بربادیو کی بات نہ چل سکی۔۔۔۔۔۔ کی وجسے بربادیو

ا گرچہ مودودی صاحب قریک کے بی بی مذتعے ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ شانوں كو كيش في كاك والده والكوقا وكرك اصل شراعيت اور مكومت الهيكا معاليه كرنا على معالاتكداس مطالب مين اهدار مين كراجي مين مختلف الخيال على التيسي كي تغدادي تمع بهوكے اس وقت تعبّول مفرت فدائے بختم نبوست مولا تا تحديثى جا لندير كا صاحب "مولانا دووی نے مکومتِ الہیر کے مطابعے کی سخت نخا لغت کی اورا تھ كرجاف كح ولانكواس شرط برزبروستى بنايا كياكرمطا لبركا هظ مكال فيت بي اور ا سلامی مکومت کا فاکر پیش کر<u>دا تری</u>ق -گویا مودودی کا مطالبختم نبوت تواین عگردا -وه مطالبة حكومتِ الهيهيم مج عكص نرتق -اوراس يين انهول في اين كما بول بي كلهاب حكومت الهيرحزت عربن عبالعزيز مجي خليف المشديعي قام ذكرسك يبن کی بیشت پر تابعین کی مضبوط جاعت تھی ۔اوراس لیے حب اس بیماع کے دوران بے قاعد ادرغيرسى كفتكوشراع برئى توبقول حزت مولانا عماع جالنديرى مودودى صاحب ف فرما یا کہ پاکستان کی وزارت عظنی کے لیٹا مرکیہ یا ہم سے بات کرے کا یا سہروروی سے۔ سروردی کی باست سمجرمیں آتی تھی کروہ مشرق پاکستان کی اکثریت کے خانعدہ تھے مگر مودودى صاحب بات كرنے كى بات محديث نين آئى اس مے بعد بھى جب سندول ميں جاكر جبط م انتخابات موئ توقوى اميل مين ال ك مرف عاد ادى تقدر حالانداس وقت كى

ا خباری خروں کے مطب بن جماعت نے اس الکیشن میں کروڈوں دوپیرخرے کیا تھا اورط ولیڈی میں پروپگیڈہ کے انتہاطات ہوائی جہاز کے ڈویسے ہیں کھی تھے۔ا ب کے اتحاد کی برکت سے بھٹو کے آخری ایام میں جوالکیشن مارچ مختاف ٹرمیں ہوا اس میں ان کے دس آدمی کا میاب ہوئے سا وراجی الکیشن کے لیے جوجاب منیا الحق صاحب ایک سال کے لیے ملتوی کرفیئے مودود ہوں کی بہت زیادہ بھٹ فیٹے گئے۔

الهلی کر کینے تم نبوت سے اللہ تا میں مودودی صاحب کی شرکت معاله کی تو کیے جم نبوت سے پہلے تمام خانقا ہوں کے پیران عظام ، تمام پارٹیوں ، ، مدارس اور لیڈروں کو دعوت دینے اور برکت می فال لا ہور میں تینے ہو کرختم نبوت پرسوچنے میں شریعی افاریع زائل بتا ایاس میں وجھ ما سے کہ جو موقع الذین خان بوز زائل المشاخد کو کوٹ

كيلية مجعه انجارى بناكيا تفاءس مين مجعه يا دسب كدمورم نعرا فتدخان عزنيرا يدير تسفيم وكوثسة وابيشياكوس تي الراء احرادس شريك كرك علقى كى تقى ريدمودودى جاعت مين الل ہو گئے تھے لیکن ہم کوختم نبوت کی تھ میک سے والہان دلچینی تقی میں نے ان کو لکھا کہ اس موقع پرعامته المسلین سے الگ ہوکراپ اپنے مقصد جلیل حکومتِ الہیرکونقصان پہنایں م بنائد انول في شركت كى بعرب على كا انتخاب على بن آيا اور برجماعت سے دو دوآدى يفي كئ توسيط اجلاس مي دوروى حفرات بمع جناب نفرا مشرخان عزيد مح شركي ہوئے ۔ گراہوں نے حزت مولانا ا بوامستات بربادی کے صدر ہونے کی وسیسے اختا کیا ۔اورقریب تھاکہ ایواس ہی خم ہوجا آ اونے ایک چکرلگا کرمودودیوں کے کا ن میں کہا آ ب خواه مخاه بربلوی هزات کو تو کا رہے ہیں۔ اکسیم کرنس بینانچہ مودود ہے راضی ہو سكے اس كے بعدمود ودى نے بيان وياكہ يرخ مك احراركے اقتدار كے بينے تقى بسستے تمام شرکا ، تر یک ختم نبوت پراعتران کیا اداس اتحریک کونسا د قرار دیا ا از کها میں مرک سے ووکھیت میں کفراتھا لیکن وک نے وال مجی اکر مجھے فکر ماردی یخ مک میں جن آومیوں نے مجی صدلیا انیں جاعت سے الگ کردیا گیا۔

ب سے مسابعت مرحم ہیں۔ قومیری مدد پوئٹی کی دجر تخریک کے کرنا دہرتا اورخاص کر فدائے ختم نیزت مولانا تحد علے

جاندہری کا یہ ادخاد تھاکہ تم گرفتاری نہ وینا ہورہ چھرکام چلانے کے لیے مہی بھیے کوئی نہ دہیں گا۔ چنا پنے میرا دارٹ کرفتاری جاری تھا ا ورلات کوا حلوب سلم لاہور سے وفتر پر لہلیں نے چھا پہ بی بارا ۔ گھریس وہاں سے کئل کرھڑت مولانا تھیم حمائج پرشیقی کے ہاں بیٹیان روڈ پر چلا گیا تھا ۔ یہ وہ رات تقی جس سے پہلے بڑے بیٹے لیزرسیدہ علا واللہ شا ہ بخاری سمیت کا پی بیں گرفتار کر لیے گئے تھے۔

محترم نافم الدین وزیر منظم پاکستان مرزائیوں کے فالف اورصاف کوسلمان تھے۔ انہو خکی کو میں مرزائیوں کو فرسطم اقلیتت قراروے سکتا ہوں لیکن چود ہری ظفرانشدقا دیائی کا مہنا نا میرے بس کی بات مہنیں ۔اگر میں اس کو مکال دول تو پھر پاکستان کوا مرمکہ کیہوں نہ ولگا۔ ان کی یا امریکہ کی یہ بات بھاری بچھ میں ہیں آئی ۔اس لیے کہ اس کا پاکستان کو گندم دیا پاکستانی تعلقات کی وصیح تقا اور ہے ۔ظفرانڈ کا اس سے کیا تعلق ۔

پولیس عبس احد کے وفریس مجھے ما پاکرائم ہی اے کے بوشل میں کئی ، وہاں ان کومولانا عبداستارفان نیازی نے ڈانے بلادی - ناکام واپس برئی - میج سورے میں اورنیازی صاحب تأكديس ببيدكرا بجره مودودى صاحب كياس كماس فابن عادت كے مطابق كإ الرك في مير الما الرميك كر وسي مرك بوسك بوسك بور الم وال ع بيلا أ الدكات ين ابنا سامان مولان مولوی خداوا و مرتوم ساكن چكظ مثلع شيخ بوره (جوميرس ميزنف تعے ) كے حوا كياسا ورخود كرفتارى وينے كے لينے وہلى دروازے كى طرف جل بڑا - ليكن لاست بى بير حفرت ماؤنا جميداللدماحب محلف الرّشيد قطب زمان لا بوديٌّ بل مكن - ابنول نے مكترا مرادكيا كم تم كفائ نه دوا ودموار بربشاكرهج لا بورس پانگیمیل دورے گئے ۔ وہاں معفرت قطب زمان مغسترقرآن حرب لا ہوری جی تشریف نے کے اور اجدین انہوں نے گور ن نجا کے بنگلہ رجانے اور ختم نبوت کے مطالبات پلیٹ کرنے کا نوٹش دیا۔ا ودعین وقت پر گرفتاد ہوگئے ۔ پر بھیسے لا بوراكيا تمر حفرت مولانا تحدوا فروخ نوى اورووس راسخا ؤل في مشوره و يكراب كمى مخريك كاحزورت بنيس ز تقريرى - يوكول برحكومت كالمرد مكاوكارشل لا كابعدا الريط بولي-اوركى يعيى تقريب دياوه كمشتال ب- آپ لابورے بابر على جائيں جنائي ميں لابورے

دے ۔ یہ محرّم حفزت ماجی صاحب ترنگزئی کے ساتھی تھے۔جوحفزت شِنے الہنڈنگ دفقاء کاریں سے اندمہاجرستھے ۔ یہ سارا قصسہ میری والدہ ما جدہ کی دفات سے ہے۔ چھڑگیا ۔ ورزاس سے پہلے بہت سے واقعات ہیں۔

میری ابتدائی تقسیم میرے دادا فرت ہوئے تر ہمارا کیا مکان ان ہی دنوں بن میری ابتدائی تقسیم علی ساس مے بعد موضع بل ضلع مانبرہ میں والدمعا دیجے ساتفردا - مجے یا دہے کہ وہ مجھے رات کو کندھے پرا کھاکرے جاتے اورلاتے۔ مثل کے خواہین صحیح معنوں میں پھان متھے مظل سے نواح میں بیشتوزبان بولی جاتی تھی مسین خوانین نے ڈاؤمیا ر کمی ہو فی تقین ۔ سب قرآن پاک کی الاوت كرتے تھے ، ان بين حاجی فيق طلب ان ميرے وادا کے دوست تھے۔ ا درا یک خان محدایوب خان نے کابل کو پھرت کی ۔ ا درا ما ان الشخان کے نا نہیں اس نے قبائل کا دورہ کیا ۔ اور بل سے ملحقہ علاقہ ازادیں بھی ای معرکا بل ہی برفرت ہوگیا ۔ ہیں نے پرائری تعلیم گیدڑ بور مباگیر ہیں اصل کی جو بیش جو سے گاؤں پر شمل ایک تاکیر تھی۔ اس جاگیرے سرمے مرمی م احمد خان کے فرزندماجی تحداکیرخان تھے ۔ والدصاحب سکول پڑ ہتے تے ان کا تبادلہ گیدڑ پور ہوگیا . ابنی دنوں یں علی کو برخان سے میرے والدی دوستی ہوگئی جوفترم دوست فحدفان مرحم كے الرے بيٹے تھے -بعديں ان سے سرے تعلقات نل م رانی مرزائی مانسہرہ کی وجہ ۔ اچھے نہ ہے جوان کے بہنوئی تھے ۔ عُرظی کو برخان اچھے الشان تنے را ورمولی تعلقات انوتک سے وال حالات میں عبدالعزیزخان آف مسبدار پور مرَّلاُ يُول كَيْلاف مِمَارِے ساتھ ہوگئے ۔ جن كا بہت اچھا افر پڑا۔ اود مرزائيت جاگيركين لو<del>ر</del>ے تقريبا خاميج بوكئي-

پرامُری کے امتحانی مقابلہ ہیں میرے فہرسب سے زیادہ آئے۔ چنائنچہ میرالیاتتی وظیفہ دو روپ ما اند مقرر ہولا ،اس وقت کے دورو ہے آ جول کے اپنی روپ کے برابرتھے - مڈل بین پاس کیا ۔ زیا دہ تعلیم میں نے محرم خا دی خان صاحب آف نواجگان اور پھر مولوی احمیح براہا مبید اسٹر سے حاصل کی حوجالند ہر کے دہتے والے تھے اوراستا وکل تھے ۔ جنہوں نے بھی تعلیم حاصل کی یرسب ان کے خوشہ چین یا خوشہ بیوں کے نوشہ بین ہیں ۔اس وقت کے انہور ا برجلاگیا ۔ اوروس ماہ تک روپوش رہا ۔ بھرمقردہ آوی کھے لا ہورہے آیا ۔ اورایت نیڈرول نے مشورہ ویاکر آمنین بزارہ ( نیجا ب بابر) جاکر ظاہر ہوجا ؤ بچری موکا سوہوگا ۔ جنائید بس ایسبٹ آباد بھاگیا۔ حجد رہا گیا۔ حجد رہا کے مدا تعست میں مذہبی ،

محرم خان جلال الدین خان عرف جلال با با فے موٹری وی - بعد سے قرم سیال عبدالقیوم میں اس میں اللہ و اللہ مولال مولال

جب بات گرفتاری کی فروع ہوئی تو یہ ذکر کناجی مناسب ہرگا کہ طاعقہ ایس فردیسکا نفرنس بھیا ورمیں حضرت مولاناصفی اعظم مفتی کھا بہت اللہ و بلوگ کی صلادت میں ہوئی تقی اس کے آنوی اجلاع ہوں کے خاتمہ میں نے علی مار باس کے مولادت میں جوئی تقی اس کے آنوی بعد حضرت مولانا جیسب الرحل کو دہمیا نوی صدرا حلالے نے باتھا ہوئی خان بھٹا و دمیں تقریری ۔ بعد حضرت مولانا جیسب الرحل کو دہمیا نوی صدرا حلالے نے بالعزیما حب بیٹنا و دمی تقریری ۔ مرائی مذکر دیا۔ محلک و الدی کا مرائی میں نے بھی نظر مرک ہے خد ہوسف مرائی مذکر دیا۔ محلک دیا۔ محلک مرائی مذکر دیا۔ محلک مات سال کے بیئے جمل جمیع ہوئی مرائی مذکر دیا۔ محلک مات سال کے بیئے جمل جمیع ہوئی موٹ نیزاد دی کی ترغیب کا مستنجد ہوں مات سال میں میں تقریرے کا مستنجد ہوں میں اور ایس آ فیسر سے لکھا کہ دو العرب کو الدی کی موٹ نیزاد دی کوئی تھا۔ میں کرتے ہیں۔ اور ایس آگری اور ایس کے الماری کے المدی کا استنجاب کوئی تھا۔ میں موٹ کا موٹ کا کوئی میں جیلے گئے ۔ اللہ تعالی استعالی است

میں ہوگ ہیں۔ آئ دیڈ ہوں اور ٹیلیو ٹیزن کے ؤرسے گھرگھرمغربی تہذیب کی انٹا عت ہوںہی سے ۔ ککشش کرسسلمان ساوہ ،کھایت شغار ، اسالم پرمرنے والا ، تلوار کا دعنی ا وراحکام ہلام کاپا بندمہ ٹنا توکغری دنیا مسلما نوں پرکیسے خا ئب اسکتی ۔

چنائی دارانعب می دیرجد پس سات ما ہ کے اندر پہنے کا خیرتوائی کا فرزوائی کا خورت موائی کا میں جو بھرا اور بھر ہو ہے ہورت موائی کا میں ہے جو بھرا ورحالا قدین شہور عالم تھے۔ اور جن کے ہاں شرح جای حرت موائا استحد موائن استحد موائن ان کے ساتھ برصی شروع کردی سای صاحبزا وہ مساحب نی ایک میں میں ہو ہی میں بھری وقا یہ آخیرین حرت جا ہی مولانا احد کی مال مدرسد منظام العلوم مولانا احد کی مال مدرسد منظام العلوم مہا دنبور میں جا کروائی کا برے نوش موائن استانی کا جو ایک استحال میا۔ بھرے نوش مہا دنبور میں جا کروائی کا برے نوش موائن استانی مساحب نے واخلہ کا امتحال میا۔ بھرے نوش مہا دنبور میں مادم مولانا مورسہ بین داخل ہوگیا۔

مظاہرالعادم مباد نور الم العادم مباد نور الم مراد نور استا ذہب یعزت مولانا علاق الم تھے۔
ان سے شرح وقایدا قابن الدفلی وغیرہ پڑھیں۔ دوسے مخرت مولانا ما فظ عبدالعطبین حاصب ان سے شرح وقایدا قابی وغیرہ پڑھیں۔ دوسے مخرت مولانا ما فظ عبدالعطبین حاصب بی بھی میں نے فقرالمعانی اور سابقی حزت مولانا محدا درسیس کا ند بلوگ ا ورحفرت مولانا اسعدا للہ صاحب جو آج کل و بال نہم بای شرکی ہے ،اس اشا بی حفرت مولانا کی صاحب والدحرت مولانا ذکریا صاحب بی الحدیث مها بو مدنی و ت ہوگئے ۔
اس اشا بی محفرت مولانا سیدا نور شاہ معا معب بھی دیو بندسے تشریب لائے تھے ،اس اشا میں معدد سے میں میصان شریب اگیا ۔ مم نے تو قدیم حضرت مولانا تعدما حب شیخ الحدیث معدد سے المائنا معدما حب شیخ الحدیث معدد سے بالی شا

اس کے بعد حب سال ختم ہوا مجھے بھر حفرت مولانا غلم رسول معاصب جواستادگل تھے بعد کے دہنے ولئے تھے ۔اور حفرت علامہ افدانتا ہ سکے بھی بسستنا ذیتے ہے بھرویو بندلے گئے۔ وال میں نے ملم العلوم حفرت مولانا عبلم میں صاحب سے ،مقا مات ہوری تحفرت مولانا ملادس صور سرحد مرزاعی محدخان نے والد صاحب سے بہت کچھ کہا کہ بچے کوا گھریزی بڑاؤ گر والدحا حب نے فرا یا میرے کس کام کی جب ہیری قبر پر بتلون اورٹا ٹی بین کر کھڑا ہوا ورفائخہ بھی زمیا نے ۔ دوسرے وقت فرما یا کہ اگر وائنی تیزہے تواس سے بجائے گھاس کے گنا کیں ذکاٹا جائے ۔ ایک بارجب مرزاعی محفال نے اصرار کیا تو والدجا حب نے فرما یا کہ انشاء اللہ تعالی بڑاؤں گا۔ اس نے کہا انشاء اللہ وفشاء اللہ بنیں مزود بڑھاؤ ۔ والدحا حت اس وقت قلی فیصلہ کرویا کرچی تعلیم میں انشاء اللہ نہواہیہ تعلیم کس کام کی بین ایچر مڈل کے بعد مجھے دیوبند بھیدیا ۔

مرزاعى خدخان صوبرمرحدك إنسبيكر ملارس تقديسلان قوم مح فيرخواه تصيين قدم کا خیرخواہ ہونا ا دربات ہے۔ اواسلام کاخیرخواہ ہونا اور بات ربہت لوگ توم کے خیرخواہ ہوتے ہیں۔اورای خیرخواہی کے پیش نظر سلما نؤں کی بہتری چاہتے ہیں لیکن اسلام کو نقصان بيني ديتے ہيں- شائديبى وجه ہوكر مرسيدا حدخان نے تعلم پرزور ديكر طيكر مونوي ك قامٌ كريے مسلما بذل كى خيرخواى كى اول يى تغيير ميں جناست ، فرشتوں ، اسما نوں ا ورمعا چيما بی ا ا کارکر کے قوکن باک کے معانی بدلنے کی جدادت کی ۔ شابدمرادیہ برکد اس دقت جکہ ہورپ کی مادیت کامیلاب آرہ ہے۔ مائنس کا دورہے ان اصلامی عقائد کھٹا بت نہ كيا جائے -اوداس طرح اسلم اور الما نول كود صكالگ جائے - ليكن ابل حق علما اكرام علماء دیوبندکوانشدتعالی قائم و دائم رکھے اہول نے اسلای عقائد ومسائل کوج ل کا تول باتی دکھنے كاسى فرما فى جوقبول بوفى ماس مين كالمد بنين كوفترم مرسيدا عدخان مرحوم كے خيالات كے مطابق مندؤ ل كے مقلط ميں سلما نول ميں بھي الكريز تعليم خاصى ميل كئى ۔ بہت سے ليند بيدا ہو كھ لیکن با لَهَ خرعلی برا وڈان نے بچ علی گڑھ پڑھے ہوئے تھے۔علی گڑھ کوچا معد ملیہ بنانے کی سی کی۔ جوكامياب نه بوئى اورعليمده جامعه مليه نباياكيا - اس تمام كام مين حفرت بينيخ الهنديولانا فحودهس ویوبندی شرکے دہے۔ علی مرام وراصل انگریزی زبان بلکسی زبان کے خالف نہیں ہیں – ا بنة أنكريزي كاثرات كے غالف ہيں۔ وہ افرات سلما نوں ہيں آگردہے والاً ما شامالند) - آج موجوده عاملی قوافین کے مامی شراب کے رسیا اور پورپ کی اتا ل کے رسیا ترقی مجے والے زیاد

ا عزادعلی صاحب سے اوس الم البرت شروع کی جن کے بعد فن کی اور کما بیں بھی پڑھیں ۔ انتظامال مشكؤة شريف وعنره كأبس جن بي حضرت مولانا فارى محدث مستطله فرزنداد مبدحا فيظ تحالم مرصا حب ميرے ساتھ مشکوة ميں مشرك تھے فالبا امنى كى وجرسے مشكلة تشريب ال کے والدما جدنے اپنے ہاس کھی ۔ اور حق یہ سے کدمشکارہ شریف کی تدریس کا حق اواکردیا۔ د ، قرآن پاک کی آیس پڑھتے تو تحت الفظیقے میکن پھرایسے عبیب اندازے کر قرآن عجید وبول میں اترجاتا۔ میں نے آئ کے جبکہ باستوں سال کر کا جار ہے الی الاوت بھر کی ت بنیں سنی ۔ تبیسرے سال دورہ مدریث پڑھا۔ تر مذی شریف حفرت شاہ صاحبے بینے عمیالاً مے مطابق پڑیائی میں کے بعید بخاری شریف تھی پڑھائی ۔ نشائی شریف حفرت مولانا شہراچہ عثما في من إلى ا برواؤ وحفرت مولانا سيدا صفوص ويوبندى من كے فائلال ميں ايك ولی انٹرپدائش ہونا تھا وہ اس طرح کے ولی تھے نے پڑیائی، وہ فقیرا ورمحدت تھے۔ عوم میراث ا ورفعہ میں انہیں مہارت تھی ۔ ان سے پاس مرطا لبنظے روحانی فیف کیلئے جا گا تھا۔ بو کھان کے پاس ہوتا طابعلوں کو کھلا دیتے ہم پرید اٹر ہواک جاتے ہوئے واستے میں استغفار پڑھتے ہوئے جاتے۔ان کوعام طور پرمیاں صاحب کہا کہ تے تھے۔اسی طرح ا بن ما جدا ودهجا ومي تغريف مجى برهى - اور دوسرى كمّا بون كى تكميل اس سال اور كچه المحط سال وورسے کے بعد کی محضرت مولانا اباسیم صاحب بلیا وی بھٹرت مولانا رسول خانقیا ، حفرت مولانا غلام رمول معاحب المدحفرت مولانا سيدم لفني حسن ابن شيرخدا وغيره فقرا سے بھی شرف قل خاصل کیا۔

بے دارالعلوم کے نائب مہتم تھے۔ بڑے زیرک اند براورعقدہ کشا مشہورتھے ۔ وہ تعلیمی کی العالی یہ دارالعلوم کے نائب مہتم تھے۔ بڑے زیرک اند براورعقدہ کشا مشہورتھے ۔ وہ تعلیمی کی مناظمت چاہتے تھے ای لیے حضرت شیخ الهند مولانا محموداً کسی سیاست میں علی الاعلان مئریک زیجے ۔ میں فارغ التحصیل تھا جضرت شیخ الهند شیخ مالٹ سے رہا ہوکر دہلی میں جمعیت علی و میں اور کسی کے ناز میں معلیم اور کولانا محمودات کی ہوئے تھے ۔ مالانکاس شوکت تھی مالانکاس جو نائب میں کہا تھے تھے ۔ مالانکاس جو نے کوگل ہونے سے بجا نا فرض تھا ۔ اگراس دارالعلوم سے لاکھول علی اکرام فارغ ہوکر جرائے کوگل ہونے سے بجا نا فرض تھا ۔ اگراس دارالعلوم سے لاکھول علی اکرام فارغ ہوکر

دنیا ہیں نصیلیے تواس کی کرنوں سے دنیا والے کیسے دوشنی حاصل کرتے اوراج ساری دنیا ہیں نصیلیے تواس کی کرنوں سے دنیا والے کیسے دوشنی حاصل کرتے اوراج ساری دنیا ہی خلیری خلی ہیں عرض کیا کا بہت ہی طلبہ کی خفل میں عرض کیا کا بہت ہی حاصہ حقد حرف کام کرنا ہے ۔ بچ نکہ زما نہ نیک اورنیتیں صالح تقیں رستے کہا با مکل رست ہے ۔ اسی وقت جعیۃ الطلبا کا انتخاب ہوا۔ اورنظا ست کا قرعہ فال میرے نام محلا ۔ بعد میں اس جعیت نے ایمی ترق کی کہاس کے وقود بٹھال ، یوپی ، پنجاب اورس حد میں سیسی سینے کے لیے چھیل گئے ۔ اورلندان کے اخبارات کو بھو پڑے گئے کہ سامل والا العلام سیاسی تبینے کے لیے چھیل گئے ۔ اورلندان کے اخبارات کو بھو پڑے گئے کہ سامل والا العلام الگرزوں کے خلاف معروف عمل ہوگیا ہے ۔ ہماری اس جعیت طلب کے امیر حفز ست مولانا میرشین مدنی تھے تھے ۔ کو وکھ ان کے حق میں حفزت مولانا سیرشین مدنی تھے تھے ۔ کو وکھ ان کے حق میں حفزت مولانا سیرشین مدنی تھے تھے ۔ کو وکھ ان کے حق میں حفزت مولانا سیرشین مدنی تھے تھے ۔ کو وکھ ان کے حق میں حفزت مولانا سیرشین مدنی تھے تھے ۔ کو وکھ ان کے حق میں حفزت مولانا سیرشین مدنی تھے تھے ۔ کو وکھ ان کے حق میں حفزت مولانا سیرشین مدنی تھے تھے ۔ کو وکھ ان کے حق میں حفزت مولانا سیرشین مدنی تھے تھے ۔ کو وکھ ان کے حق میں حفزت مولانا سیرشین مدنی تھے تھے ۔ کو وکھ ان کے حق میں حفزت مولانا سیرشین مدنی تھے تھے ۔ کو وکھ ان کے حق میں حفزت مولانا سیرشین مدنی تھے تھے ۔ کو وکھ ان کے حق میں حفزت مولانا سیرشین مدنی تھے تھے ۔

جمعية الطلباً كا ايك دوره الميني مركدي بن مواجم الداردك ي برجكه جبية الطلبأكي شاخين قائم كين جوجعية علماء مبندكا دست وبازودبين وكلعنؤ مينظرت مولانا عبدالبارى صاحب فراكى على سے واقات اور تبا دار خیالات ہوا جو انگر رہے مخت مخالف تھے۔ ندوۃ العلاء میں تھرے ال سے بہت سے سوالات وجوا باست ہوئے -انبول فے مطائن ہو کرتمام مدارس کے طلب کواکھا کرے ندوۃ اعلماد کھنڈ میں جلسر کیا ا وفطة صدادت كيمنهي طابع في عربي مي كلها مواير إرمن في ال كاجواب في الديوني یں زبانی دیا۔پرخرافیا دوں پین بھی آئی۔ چھ کلیھٹرنٹ مولانا میدیب الرحمٰن صاحب نا ئب فيتم طلالعلوم برسے عربی اویب تقے - اس بیٹے اس پر بڑے نوکسٹس ہوئے اور سگاہی یں نے حدیث کے برحوں کے جوابات کھی عربی میں عل کئے تھے ۔ا درسب سے پہلے کھے تھے۔ ابنوں نے محصے فروا یا کتم يہي رُحاؤ۔ ميں نے عرض کيا بھے ابھي کتا بين رُحاق ہیں ۔ ابنوں نے فرایا بہیں بڑھوا در پڑھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے چھے حفرت مولانامفتی تحد شفيع كى طرح معين لمكس د نا مُبطيّر كى )مقرد كرويا - بيمر فجهے ا ورحزت مولانا فحد توص جر پنورئ الوحيدر آباد وكن روار فرما وياجهان دوعا لمول ك ارسال كى ويواست

ال اس کے سغیرہا طین کے محم میں نہیں ہیں جن کو یا اختیارہ کا مفتدرکرتے ہیں۔
ال ان رقوم سے کمی طاذم کو تخواہ نہیں دی جاسکتی یہ بلامعا وضرمتی لوگوں کو دیاہے۔
(۲) خلفاء طرشدین کے وقت ذکوۃ وحد قاست کا مال جداد کھاجاتا تھا ہوگئی معا وضیے بغیر دیا جاتا تھا۔ اور اِ قی ال مثلاً خواج ، جزید ، مال ، الوادت اموال ، مال غیرت کی بعیرہ موارث اور ای مال غیرت کی بعیرہ مورش ان کا حراب الگ مکھاجاتا تھا۔ اقدل الذکر بیڑئی معاوضہ یا خدمت کے شیئے جائے تھے۔

اس سے بعد میں نے استعفیٰ وید یا۔ گردسوم و بدعات سے خلاف جنگ ترک ذکی۔ اس مسلم میں مولانا غللم احمدصا حسب سے پولا بیلانغا ون کیا۔

رسوم و بدعا س المامرے خلاف بحتے ہوئے لیکن کا میاب منہوئے اوربہت المام و بدعات کے می بیک بیکڑوں پولنے گرنیک بنت اسلامات میں انجول نے میرے ساتھ تعاون اور موافقت کی بھالاً بعض مقامات برعید کے ول یا دوسرے دن کمی مزار برعد تول کا جمع ہوگرگا نابجا نا دعیرہ و با پر یکون ہو دہن ولئے دلیا والوں ہے لوگوں کو کھا نے کے لیے لیا کرتے تھے ۔ اور قوم میں عمیب د تقا یا شاد یوں میں قربی دشتہ وار عود قول کا ناچنا و عیرہ یہ با ہیں انہیں محال کے تعالیٰ میریک ہوئیں۔ سے بندیا کم ہوئیں ۔

تبلین کا مارشفقت پرہے ۔ اس میت سے کہی کو برائی سے دوکنا کو یہ جارہ دفتے

کا آگ سے کی جائے یا اس کا بجاخری نہ ہریاگنا ہ سے نکے جائے ۔ اس بیخ تبلیغ یں کلسے ہو موظفت کے ساتھ دعویت و بنی ہوتی ہے ۔ تبلیغ یعنی امریا لمعروف اور بنی عن المنکر پیم لمان قوم نے جس سے شرق کی ہے۔ زائن کی دنیا بھی رہی ردین تک سکا رحید ما آباد و کن کے لفام مواٹ کی ہے دوسوسال بہلت و کا تھی تیکن و ہاں تبلیغ صفرتی ۔ وربهاتی مسلما اوں کو یہ بجی خبر رتقی کہ فلاں مہلیڈ رمضان کا ہے ۔ اس میں کھانا بینا حمام ہے۔ اگر و ہاں تبلیغ

کی گئی تھی پینائے میں ضلع راحظومیں جہاں ہمادی انہن اسلامیدکا صدود فتر تھا ۔ بمقام کدوال دوسال دیا - اس کے بعد میرا تبا دارپوران حبکشن ہوا بہماں سے ایکسال یا دسال کے بعد میں استعفیٰ وسے کر بعز ہزارہ چلاا کیا جہیں میں یہ حکمیت المہیر مغرکتی کہ اپنی دنول حضرت والدصاحب کا سایہ ہمارے سروں سے انتقائیا - پین اللائد کا واقعہ ہے بیشائیہ اس کے بعد حدد راکباد دکن والوں کے احرار پرچھروہاں گیا ۔ تا تڈورجا گر ، حیدرا یا واور پھر ہمنی میں دیا ۔ ہمتر کا دخاص ما امنہرہ و جزارہ ، کے مولان غلام احمد صاحب کا احرار پروطن آیا اور پجنی اصلاح الرسوم میں کام کرنے لگا - ایک، مدرسہ کی بنیا دہی ڈائی ۔ لیک گھرا

مولانا موصوف چلہض تھے کہ ہماری تخاہ ذکفہ کی دقع سے اداکریں۔ ہیں اس کو میے ہیں ہوں کے ہیں ہیں ہیں ہے ہیں ہیں جے ہیں ہیں جھے ہیں جھے ہیں جھے ہیں جھے ہیں جھے ہیں ہیں اس کے دین مواکز سے فتو کی مثلوا یا جائے ۔ ہیں ان حضرت مولانا ہمارے ہزدگ تھے اوران سے ناممکن تھا کہ فلط میں نے منظور کر لیا ۔ کیونکہ حضرت مولانا ہمارے ہزدگ تھے اوران سے ناممکن تھا کہ فلط فتو کی دیدیں۔ چنا کچر میں مندر جرفہ یل فتو ٹی تیا مرکیا ۔

کیا فرطنتے ہیں کل اوین اس مسئلہ میں ک

دا کہ فی زمانہ ملارس اورا داروں کے نظر سیت المال کے حکم میں ہیں یائہیں۔ ۱۶ اگا اس کے سغیروں کو عاطین میں داخل کرے رقوع کرکورۃ وصدقات کا سختی قلد دے سکتے ہیں یانہیں۔

۳۱) کیا اس خزار سے کسی طازم کوتخواہ دی جاسمتی ہے۔ ۲۶) خلفام دیسٹ دین کے زمانے میں وفا گٹ مقرد تھے۔ کیا وہ بیت المال سے زیھے چمیں ہرطرح کا مال اور مسدقہ شرکیہ ہوتا تھا۔ جواب اسحفرت تھا نوی کی طرف سے یہ جواب موصول ہوا۔ دا، کریہ فتڈاور خزاسے بیت المال کے کم میں نہیں ہیں۔ ندان پر ہمیشہ قبضہ دکھنے کی

کی جاتی تو دھیرچار (پرائی اوراحلی قریس جواچھوٹ کہلاتی تقیں اورجن کی تعداد اور کی ذاہرے کہ استے کہ مستند لے سے ذیار دہائی کے کئویں استندوں سے ذیار دہائی کے کئویں اور با ڈکسے وہ باتی آئیں ہور سکھتے تھے اور ہندوی رکسی کے کئویں اور با ڈکسے وہ باتی آئیں ہور سکتے تھے ۔ اگران کوہمولی اسلامی مساوات کی تعلیم دی باتی از چھا اور ہے ساتھ اچھا سلوک کیا جا گا تو یر مسب سے مسب مسلمان ہوجائے ۔ اور ترنا سب آیادی کا مسئلہ عل ہوجاتا۔

بیتیروں نے زیادہ تبلیغ کا فدوں کوئی جن کے پاس اسٹیکل کے مسلمان ہوگا۔ ہی ہنر کے انگار حق کہتے ہیں ۔ اسخو وہ بھی انسان ہیں ان پرشفشت کا تفا صدیدہے کدان کو دنیوی اورا فردی عذاہے بچایا جائے۔

معرمت مولانا مترعطانا اللدن المحارى اليد ونعركا ذكرت كصرت الونا ورب محضرت الونا الله وفي الكياري كالما الله والمحارة المحارة المحارة

اگرچہ مجھے اپنے عمل اوراخلاص پر قنطفا بحروسہ نہیں ہے ۔اور نکسی عمل کو اس قابل پاتا مہوں کداس کو النٹر کے سلسنے پیٹل کوسکوں مگراس کی رشت وفضل پرقطعی اسید ویقین ہے ایمان

ہے۔ وہ عزود مفت بخق ویں کے مگری تبلیغ جو کھی تھی اٹر کے بیٹر زری ۔

کر وال کا مارہ ا می اسلا ہوال ہوں کہ اسلا ہوں بی از دکن یہ وال عرب یا چھا کہ بینج بین کے بینج بینی کے بارہ شاخوں کا بیخہ بارہ امامل نام بینی بارہ شاخوں کا بیخہ بارہ امامل نام ہے بناکر بارہ امام بینی بارہ شاخوں کا بیخہ بارہ امامل نام ہے بناکر بارہ امام بینی بارہ شاخوں کا بیخہ بارہ امام ہے بناکر بارہ امام بینی بارہ شاخوں کا بیخہ بارہ امامل کا مساست بین دکھتے تھے۔ اور جم کا چا تہ جہ است بیا کہ بینی کرکے ایک مبری دیم کران کے ساست باند ذریح کرتے ۔ اس سے بیا میکھے۔ بیران کا جکوس کے بین ماس طرح کا ایک بارہ امام کی واضا کہ بین بینی کے بین ماس کے بین ماس کے بین ماس کے بین میں داخل کردی اور اس مکان کو مجہ بیں تبدیل کردیا۔ بیم کیا تھا میرے خلاف اور تھا میں میں بیل کو دیا۔ بیم کیا تھا میرے خلاف قیامت کا مثور کو اور اس مکان کو مجہ بیں تبدیل کردیا۔ بیم کیا تھا میرے خلاف قیامت کا مثور کو اور اس مکان کو مجہ بیں تبدیل کردیا۔ بیم کیا تھا میرے خلاف قیامت کا مثور کو اور اس مکان کو مجہ بیں تبدیل کردیا۔ بیم کیا تھا میرے خلاف قیامت کا مثور کو اور اس مکان کو مجہ بیں تبدیل کردیا۔ بیم کیا تھا میرے خلاف قیامت کا مثور کو اور اس مکان کو مجہ بیں تبدیل کردیا۔ بیم کیا تھا میرے خلاف قیامت کا مثور کو اور اس مکان کو مجہ بیں تبدیل کردیا۔ بیم کیا تھا میرے خلاف قیامت کا مثور کو الے بیم کیا ہو تھی۔

حب میراتبا ولہ بودن جکشن موار وہاں ہیں نے چند پنجوں کے ظلاف شبینے کی۔ اوران کے جو سوں کو بند کرا دیا۔ وہاں کے جو سوں کو بندگرا دیا۔ وہاں کے ڈی می سے معلوم مواکد ان علوں ( پنجوں ) کے نام تورش کا ٹیاڈ ہے ۔ برجال ڈی بی منطور مبلک بہا درسمان آوی تھا ۔ اس نے میری تاشید کی ۔

برقینی بی بب بادر برواس علی بی رہا تھا مرداہ ایک چہرتے پرشیرم کی ابنا ہوا تھا۔ عرم شروع ہوتا تواس شرکے مذہبی گوشت دیتے لدور کے بین کلوپروں کا بار واللے ۔ اس سے بیٹے انگئے ۔ دیاست کے اکثر مقامات پراس طرح تھا۔ بعبق کہتے پہشمیوں کی توکت ہے گرشیر حفار بعبق کہتے پہشمیوں کی توکت ہے گرشیر حفرات اس سے اعکاد کرتے ہیں ۔ خاص کواس لیے کہ اس شیر کا ان میں ان کی تولی ہے کی رکھتے ہیں۔ پرمال میں نے اس کو تول یا ۔ علی رکھتے ہیں۔ پرمال میں نے اس کو تول یا ۔ علی رکھتے ہیں۔ پرمال میں نے اس کو تول یا ۔ علی رکھتے ہیں۔ پرمال میں نے اس کو تول یا ۔ علی میں تو شرب با بسی می عوالت میں متقدم جی آن رہا ۔ بالا خرخاری ہوا ، جی رکھتے والوں پر تا بت علی محفری کی عوالت میں متقدم جی آن رہا ۔ بالا خرخاری ہوا ، جی میں قوشیر بنا ہیں۔ وہ صرب مقامات پرمی ہم جی تول کو گا تھا ہواں پرتھتی میں قوشیر بنا ہیں۔ وہ صرب مقامات پرمی ہم جی تول کہ شرک مارے اپنے شیروں کی حفاقت کرتے ۔

: بشاورى مانهره كير بعد تشريف لائ مان كاجلسه بعدير عيد كماه كيمقام برسواريد بعذي بهلاسياسي حبسه خفا مين بيى اس مين شريك بهوا مرحوم عاجى ففيرخان خان صاحب كارشة دارى اور قرى پوزىش كى وجب سارى علاقد خاص كريفد، عنايت آباد ، بانده بيران، اورترامي زياده الزنقا-اوربضريون عيساسى ذبن والاقصبر تقا- جلسه براكامياب ہوا۔ علام ربانی مرزانی ما منہرہ کے اوبول نے جاسد میں گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی ۔ میکن الل ہوئے۔ میں نے اپنائیلی مشن پواکرتے ہوئے تقریر کی۔ اورتقریر میں طب میں گڑیڑ كانے والول كے خوب كتے ہيئے عوام نے ال كے ساتھ بہت بُلاسلوك كيا۔ بيغورخان مك بورف جوحاجى فيرخال مك بورك عزاوا ورفيرايوب خان ملك بورك بعانى تے نے جوٹے قال کا دعلی کردیا۔بفرکے نوجوانوں نے جیل میں نفرے لگائے۔ان كوبيدول كى سزاعى- يربغه والول كى يبلى قر إنى تى - يدمنراحرف جعد خان تيتوال كور الميه كى وجرت مذوى كمنى ديكن حفرت مولانا قبرعي صاحب كن كعنول في بدكهاف ريربرت عجا بدعا لم تع رجا شِيلاد عجا يتول كو دے دى كھر بار ترك كركے الكربزوں كيلاف جها وكرتے ہو نے میدان میں ایکے تھے -ان کا زیادہ وقت نحرّم عاجی فقرخا ن مرحوم کے ہال گذرنا تھا۔ كورث كعاف ك بعدا بمول في الكريزول كي خلاف ا ودي محت تقريب كين يجو تعرت كرك كابل يطع كن اور وبي فرت موئ -ان كوميد ول كى مزادين ك خلات مين احجاجًا كالكريس من عملًا شركت كرلى ويعرعبدالعفادخان في بفركا دوره كيا جن كاعظيم ستعبًا ہوا۔ مانسہر وہیں مردائی ابلیسی ) بارٹی نے شدید مزاحمت کی اوران کی بعیرتی کی کوشش کی -ليكن منه كى كھائى - خان جدالغفارخان نے تقریبًا تمام شمالى پھلى كا پيدل دوره كيا - ين جاجى صاحب فخر ہزارہ اور دوس ماتقی ان کے ساتھ تھے۔ شکیاری سے ہو کرہم فاکی ہے جہاں برامباس ہوا - وات مکیدررہ دیہاں تھی او ویوں نے کوشش کی جونا کام ہوئی مھر مانشهره ميعظيم النثان جلسهوا يجس بين مبشد ومسلمان سب بى تثر كي تنقع - يهال جونظم

شلیغ شکرنے کا انجم الک فی مناف کے انتظام دی بلکد انگریزوں سے سلین شکر سفے کا انجم الک کے خاندان کے خاندان کے خاندان کے خاندان كانام ونشان تك نبي ہے - اگرچ واب مرحمتان على خان صاحب نے لاكھوں بكد كرودوں رويد دين كامول پرخرى كيا - أخرسلمان تقريكن تبليغ مذكرف كاخيازه أنبي جلتا پڑا-دنيا بعري اقل برك وولمندا وربيوفا الكريكادوست بوف كع با وجودات ان كى دياست،ان کی دولت اوران کا خاندان حم ہوگیا دولیہ احمد، بڑائی الشاہی کے بے سے یہی حال یا قی ملانولكا بي جب قوم ين ي كونى زب ويال ناحق كايرها بوجاتا ب -ادرا بسة البسترارى قوم ناحى شناى كاشكار بوكر تباه كردى جاتى ب رعرب ماك ك على كام مرستی زی یا رعایت که ول واژهی کانام دنشان نبی دل شراب عام برگئی سودی بيتكول كاكا دو بإرجارى ہوگيا د تما زيوستى الحمق ، ذكارة كا نقام رز دا يعيش مقا ، ت پرمغربي جہوریت کا سایہ ورگیا۔ا عددین لاعمی کی دج سے بدھقیدہ افراد صدریا وزیراعظ بن کے العداعة كيك كام سودى عرب اورليبياس باقى ب -الشد تعالى اور ترقى دا -اب كي حق کی ہواچل ہے۔ ا درسلم مالک آئیں کے اتحا دی سے ایس جو کیت ہے وہ خرسلم دنیا کے آپس میں اختلافات کی وجرے ہے - دوس اورام کید کی رفابت ہمارے لیے مفید -- ا در قرآن پاک نے چدہ موبرس پہلے یہ فرما وہا تھا» وَانْخُرَبُینَا بُلْیَنْفُدُا لُعُدَاوَةً وَالْبَعْصَاءَ الْمِدْ يَعْجِ الْفِتَيَا مَلَة ، بم فان ابل كتاب بين ديمَى اوربغن كى أكبيرُكا دى ہے۔ اگر يہ سادے عير ملم ليك موجائے قرمسلانوں كوان كا أتحا ومهنكا يروجا كا-اوداكر مسلانوں میں سلام آجائے تو کھڑ کیسے دنیا میں رہ سکتا ہے۔

کا نگریس میں شرکت کا نگریس میں شرکت اعترم عاجی فیراخان ماحب مرحوم ملک پودی کا قریب سے فیرم مکیم عبدالسلام ہر بیچر جھزت مولانا غلام ربانی لودھی ، فخر شغراد مولانا خال میر بلالی

عبدالغفارخان کے سرخیش شاعرنے پڑھی ہی ہی خان موصوف اور گاندی کی تعربی تھی۔ بھر ہر پہد کا دورہ کرکے خان اس حب والبی تشریف ہے کئے۔

ہماری گرفتاری امرینے دیکھاکہ بفکے تیرہ نوجانوں کو گرفتار کرنے ہماری گرفتاری اوربیادنے سے تؤکی ندوبی تواس نے بایز پرخان میاب ا در بھائی فرجال ما حب کو گرفتاد کریا ۔ یہ لوگ پہلے کا تگریسی تھے ۔ان کے اندرا تگریز کے خلاف جذبتها - اس كے بعد بعن أوميول كے مشورہ سے الكريزول نے فرك كے رغنه ماجی فیرخان صاحب، میا*ل حبوالقیوم صاحب بیاکن بغ*ر، نما*ن گوم (آمان م*ال کمکن بغداود هي كرف ركريا- بم يرتقر بُاچراه مقدم جلاكراً فراست كرم كوايب آباديل بھیج دیا ۔ اور بی کلاک کی سفادش کردی۔ حاجی فقرخان نے جیل کا توال ور بدعزا نیول کی وج ع مرك مرال كردى جيل الول فيم جارون كوبول جيل عدد وإل جيل كامير مثلات وْاكْرْجود إِدَام سِندوقے ـ حِظِيم عِي تھے اور تعكِّت م كے آدئى تھے۔ اچانک حاجی صاحب کی بی کاس صبط ہوگئ - ابنول پیر معرک بڑتال کردی ۔ میں نے کیا کداس میں میر نشنڈ شعاکا دخل معلوم بني بونا مكرماجي صاصب في مذمانا -اس وقت ب يدن يا يعول برال جي يزنجي ماني تقى -سپرنفنڈنٹ گھرایا میں نے اس سے ویوڑی میں الاقات کی اس نے ماجی صاحب کیلئے لعى ، وود هدا ورفروس مقرد كرديا -اور بى كلاس كيلين مفارش كا وعده كرليا - چاني وه جلدي بحال ہوگئی۔ دامل حابی صاحب کاخیال ورست نفا سکاس کاضبلی ہرنشنڈنٹ ہی گائوکی<sup>سے</sup> بوئى تنى داس وقت تمام جيل خانه جات كا جزاا فسرمشر كرنقة جزائخت الممريزتنا - بها دے خطر پر پا بندی تھی۔ کہیں ماجی صاحب کے خطوط پکڑ لیے گئے تھے ۔اس لیے مسیر نشان شے ان کمنلات ربورث کردی سفیے اس کاعلم نه نفا - آخری و نول میں سپر نفوشٹ ٹھیسے بی بدگمان ہوگیا۔ ادا ہم چا دوں کوپھرایسٹ آ با وجیل منتقل کرویا یہاں قیدیوں کی عام میٹیاں قباد دخ تھیں جمانے <del>اقال</del>یق سر تشفدت سے کہا اس نے ہمارے لیے علیدہ تشال بوادیں بم نے کہا جناب ان عام میٹو لگے

خلاف بابراي ليشن بركي الم تعدي ال كمام تيول كامتد ورست كاديا - دوماه ك بديم الله میں ہم رہ ہوئے سے ایک کھیے انجن کسلامیدایب آبادے جس کے قبضی بڑی جا بکراد متی ضلع بعریس تھے مرزا پُریکے خلان تیلیغ کرنے کی وعوت دی ۔ اس وقت میں نے ا ورسید فوودہ خطيب بغدى كلترني مشتركه وواخانه بازا دمي كمحلام إتحايم ني مشعوره كياكه خلائخواستراكركوثي مرزائى نوازمولوى نا واقفى بى ركعديا توجريس اين فوق سے سادے ضلع بين اس كى بجاست کودھونا پڑے گا ۔چنانچہ بی نے پیٹ کش مسبول کی ایک چٹراسی اودایک اوم کی شرط لگا وی جو انبول ف قبرل كرلى دوس ماه لبداكن والول في تبليخ كا سلساختم كرديا- وه في جيس آدى كو كيسے دكھ سكتے تھے جكريں اے مى انہرہ كينلاف تھا۔اور دى مى بزادہ ايبث آبادكى خلاف شريعيت إقال كاجواب وعد وإتفاسي في ال كا فكريد اواكيا ادوشوده ديا كرجان م بردوز تبلي كية بي-والهي ايدا اثريني بوتا بجرجان بم ووسرع تيسرے سال مائیں و استین کا کیا اڑ ہوگا ۔ البتر آئین کے زیرا نظام بدرسکو ترقی وے کوای میں وينيات كانتفام كياجلت - فلاغريق وحث كرے ابنوں نے اس تجريز برعمل كيد- بات بيہ كرفت وكيل ميرونى التلمعا حب ايك ى علم وكيل تق - ا وربابو فودالدين صاحب مرحم الله ا ورفياب محد على صاحب مرحوم نيك اورويناد مسلمان تقد بعدي مبلال باباك وه عي ليه

مشرفیت کا نفرنس بیشا و ر ادرتام حزات نے پوری دیسی ل داس کاندنس کے بعد دخزت دلانامنتی کفایت اللہ صاحب باخیل د بادی صدرجیت علی دمبند کی صوارت بیس ہوئی یشربیت بل شربعیت ایکٹ بن گیا ۔ اور عودوں کودوائت کے حق ق نیئے حضا نت ، خلع ، کلاح ، طلاق وغیرہ کا فیصلہ شربعیت پر ہونا قرابطایا ۔ اس ملسلے میں معبن ج ٹی کے علیاء کیم شہید ہوئے ۔ بہرال علیاء حق نے جہاد کرکے شرعی قوانین خدائے برزنے ہم سب کوبھایا اور مقابلہ ہدتا دیا - یہاں تک کدان کی قوت گئی۔اور طور ادّادی چاہتے ہیں تاکہ وہ الائم داروں کو غیراللّٰہ پر بھروس کونے کی سزائل گئی ۔ مرفائیوں اور خاکسادوں کے بعد مودودی نقنہ نے پر مکلالے جس کومولانا اعزاد علی صاحب ملدی وادا تعلوم ویو بندتے مرفائیوں مجی ذیادہ خطرناک تبایا تھا۔

ملک میں مختلف دوار معلوں کی حکومت کے بعدائگریزعدل دانعات کے نام ملک میں مختلف دوار مسلم کے ان کے زمانے سرسیدا جی خان نے تعلیم کے نامے کام کیا ۔ کا نگریس نے اُڈادی کے نام سے کام کیا مسلم لیگ نے قومیت کے نام سے کام کیا۔ خاکسار کھریک نے عسکری قیادت کے نام سے کام کیا۔ مرزانیوں نے تبلی کے نام ے کام کیا ۔ احوارا اس ام فے ہر یا علی کے مقابی کی تھا تی مجعیت علام سند لک کو انگریزی اقتلام اتاوكان كابرااعا يا-مؤفرالذكرم دويار يول فابيض بريروكام مي مذب اسلم کی مفاقلت بھی عروری قراردی۔ سرحدی سرخوشوں نے پہلے معاشرتی اصلاح کی تحریب شردع کی بھر مک کی ازادی میں کا تگریس سے مل گئی۔مودود بیل نے احرادا سال کی حکومت البيتي نقل كى ادراسلاى نظام كا نغره لكايا مالانكداس كاقيام نامكن العل عي بنايام رايك ایتے سے مالات وہ حل کیمان کا تجریمیا ۔ میکن ان تمام کاموں میں یا ٹیدار الل ور می كام اسلاي شراعيت ا ورفال فت اسلاميركا بوسكتاب جيس كعلبرداد جعيت علما إاسلام ادر احلىللالم كق - انكريزى اقتدار كے بعدة يہاں كيوندم كى مزورت بھى اورنهى امركي مرط داراند نظام کی ۔ بکدیہاں اب حرف اور حرف اسلام کی خرورت ہے ۔ اسلام معی وہ جس ا قرآن وحديث كوصحا بأكام كى تشريعات مين تشبول كياجائ بس:

علا اورسلم لیگ جیت گئی جی علا اور ایک سنان کی بدی ایستان بن گیا اورسلم لیگ جیت گئی جی احدار کوسلگیک کے ساتھ تعاون کا مشورہ دیا اور حزت مدنی کی جمعیة عما استدا ورمولانا شیراحد ا ورعورتوں کے حقوق ولا شت سنوائے ۔ جولوگ آج آذادی سنسواں کے جیسٹے نغر سے لکھائے ہیں جاکہ وہ ملازم کگاستے ہیں وہ صرف عورتوں کی ہے ہرد کی اورخا دندسے انکادی چاہتے ہیں جاکہ وہ ملازم ہوں اور ہے ہروہ رہ کوان مردوں او باشوں کے لیے سامان تغریج ہن سکیں۔ انکا بقہ دانکا السیب راجون

ای کانفرنس کے آخری احقر نے صوبائی علیس احدر اسلام کے انتخابات کا اعلان کیا۔
میں نے گا گریس احدر اسلام اورجعیۃ علی بہتری تین تحریکیں جلائیں جمعیۃ علی کیعلی پائیں کے
امیر حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب ساکن خاکی ،اور کیعلی بالا کے امیر حضرت مولانا حضرت
مولانا فعنل حق صاحب مرحوم ساکن اچھڑ یاں تھے۔ تعیوں جباعتوں سے میرا است تراک منتقالا
کے دیا جس کے لبدیس کا نگریس سے علیمارہ ہوگیا۔ دوسری دوجہا عتوں کے ساتھ رہاا دد
اس خاک رہا۔

جدیت پی عترم ماجی فقیرخان صاحب اکف ملک پودکی شرکت سے اسی بہی بلک برائی کے خان مرزا خان براد خان برہ خان جم عفیرہ ملک بودکی طاقت ، بغیر، عنا بست آباد وغیرہ کی طاقت تی بالکردی ۔ اس طاقت کی بل بوتے برجم نے ملک کورہ تینوں کر کھی ل بوتے برجم نے مانہ ہو ، ایسٹ آبا د، ہر بہور، بشاہدہ بنوں ، کوانے اور ڈریرہ اسمنیل خان میں مرزائیوں اور مائیر نوں کے خلاف کا میا ب کام کیا ۔ انگر نیا ورمزانی درامس کا جان دو قال نے ۔ اس قت مرزائیوں کی ۔ مرزائیوں کی خالف کا میا ب کام کیا ۔ انگر نیا وروبوں کی ۔

اس زمانے میں کا نگریس غریمیل کی تق رس کیلیے مشہود تھی ۔ مموایہ واروں نے اپنی نجات خاکسا دی کی بھی مشہود تھی ۔ مم اید واستقامت سے خاکسا دی کی بیا ہے مجہ چہانچہ تفریبا سب نے ال کی حمایت کی ۔ ہم نے مبرواستقامت سے مقابلہ کیا ۔ اکو اُندہ فتک میں شاخرہ تھی ہوا ۔ و دبار محد پر خطر ناک چھانھی کیا گیا ۔ ایک بار نوشہو صدوری بارایسٹ آباد (کلیورہ) میں سنگ اری گائی ۔ صدوری بارایسٹ آباد (کلیورہ) میں سنگ اری گائی۔

۳۷ صاحب کے مزددگا جوازمتعہ پرشعرفوائے تھے ۔ پھرکیم عبدالحجیدیتی جبی فوت ہوگئے۔ حزت مولانامفتی ٹیرس صاحبؓ بانی مدرسہ جامعدا شرفیرلا ہورخلیفہ آغم حفرت تھا توگا ہجی فوت ہوگئے ۔ اور اکو ہیں حفرت لا ہوری گلاس مرہ بھی فوت ہوگئے۔ اِ تا بلڈ دا ہم الیہ راجوں کا برکے اس طرح نیصت ہوئے سے سلمان قوم کو ڈلاد چکر لگا۔ عجور سیار میں آیا ہاں ایک عجیب بات کا ذکر کرنا تا شاسب زہوگا۔ لوگ بھتے تھے

لیکن جب اپنے فرزند کی جے ہے والی پراعزت مغتی صاحب کاجی تشریف لے جلنے کھے۔ لة اجا ك حفرت لا بوري ك ياس أكف - اس عصلوم بوتا ب كروه ايك دوس كاشام بجانة تفيديه الحطرع سيد كرج طرح كرحفرت فينحالا سلام ولاناسيتين عد مدفئ صاحت تعاريمون مي حرب عليم الاست مقانوي عد الله تعلي معانق مواليك ووسرے کے متعد ومقامات پر بوسے ویئے جھزت تھا نوی شنے فزیا بھائی اطلاع توکر کے آتے چھڑے مدنی سے فرمایا کہ اپنے کوکیا اطلاع کرنی ۔ پھران کی مرتوب غذا کھلائی اور ایک مدان کے سریر باندھا۔ مین الٹدائنظیم۔ یہ وہ اکابرای جن کے اختلاف کویم جیسے اما عزف اچال اجال كرفضاكومكدكيا -بال يرهزت تفافى كا اعلاص كا ايك واقديمي شادينا جاجف حضرت مملانا لعل صين صاحب مبقع نتح نبوت جب هزت تعالف كأ سے ابتول نے مولانا سے عبد بیا کہ میں جو کی تیجوں قبول کریں کے مولانا معاصین کا فے عہد کیا راود هزیت تھا نوی کے سلسل می آرڈ دائتے دہے ۔ اس سے دونوں حزائے اخلاص كا اللانه بوتا ہے-

علاہ لذیں ایوبی خانی دورہ رشل لادیس قوم نے بغیرسی لالح اورد نوی اغراض کے مجھے مغربی پاکستان ہمیل کا ممبرچا۔ بنے کنچ میں 44 ایس مرد با - اس وقت ما بی قوانیں کے المادی عثماني كم جعيت عما داسلام فع ايك مجركها كستان مين اسلاى اقدار كى جدوجه دكيليتنفق مجميل. يننخ الاسلام حفرت مولا فكتفسيرا حدثتم في هم اورجاب لياقت على خان صاحب وشهيدمات نے ل كر قرار واد مقاصد ياس كونى حيس كو بعدي دور ول فے ليے كھا تريس والت شرمع كيا يستصفله كى تخركيضم بوست كے بعد حفرت مولانا قاس عمس الدين صاحب ساكن ورولین ہر میدنعلیف قطب رہائی حفرت مولانا فرعبراللہ ما حب كنديال شريف نے حزت صاحب کے انارہ پرمودودی صاحب کے نعاد ف ایک کنا ب " بیبار عاسیه" کے نام سے کبھی اور میرے سامنے حفرت کوسٹان ۔ حفرت نے فرمایا کہ تھے اب مودود مے بارے میں المینان موا - اس كتاب نے سيكروں أدميوں كوتا ب كرايا - ميرحفرت مى وفات با محة يا مع المعالم من جعية على اسلام كا دور جديد شروع بوا ملتان بين تنام مغرفي بأكستان كے على كا بجماع مواجى ميں حزت مولاناد اؤد عزون فى محرت مولانا فير مدملة جالندہری نیزموں مرحد، پنجاب، شاروا ور ابوپتان کے کما اکثرت سے شرکی ہوئے۔ صديط منسرة لك قطب زمان حفرت مولاه احد على لا بور كاكم احراد براحقركون فم اعلى جناكيا-تب حزت نے مدارت کا عہدہ قبول فروایا -اوارے کا نام بالا تفاق جعیت الما داسلام رکھا كي يصفيد بين ايوب خان كا مارش لكاجر بين تنام سياسي با د ثيون كوخلاف قا نون قراد وياكيا - جعية ككاد كمول ف ملتان مي بين كراينانام تفام العلا، وكد كركام شروع كيا عالى توائين كے خلاف لاہور پی ظیم انشان ملبہ عام منعقد ہلا جبکہ ارشل لا كی تلوارس پر فكر ہي متى - تقريبًا أيكسو في اس مل الرام بستى يرقع دسني جل جافي رآماد كى ظامرى داس علي كے نتيج بن احترك اور هرت مولانا اتدعى لاہورى كوچد ما ه كے بيے لاہور بن نظر بندكرديا كيا -ا ورما تقدى زبان بندى عبى كائن - حفرت مولانا محوالله تعالى ف روما في المست عطا فرما في فتى- وه ع يرتشريف ف كم اورجب تك لا بحديس رب جرب معول عظ وتبليغ فرات رب -اى اثنا ين حزت ايرشربيت فوت بوگ يجهول في و كا

ے كال كر فيرا يون ن مروم نے نافذكر ديا تھا .

مسجد مشہدر کی استال کے بعد ها اللہ میں فوزا شہد کئے کی محد شہدکر: کا گن میں مسجد مشہدر کی کے احدیب کرسر می شغیع صاحب انسرائے کی ایکز کیٹوکوئٹل کے تعبر تھے ۔ تازہ اصلاحات میں صوبوں کی ایمبلیوں کویہ اختیارات دیئے گئے تھے کمران کی اكتريت سے درير عظم سخنب مركا راس كيلين پاب ميں الكريزي سياست كا تقا مذلقا كرس محد شفيع صاحب وزيراعظم برل-ان كى بكرونسزائے كى الكر كمي كونسل ميں سرح ديرى نعفران مرزان المعين ، لكائے كئے ، اگرير تقررى مر فدشفيع صاحب كى سفادش سے بول توبہت ہی بڑی غلطی تھی ۔ لیکن اس کے بعد ج کھیل کھیلاگیا وہ خط ٹاک اور دیریا تھا۔ پنا ب میں علیس اطارا المام کا لوالی بول داخقا - به ایک زبروست اگذادی پسند با دنی تھی رچوپیلے کانگریس یں تقی مگراہوں نے محسوس کیا کہ آزادی کے ساتھ ساتھ اسلام کی مفا فلت بھی ہونی چاہیے۔ یہ بات کا گریس کے بلیث فادم سے نہ ہوسکتی تھی۔ جنائیدیہ جاعت کا گریس سے جدا ہو کن - جدا ہرکواس نے زبی اُمدخاص کرمرزائیت کیلاف تبنے کوزید کی اور بالیا۔ اس جاعت میں امیر شرفیت حفرت مولانا سیدعطاء الله شاہ تجاری جو جاعت کے دوح دواں مي بات تح يحزت مولانا جيب الدهن لودهيازي داميرا ولا) بناب چربدري انفل تي ماحب جواحل دیک وماغ مجرجاتے تھے معزت مولانامید ٹھ واؤد ماحب ما حب غزفری ا (المصيف) ، جنا مُستقاب تخ حلم الدين دليد، ارتسرى، جنا بعلى القابط طيرا إلين ماحب لودبياؤى ، جاب فرَّح عبالغرزماحب بيكودالاثركيب تنف يحرِّث مولانامظهم في ألمهوشيد علم دین جروکل تھے می جامت ہی ٹرکیہ تھے۔اواگر زیواٹا کیاں الجدیث، داہیں ، دیر ندیوں ، بر بیری بشیدادر کی کے درمیان عن این مکومت کے اتحکام کیے کوایکر تا تھا۔ اس كانتېدد مقوله د يواند ايدرول د لا او او د مكومت كرو ، كى پالىي تقى -اس كاجواب يى ظائدان فرقول كى لاافى بندكوافى جائے - اور فرقه صدى اندرده كردوسرول كے جذبات

کا اساس کرتے ہوئے تخریکہ اوی اور زائیت کے خلاف سرگرم علی ہو جانچہ احمار اساس کی اس پالیسی سے جہاں کچے نفصان ہواکہ اہل برصت اور نفتی دوشمن محابی فرقہ کا عام افارف ان کے اپنیج سے ہونے لگا۔ وہاں انگریزی پالیسی کوجی فطرناک ذکتا ہی ہی موالا تا انہ بڑلی افکر شیعہ تھے ۔ جو لیہ میں مدے صحابہ کی تخریک میں احواد کی طرف سے کھفو کئے اور تقریبہ کی جب معنرت عی نے خلفا (محلا شرکے بھے نمازی پڑھیں ، وہ شیرخدل نڈر مسلمان اور خطور مثلی الشیطیر و تقم سے مشبق ور و مائی تعلق رکھنے والے تھے توکوئی وجہ ہیں کہ آج شیعہ حضرات احماب شما نہ کہ براکہیں اور زمانی ساسی طرح الجی بیٹ اور شفی مسلمانوں کی دوری جی کم ہج

ا مُريز راكا يُال نقا اس ف و كيماكر يخاب ببت براصوبا ورتر يكول كالمواره --اس کی دزارت علی ہے احارا سام کوئس ارج فروم کیا جائے ۔ جنائی ایک محد تجریز کی كى جى كوسى شهيد كنے كتے ہيں - ير لاہوري ہے اور سكوں كے عبدين سكھول نے اس بيقبندكيا تفا-اورات محدى مقاصوي بعقال مريوني فتى-اس كوكليا جائے-ا در الما ذن كوا من موك واكذارى كيليا تياركيا جائے - انگريزايسے زیسے جو مكمول كامنظم طاقت سے کمریستے۔ لیکن ای سجد کواستمال کرکے ابنوں نے سلمانوں اور سکھوں ہیں بشد بدارن كال كال ما مارن في سوجا كاطارا مع ملى ول كا ما تعدي قوال كوجل ين مران را انتاب خال كراباط ف - الرسات دوي قوان كوغلا باكرسلا ون ب ى ان كوكا يا مائ علين الوارف يوى كونسش كى كوكسى ووون قريول يركون ہر جائے۔ چائی انہوں نے سکھوں کواس پروائی کرنیا کو سمیر شہید کنے کو ذکرا یا جائے اور د ان کو غلط متمال کیا جائے بکداس کو جاروں طرف بدکر اکر دونوں قوموں کیلیے منوع وَاروا جائے علیے جلل کا ایک مجد ہویا کسی آبادی کی ایک معجد عبرآباد اور لینزآبادی کے رہ جائے۔اس کو جلی جا فردوں سے بچانے کیلئے ایساکیا جا کا ہے۔ مگراگرزنے کسی طری

نمی نے بچ کہا ہے اگر ترک و نیا میں ذرہے توبہا وری ذرہے گی ،اگریمٹن ذرہے تو ہزر رہیگا اگرانگرز ڈرہے تو بے ایبا ڈخم پرجائے گی -مینون رہیگا اگرانگر زر درہے تو بے ایبا ڈخم پرجائے گی -

عبس احلياسلام كازبروست تنظيم تقديداى كاكام ففاكدات بث وبروست يرويكاف كالكرم لى -اى الم 190 ك ك اندرسالكوث ك اندراك انديا احرار يوليكل کی نفرنس کی حضرت مولانا حبیب الرهن صاحب لود بهیا نوی چی عادت بھی کہ وہ سنے ادمیر كواك الكران كوليد بناياكرت في عالبًا اى اصول ك تحت على الزرف عجيداك كا فوان كا مدر تجديد كيا معرضيد كي تون في يكن احدارك مطالب ت تلوارين يا بندى الله فالني سياكو ف في كانفون من بزارول مع فوجوافول في تركت كى مجرام تسريعياول ملتان باونش كاندىنين اوئين -احلالاسلام ف اكادى كى جلك لاى منال فت الداعرت ك خركيه كوجلايا - مدت صحابه اوركبور تغله كالح كى تخركيه ببلانى جب مين صفور ملى الشطليه ومكم كى تونىن كى كئى تقى . دمعاذالل - نوسلم دجيوتون كى تخريك مين جدية على اسندكا ساعدوياً-صنور ملی الله علیه وسلم کی تو بان کرنے والوں کے خلاف کلند سے بیشا ورتک تھی بائیں -سلم عاکدے ہدروی کی ۔ انگریزی فارورڈ پالیسی کی فیا نفت کی چس کے تحت انگریز كى بالسيى يتى كرمرودين أكر جايا جائداس طرع إلى مك كى حفاظت اللى رب كى -أخركار احدراسدام في قوم ك احراد ك مطابق سول نا فرط فى ك يخرك بال في ما ورثين فرار کے قریب رضا کا رجل مجیدیے۔ اور سروار سکت رجیات خان اسوق سے بجاب کے وزياهم في باعزت مجدت كا وعده كرك تركيفتم كالى - يكن نيتي كي بعي نه بوان مواله اللها-الكريف كى كويا ن بي كعيل تيس احل باسلام كاخلاف كريستان كي جيون مك يرويكانه كذايا- ال كا فريد تفاكر مب الماراسلام في فلسطين كلما يت المقركة على توديك كم سلانون مي العجائك سنبيكني كا فيون كافارياتى ب- اس خمادكى حانت مين الكريز ف حفرموت اسودكا عرب ) پرقبضہ کریا ۔ اسی تھا میں انگریزوں نے فارور ڈیالیسی پرعل کرکے سرحد کی بسیوں

مجحوة نهون ويا-اودا كمرزول كالهوسمان عى احادكويه كمدب تفكر محدكو والذار كاناك وفترم جوبدرى افتل مق صاحب يبي كمية دب كمسجد يرسكهون ف اب انتدار ك زما في تبدي تف كي تفاعيد كرنادى وعزوك مندرول برسما ول في التار ك زملن من قبضك تعارشهد كن رستونيس مقدم عي براج ناكا مياب برا فواه بخواه الان كام ون الكيابات مكم ملافون من عام تعداد بكه عام ملان يك نیت تھے۔ وہ انگریز وں کی گوہوں کے ساستے میپز ہیر بھٹے بمجد پرکسی بھی ہواج الاکڑ نكام بوا - اور سيدا لكِش ك بدر مرداد مك رجات خال ملى يكى زمان ي بعر خزيات، خان کے زمانے میں اور لیٹنیاکتان کے اندری اور کارٹ آئ کے مسدودے۔ جيب إت يرين كالمراد وركادى فرج كنن كالإياب جي كا قرارا كريك تا ندہ نے پای املی میں کیا۔ ادر پرویکٹے، ما راجلس اطارے خلاف ہوا۔ مت م م ذا في فذاوم بو ستر لين بوئ مسلان لي كل يس ميدان بي اكرا حاد كوفداد كين كار مسلمان سادہ قوم می وشن کے مکرمیں آگئ -اوراحرار اسلام پنا ب کے ا فتا بات یاد مك ما دواس سياست كا الرائع تك باتى ب- ودندك كى يمال حكومت الليرقام بو یک برتی - عدے بسا آرزوکہ خاک شدہ - آج زامیرشرلیت بم میں مرجود بی اورن ووسرے زعماء مکبن فقول کسی کے معتم تھی کھنٹات مذر سرول کے جلانے والے -مردًا في غير معلم ا عليت قرار ديء جا نے كے بعد دنيا بھريس ويل ہوئے ۔ الكريز بھى نروان

برکت بال لامور میرجلسه کی مینگ برنی دبیرمال انگریزدا مرکه کاپردیگیر لاجواب بوتا ہے ملک اُزادیمی بوا۔ مگر زسمبردی گئی اورز پاکستان کوکمٹیر دیا گیا۔ بکدخود پنجاب اور بنگال کوجی تقیم کیا گیا۔ یکا نے سل اول کے بیم بیں اُ جبکہ چہد دہے ہیں۔ ر ۱۹۳۷ میں بٹا در میں احرار کا نفرنش منتقدم فی جس سے صدر بحرم جود میری افعنل بی گاہیں۔ مرح م تھے ۔ جن سے تاریخ فطب میں سوایہ وارم بنہ وا ورم بندو نوا زوں سے بجا وزات پر روق ڈال گئی ۔ مگر تمام بڑے بڑے نوگوں نے مسلم لیگ کی تمایت کی جنائجہ وہ کافی سے زیارہ با الٹرود موث ہوگئی۔

من والله بن مهار پردای جب کرحزت مولان جیدبال حمل اصد لودیدا نوی نین ال میلی مقد میری مدارت بی براونشل کانفرنس بوئی اس موقع برا ولاملام کی عیس موی نے حکومت الهیکا دیرویشن پاس کیا ۔ اور پیمی کرکوئی احلاول کا نمویش کا ممرز ہے ۔ حکومت الهیکا یہ نویس الهیکا دیرویشن پاس کیا ۔ اور پیمی کرکوئی احلاول کا نمویش کا ممرز ہے ۔ حکومت الهیکا یہ نویس کی مفتر کہ حکومت کے خلاف تھا ۔ مگر گا تدمی جی بڑے کہ ایک اور زیرک تھے ۔ انہوں نے سول تا کا مغرہ لگا کہ حکومت الهیک محافظت کوئیا یاں زقائے میا اول در یک تھے ۔ انہوں نے سول تا کا مغرہ لگا کہ حکومت الهیک محافظت کوئیا یاں زقائے ویا۔ احواد ہے سارے مک کی فضل کی خطا کو حکومت الهیہ کے بی جس بھواد کیا جس پر بعدیوں مودود کا جاست نے قبعنہ کرنے کی کوشش کی

مساجد پربباری گی - کچھ پھی مجیبت علیا مہند ، بہس احادِ اسلام ، سرحدی خدائی خدائی خدادگار کڑکے۔ اوراک انڈیا مومن کا نفرنس اوراس وقت کے جی ایم سیدمیا حب سندھ کے دائے کا کے جہیں جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ، انہوں نے بل کر کا نگریس کو کمزور نہونے دیا ۔ اورائخہ کارائگریز سختھ لیا میں مبندوستان سے اپنا بور یا بستز عمیث کرچل بنا ۔ اورائخہ کارائگریز سختھ لیا میں مبندوستان سے اپنا بور یا بستز عمیث کرچل بنا ۔

مسا کے سے انتخاصلان مرہ یہ مسال کے جو گاگریں کے خلاف تھی ۔ حقیقتا مسلان مرہ یہ اسلان مرہ یہ اسلان مرہ یہ اسلان کے خلاف کی دویہ مسلان کے خلاف کی دویہ کا انتخاص کے فراد کے ایک کا بول میں کئے ہے کہ باکستان کی خالفت نہ کرویہ سملانوں کے دکھیا دلوں کی فراد ہے۔ انتخاص کی گیا۔ انتخاص کی مسلان کی خالفت نہ کرویہ سملانوں کو دی اور کیا۔ انگریز نے مسلم وشمیٰ میں زرہا یا کے احول کو مان کے کمٹیر کی مکومت سلمانوں کو دی اور گیا۔ انگریز نے مسلم وشمیٰ میں زرہا یا کے احول کو مان کے کمٹیر کی مکومت سلمانوں کو دی اور نہ ہی وایان رواست کا اختیار مان کرجونا گیڑھا اور جیدر آباد کی ریاست مسلمانوں کردی۔ یہ نہ ہی وایان رواست کا اختیار مان کرجونا گیڑھا اور جیدر آباد کی ریاست مسلمانوں کردی۔ یہ نہ ہی ایک ہوئے ہیں اور انہاں میں میں میں میں میں میں میں ہی جی اگیا۔

میم سب وصومے ہیں تھے کہ جاب ایوب خان کے وقت بیں ختی تھو وصاحب اور جناب عبدالولی خان نے تین مجبدالولی خان نے تین مجب الرحن کوآلاد کرایا ۔ اس کی اس بیے تا ئید کرنے رہے کہاں کے چھے کات مانے کے بعد باکستان قانونا بائی صول میں بی جا بھا۔ اب اگر مشرقی پاکستان کا پانچواں حصہ ہم سے کٹا تو باقی جا دھتے یا تی رہ گئے ۔ اوراس کے کھنے میں بھی ہم ہے بس تھے نحدا کرے یہ چا دصوبے اب باتی رہیں اورتشیم نر بول بخدا کرے خان عبدالولی خان سیکو لرازم اور ما سکو نواذی سے از آبجا نیں ۔ اورمش کھیٹوسو خلام کو چیٹو فان عبدالولی خان سیکو لرازم اور ما سکو نواذی سے از آبجا نیں ۔ اورمش کو فی کی بنیں ہے ۔ ویں ۔ اسلام کا بل اورمولوں میں کو فی حقد کٹا تو پاکستان خطرے میں چرجا گیگا ، اس وقت اسانی اگر خوان خوان میں اور خاس ہے ۔ اس میں اور خاس ہے ۔ آئین اور ملک کی بھیتی سب سے ایم فرمن ہے ۔

ا دراگرز کے خلاف ویوبندا ورعلی گڈھ کو طلانے کی سعی کی جس کے نتیجے میں جامعہ ملسیہ وجود میں آیا۔ حفرست شیخ الہنڈ کی جلدی وفات ہوگئی لیکن ان کا ولی حیز ہرکار فرما دیا ۔ اورانگر پڑو<sup>ں</sup> کو کمک سے جانا پڑا۔ پاکستان وسنیدوستان کی شکل میں ملک آزاد ہوگیا ۔

علی براول نے خلافت کمیٹی بنائی مسلمانوں کو بیلارکرکے ترکوں کی املاد کے لیے تیار کیا ۔ یہ پہلے نوگ نقے جنہوں نے ہمدروا خباد مکال کرا نگریزوں کے خلاف آ وا ڈاکھٹائی۔ اوران کو انگریزوں نے نظر بند کردیا ۔ آٹر کا دکا نگریسے ان کوچی اختلاف ہوا حالانکوہ آزادی کے پروانے تھے۔ لنڈن میں مولانا محدظی صاحب گئے اور فرایا میری موسسے خلام ہندوشنان میں نہو چنائچے وہ فلسطین میں دفن کیئے گئے ۔

حفرت مملان کشبرا فریشی نی کوشریسیت کے ابوا میں بڑی دفت تھوس ہوئی ۔ خاص کر اس بیٹے کہ آمہلی (کڑی) میں ساری گفتگوا گرزی میں ہوتی تھی۔ آخر کا دا کہنول نے شہید ملست میا قدے علی خان مرح م سے بل کر قرار وا دِ متنا صدیاس کا بی جبس پر بہد ہیں مود و دیوں نے دعوٰی کیا کہ م نے پاس کروائی ہے۔ بیان کی عادت ہے کہ دو سروں کی بات کو د فشا دیکھ کرا برا پنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یا اس کوا چک لیستے ہیں ۔

عاملی قوانین ایم عرص کے بعد سکندرمرذام جوم پاکستان کے ذرد کی صدرین گئے انہون فوا

عاملی قوانین استان کا مستودہ تیادکرایا پیکے ظلاف جنزت مولانا احتفام المی تھا لوگ لے ایک احتکام المی تھا لوگ اللہ احتکام المی تھا لوگ اللہ احتکام المی تھا لوگ میں اور العاوم جھا نیہ کا سالانہ جلسے تھا جسیع جفرت مولانا فیخ ایک دونی دولیں اکوڈہ فتک میں وادا لعاوم جھا نیہ کا سالانہ جلسے تھا جسیع جفرت مولانا فیخ الک دیت نعیہ الدین معاصب خورشوی جھی است راحیت تھے۔ وہ تھے ہا ہو جگل میں وول اللہ تھا دولا کے تھے۔ وہ تھے ہا ہو جگل میں وول کے تھے۔ وہ تھے اہم جگل میں دولے گئے ۔ میں نے لیک نا اہم سمکن روم ذا اشیعہ ، کا دونا دولا چھارت نے تھی دی کہ حالات ورست ہوجا نیں گے ۔ میں قبل ہوئی چند ہی دول میں جنا ب محد الوب خان معاصب ہوئی ۔ جند ہی دول میں جنا ب محد الوب خان معاصب موج سے کی معلارت کا اعلان ہوا۔ ادر ہم نے المینان کا سائن کیا۔ میکن ٹیرا یوب خان معاصب مرج سے کی معلارت کا اعلان ہوا۔ ادر ہم نے المینان کا سائن کیا۔ میکن ٹیرا یوب خان معاصب مرج سے

بعن سلم دفراً پرانگرنز کانبن اتنا خالب تقاکہ وہ کسی قیست پڑمبندوستان سے اگر نزول کی بیڈی کومقام سمجھ تھے۔ وہ انگرنز کی بیٹا اور بیاں کی طاقت سے تمام اسلامی کا کسر کو خلام بیٹن سے کرو توں سے دافقت تھے۔ وہ تو ہرحال میں انگرنز کا جانا ہی مقصیر تظیم سمجھ ہوئے تھے۔ یہ حفرات نہایت نیک نیست اور با خلاتھے اور اس میں یہ حکمیت خلاوندی پر شیرہ بھی کہ مہددوں کو یہ کہ کو یہ کہ کے کا موقع نزر اکر ملک ہم نے اُدَاد کلایا ہے۔ اتنی معلمان جماعتوں کی ہمدردی کے ہوتے ہوئے وہ کیسے کہ سکتے تھے۔

ار ادی کی تحریک نے میلائی ایمکن ہے بعن ماخوں یں پیخیال جاگزیں ہو کہ مکس کو اردادی کی کورک اس نے ازاد کا یا۔ یا آزادی کی کورک اس نے جلائى يحقيقت يرب كدكا تكريس يهل بيل قام بوئى تواس كا دائرة عل مرف چند حقوق عقد -شلاً مبندوستانيول كورش عبدس زبلنا الميضيل كميثيان يا ومشركت بوروقائم بوالدويره وعِيره - ليكن حزت شيخ المندمولانا تحووالحسن ويوبندي في آزادي وطن ك يدانها في ال كى الدى عيج اوردومرى حكومتول سيتعلقات قام كية ناكمى طرح كم عدامرزك كالاجائ - ريشي خطوطاس كى برى وميل ب، انسوس ير دانداز زرا ماورا تركارهزي يشَّخ الهند گرفتار ببوکرمان میں نفر بند کیئے گئے ۔ ان کے بمراہ شنخ الاسلام حفرت مولانا ستید صين احديد في الورحفرت مولانا عرُركى صاحب تحقيل جادسيه مذهل تعي نقع ران كي دان کے بدوب ان سے گاندی جی کی ملاقات ہوئی۔ شنیدے کہ گاندھی جی نے کہاکہ تھے خريوتى كرمك ين ليس معفرات موجود بي قر مك كتناع صريط أزاد بوجانا وبهرمال زادى احتضيق آذادی کی تخریک انگریزی اقداد کے خلاص مثل اوّل نے شروع کی ورامل و کا بھا و بالسیت ك قائل وقابل تع يحزت يتى الهندك ليج بوث بهي على كابل بل فرت بوت يحزب مولاناعبيالسندسندهي روس كك كفي مان مين هي شيخ البندّ في ترك فوجى افسرول س لابطر قائم كيا والبي يدين البندف ترك موالات كافرى ويالوهبية على سندفاخ فرانى -

سے والکردیا۔ان سے ہاس گئے تو بات اُن گئی ہوگئی ما وربل بیش نہ ہوسکے ۔امی طرح زناکی شرعی سزاکا لی میں نے بیش کیا۔ مک اخر وزیر قانون اصادی اسبی نے صوائے دواین کے منا نفت كى دورىل رد بوكيا - يى شرارد ولى كاموا - وه توبائ سال تك لكار إ - اور سنفورنهوسكا- بدرى شربعيت كعربية مي العضرت مولاتا عبدلحق لودلا في بوجستان بطو وفد پرائم منسٹر کے پاس گئے ما ودومن کیا کہ ہر ملک اسلام کے نام سے بنا ہے اس نام اسلای جبورہ پاکستان ہے۔اس کے آئیں میں اسلام کی ضمانت دی گئی ہے۔ توہیس سوات ا در بلوچتان میں شرعی احکام کی ابتدا کرکے اسکوسا دے پاکستان میں دانج کیا جائے۔ پرائم سنسٹرنے ہم کواس وقت کے وزیر قانون ہیرزا و عبراکھنیظ صاحب سے پاس کھیجہ یا۔ا ور خودان كوٹيليفون كيا۔ مم ان كوليے ليكن امنوں نے اپنى عا و ت كے مطابق ٹرخاويا جي طرع آئين التي وقت ميد واميم ميس ف ا ورمولا ناعبدالكيم صاحب كلحدكرد كاتيس حب تمت يجد ن تکلاتو بین امبلی کے جرے اجلاس میں سوال اتھایا۔ ووولدیرا تھ کر ہمادے یاس آئے اور كهاكة زميس منظور بريطي باي يا منظور بول كي - مكروا قعد بالكل اس كے خلاف بوا - ان با تول بر انتهائی انسوس ہے - واصل ابول نے عوام کا تما شندہ ہو کرعوای دائے کی پرواہ نہیں کی حبرکا نیتی ظاہرے بھوان ترایم کے سلسلیس آئیں منظر برنے ایک ون پہلے میں برائم منسترسے ملا -الدكياك المين مين اسلام كے بائيس بولي ب وواسلائ كونسل كے باب م متعلق ہے۔ اور داناسلای کونسل کا برحال ہے کداس میں بندرہ ممریس جن میں سے چد پراعتما دکیا جا سکتا ہے۔ نگر نونمسبروں کا کیا عتبار ہے اگر خلط لوگ ایجائیں توکوٹی اسل می بات پاس میو سكے گاساس كونسل ميں دس ممبر بول يا بارہ بول اورصف على حق بول - ٢١) دومرى يا يه ميكداس اسلاى كونشل مين وي بل بيش جوسك كارجي كواسبلي ، كورزيا مدروازكرے-اسبلی ناہے اسبلی کی اکثریت کا اگراکٹریت رجینا چاہے توکونی بل مشورہ کیلئے اللای كوننل كے باس تبین جا مكنا ولادا كين فيصد يا كينت يكيش ميران كا دائے كومستر قلاد وا حا

عالى قوائين كوجوا لمبارى بي مبسند تقع فيكال كرفا فذكرنے كا اعلان كرويا - إمّا بله وا كا البيد إجون ر ان قوانین کے خلاف قومی ممبلی میں تفریت مولانا مغتی محود نے کجسٹ کی ۔ ا ورصوبائی اسمبلی مغربی کیستا میں بیں نے بحث کی ۔ خلاکی شان کرٹیرٹ کے لئے مودودی پارٹی کے معبروں نے معلیت کے خلات بل یا مجویزییش کی ملین وہ اس کو آگے ترفرها سکے۔اور قرعرفال مم دونوں کے نام نکلا۔ ا درسادے مک میں ان فوائین کے خلاف فضائن کئی اور مغربی پاکستان سبی بر میری تقریک بعدمائی قوانین کی خالفت کو خارب اکثریت سے پاس کر دیا مغربی پاکستان کی سمیلی موجودہ عائلى قوانين كى فحالفت كريك اس كومنسوخ كرويناچا بتئاہے ۔ اب مغربي پاكستان دحجا ب پرا پاکستان میں میں تا تھی اپنی رائج زہوں۔ مگرافسوس ہے کہ پھوٹو مکوسٹ کے آئین میں ان قرانين كو تخفظ ديا كيا كمران ك خلاف نه عدالت كادروازه كعثك عايا جلسك كا . زايم بل بايس ہو سکے کا ۔ یہ ہے اسلای آئین کا دولوی کرنے کی تشریع ۔ یہ قوانین قطعا قرآک وحدیث کے خلاف ہیں۔ ان کی ایکنے بات آپ سن کران کو قرآن وحدمیثہ کے خلاف کہ سکیں گے۔ تیں طلاق کے بعدودس عناوندے بہلے یا عورت بہلے خاوند کیلئے کسی طرِن طال ہیں ہے ۔ قرآن پاک بیقے « فلا متحل لسرحتى تشنيكى زوجًاغيرة \* ( تبيري الماق كے بيد) يعورت اس بيلے خاوند كيديا على ابني عبتك كردوس خاوندس عكاح ديعي جاع با زكرے - مذعدت كيدي ندے دوں ترریبی ۔ مگران عامی قرائین بیں اگرین بین ما حب ان پرانے بیوی خادندیں صلح کرا وسے ترودوں اکٹے بیری تنا وندکی طرح رہ سکتے ہیں۔ دا کا بلہ وا کا البدر اجوں ، رعورتیں ان توائین کی مایت کف بی سیونکدان واشن میں جادعوریک کرنے کی نما نفت ہے ، دوسری عادی نہیں کی ماسکتی حبب تک پہلی ہوی کی اجازت نہ ہویا میچ دیجرہ بیان زکینے میا ہیں۔ای طرح دومری باتیں ہیں مان قوافین ا واس آئین کوکون / اس ای کہ مکتا ہے۔ میں نے شراب ا ورسود کھالات بل بیش کیناس پر می سیریث سے اهلاع دی گئی کرید مالی بل بین -آ این کی روسے برصار كى اجا ذرت كے بغیر بیش نہیں كے جاسكتے را ورصد ماحب كے باس كے تو انبول نے بالمندار

اگر پیجبا چاہیں توبل امل می کونشل میں پیشس ہو ۳۱ پھراسلامی کونشل کا مشورہ بیکارہت۔
فیصلہ پھری اسمبلی کوکرناہت تواسلامی کونشل کے وجود پرفعنول دد پیرخری ہوتا ہے جاست
پر ہے کواسلامی کونشل کا مشورہ فعلی ہو۔اس سلسلے میں بڑی دلیل آپ کی پارٹی کی طرف سے
یہ دی جائی ہے مکد قوم نے کا نون بنانے کیلیئے اسمبلی کومنتخب کیا ہے۔اسلامی کونشل کوئیں۔
میں کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی ہر ہم کورٹ کی تخوا ہیں مقر رکز سکتی ہے۔سارے ملک کیلیے تا نون بناسکتی ہے ۔اگر دہ کسی کواسل می کونشل کے پاس یہ کہ کرجیجہ ہے کہ وہ جیسے فیصلہ کرے اس
کے مطابی کیا جائے۔ لواسل می کونشل کے پاس یہ کہ کرجیجہ ہے کہ وہ جیسے فیصلہ کرے اس سیلے
اسکونا فذہ مونا جاہئے۔

اسی طرح میں نے عالی توانین کو عدل طریقے سے پیش کیا کہ یوڈائ پاک کے یا لکا خا اف افرائی ہے۔

ہیں۔ میں نے دیکھا کہ برائم منسٹر کا دنگ سیا ہ ہوگیا ۔ وراصل ان پر دلائل قانون افرائی ہے۔

کا اٹر ہوتا تھا ۔ انہوں نے آئین کی غلطی کو بچھا ۔ مجھ سے فرمایا کہتم پر زادہ صاحب سے ملو۔
اور میں ان کو ٹیلیفون کرتا ہوں ۔ انہوں نے مجھے چار ہے عفر کو بلایا ۔ میں نے دلائل بیان کیے ۔

ان کے پاس کو ٹی جواب مزتھا البتہ عائی توانین کو تحفظ وینے کے سلسلے میں کہا کہ علالت سے دوجے کرسکتے ہیں ۔ حا لائک بحث البتہ علی ہوئے و و انگر زی خوانوں ہے کہ پاس بیٹھے ہوئے و و انگر زی خوانوں ہے کہ پاس بیٹھے ہوئے و و انگر زی خوانوں ہے کہ پاس بیٹھے ہوئے و است بھے پر زادہ نے تیفست کیا۔ اور کہا کہ آپ کی باست بھی نے میں خواس میں ترمیم زاتھی۔

باست بھی نے میں کی ۔ دوس سے دان جب آئین پیش ہوا تو اس میں ترمیم زاتھی۔

ایک بارس نے ایمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ پہاڑ پر خداکا عذا سب بیٹھے دیکھ رہے ؟ ۔ اگریساں آپ لوگوں نے شرفیت کا نفا ذکر دیا تو وہ عذاب علی جائے گا۔ ورزوہ اس مک میں آئیگا۔ اس طرح سے پاپنے سال تک پر وہ اور ووسری وین اقدار کے بارہ میں میں کہتا

مسئلة فالي في الوشيخ رشيد ماحب الم اين اس في اس مسئله كا غراق ارا يا يعفرت

مولانا نفست التذكو بإتى كى تقرير كا مذاق وتسخرانا يا- بعد بين نعى مخالفت كرتے رہے۔ حالا كا قرآن و حارث سے يەسىكە نا بىت ہے ـ لىكن كميونسٹ اس كونىن مان كے ـ المانى در الله مخال مخال كا غازى كامشا بھى بچى سے ساس روكى خواد مخال عراض كرتے ہيں

غلامی کاسسئلم غلامی کاسسئلم ۱۱۰ کون مود کا کار کون مودی کہتاہے کہ فلام خرود بنا ڈرکون کہتاہے کہ فلام اور دوڑی بنانا فیض ہے۔ بہ حکم مرت ان لوگوں کے بیٹے ہے جوجنگ میں گرفتار ہوجا ٹیم۔ وہاں

بھی آپ کواجازت ہے کران کو برخی رہ کردیں یا فدید کر کھیدڑوی یافتل کردیں یافلام نبائیں یا اپنے قیدیوں سے تباول کرئیں یا قیدیں رکھائیں۔ آپ براتو فرض وواجب ہیں

كه أكب ان كو عرود غلام ا ورو ادى بنائين .

برہ بھریہ اس ذمانے کا دستورٹھا کہ جگی قیدیوں کریا تکی کرتے تھے یاغلام بناتے تھے۔ بو سلوک وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے تھے وسی سلوک ان کے ساتھ عام دواج کے تحت جا نزدگھا گیا ۔ گرمندرجہ یا لاصور تیں اس میں دعائیت کی دکھی گئ ہیں۔ زمان ٹویم جگی قیدیوں کیسا تھ سخست سلوک کیاجا تا تھا بہسس لم نے آگراس کو زم کر دیا ۔

دس، ایک شخص الوار لیکراک برخملہ کرکے ایپ کوتنل کرنا جا مہتاہے بیر تقدیر کی بات ہے کہ ادائد قبال نے آپ کواس پر غالب کو کراس کو گرفتا دکرا دیا ۔ وہ آپ کو بکد آپ کے ساتھا واڑ کو بھی قتل کرنا جا مہتا تقا ۔ اس سے آپ پوھیس کہ ا ب تم کوفنل کردیں یا غلام نبا دیں ۔ وبہ مبعد ذاری کہ کیکا کہ علام نبا دولیکن قتل نرکرد۔

۳۶) یہ سنتھا دانعام نبان) عام آوی کیلئے نہیں میکیکی بھی انسان کو پکڑکرتے دویا علام نباڈالو۔ جکے میدان میکٹ میں جوگرفتار ہوجائیں حرف احدم ضائن سے لیے: حکم ہے۔

(۵) وہ بھی یہ شرط ہے کہ وہ حبگ کرد إميراورا كركونل كرنا جا بتا ہو- درناس جائے ۔ والول كوئل ايك اوفي مسلمان سى امن ديرے وہ اس مے سنشنی ہے ۔

ود، پھر يرتيدى ديل بني مجھ طلق تھے۔ يافلام بن جانے كے بعد بھى بوے برا دون

کے امام اور قوم کے معتقلاہ ہوئے ہیں۔ بیسلا نول کی صحبت میں رہ کران کی عادات واطوار و کچھ کر بہترین سمان ہوجائے تھے بہتستان م ان کو دینوی وجا ہست سے ہی بہیں بکدا خود کا نجات سے بھی ہمکنا د کردیتا تھا۔

وہ) اسلام نے کفارہ صوم ، کعا رہ کہارا ورقتل خطابیں غلاموں کی آز ادی کی ترخیب نے یکر آزادی کی وصلہ ا فراکی کی ہیں۔

 ۱۸، ملکہ فل مول کی آزا دی کوعیادت قرار دے کراس کونچو بے شغلہ بنا یا ہے۔ اسطرت اسلام نے فل می کوئم کرنے اور تدریخا کسس کوخم کرنے کی ترعیب دی۔

وہ اجب دولفظوں ( ایجاب وقول ) کے کہنے سے بعنعہ ( فرج ) اور ورت حلال ہو جاتی ہے تو بودا ماک ہونے والا کیوں عورت سے فائدہ اٹھانے کا بجاز نہیں ہوسکا ۔ جب کہ عورت سے زیادہ کام ہستقراش کیا جا گہتے ۔ اسلام نے با تدبوں کو بڑا ورجہ دیا ہے۔ ان کے حقوق مقرد کر فیٹے ہیں بھرجس باندھی کا بچہ ہوجائے وہ ام ولد کہلاتی ہے اور اس کا بخیا ممنوع ہوجا تاہے

د ۱۱۰ مکا نبت کرکے علی آزار ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کدا قا اپنے غل سے کہدے کہ اتنی

رقم لا دوتوقم اُدَاوہ و ایسے خلام کومکا تب کہتے ہیں ۔
دان یوں کوئی قا فول کا گاندہ اٹھا کرعیش وعشرت کا سامان کرسے تواسے کوئی
میں نہیں دوک سکتا - صدیوں سے اہل ہسسلام نے زمانہ کے مطابق عین شریعیت کے
عکیم کے تحت یا قیدیوں کا تبا دار کیا یا فدیہ لے کر یا یونٹی رہا کیا ہے۔ بہر حال تست کرنا یا فلام نبا نا یا فرص ہے مذواجب میکرمتبا ول معودتوں کوئیی شریعیت نے اختیار

کنا یا علم بنا نا چروص ہے نہ واجب بلیمتبا دل مودتوں کوچی شریعیت نے اختیار کیا ہے۔ اورفلاموں کو آڈاد کرنے کی ترخیب پر ترخیب دسے کومسئلہ خلامی کوہت کرورکودیا ، ے -اوریمی بات ایک معقول شریعیت کی ہوسکتیہے کمکس طرح ایک سخنت دواج کوزم کرکے ان کی دعائتیں کرکوئے ترخیبیں دے دیکراس کوکا لاسے م

کرنے کا طرابقہ اختیاد کیا اودامست نے صاحب تربیت کا طربیۃ بھانپ کاسس کی متبا دل شری صورتوں کو اختیار کیا -

(۱۶) اب بولوگ قرآن وحدمیت میں غلاموں کو آذا دکرسے کی بہت سی آیتوں کو دیکھ کریا حدثیمیں پڑھ کر مدک جاتے ہیں ان کوعؤد کرکے توا و مخوا ہ اسپنے ایمان کونقعا نرم بنجان چاہیئے - ان آیا ست سے یہ توٹا بت ہوتا ہے کہ اس وقت سلانوں سکے غاج مواکرتے تھے۔

مسٹر بھی۔ ٹو مسٹر بھی۔ ٹو اس کے مقا بر کے لئے اپوزیش نے بولان لورانی کوامید وارکھڑا کیدجس کی پارٹی سے ال کے مقا بر کے لئے اپوزیش نے بولان لورانی کوامید وارکھڑا کیدجس کی پارٹی سے لوگ بھاسے بزرگوں کوکا فرکتے ہیں۔اورخودمولان کمفتی تھود میا حب کوان کے اخلاق ہ احتراش نفا ۔ ہم کیسے ایسے آدمی کو ووسٹ وستے ۔

رہ اسٹر تصوٰلے آئیں بڑایا ہو پہلے آئینوں سے بہرتھا جا ب محدعلی صاحب سابق وزیراعظم پاکستان کے ملاحظ ان کے مریم ہونے کی اجا ذہب تھی اورسلمان کی تعرفیت دیتھی ۔ اس آئین میں پرخا میاں زنھیں مگرا ورخا میاں موجھیں ۔ حمن کے خلافت میم نے زمیمیں ویں ۔ جن پرعل زہوا۔ بہرطال یہ آئین پہلے آئیؤں سے بہت بہرگھا۔ بہت بہرتھا۔

ری بختم میٹر بھیٹوی حکومت نے مزدا ٹیوں کو جڑسلم اقلیت قرار دیا۔الدہسسسے ہیں۔ پہلے املامی سربرا بھی کانفرنس لا ہود میں کرکے جنا ب سیدنبال الدین افغانی اورصسلام عمداقبال کے خواب د اتحادعا کم اسلامی کی تعبیری ابتداء کردی۔ بقول بعبن لیڈروں کے اگریہ کام کمی اور نے مرانجام ویٹے ہوتے تو وہ حرف ان کامول کی وجہ سے الیکسشسن جیست سکتے تھے۔ گرچیٹو کا مانخت عملہ خودع من اور نکما تھا۔اور بہت سے اچھے کام بھی كهرحق بات كى تائيد اورغلط بات كى بخا لفت كى جائے۔

مخالفت کی انہا کے مزائر میں ہونالفت ہوئی کا پوزیشن لیٹروں نے مزائر اس میں ہونا کی انہا کے انہا کے انہا کے خود بل پنیش کیا بیا کرنے والے تھے۔ ہم کوان کے بل پر دیخط کرنے کی مزودت نہی ۔ ذہی یہ کوئی قاعدہ یا اصول کومزود ایسا کیا مبلئے۔ گراس و تخط کہ کرھے خلاف کرا ہی سے مانہ وہ کہ پر دیگیشہ کا طوفان کھڑا کیا گیا ۔

ایک بیک جلے میں مولاناعبوالمسطی صاحب الازمری (اپوزیش میر) نے لقر برگرتے ہوسے کہاکہ و کھول اس بل پرکھنے آدمیول نے دستحظ کیتے ہیں ۔ اس پر مونوی غلام غورت ا مدمونوی عبدالحکیم دستحظ نہیں کے چھرا لازمری نے فرط یا ان کا کیا علاج سے برطلب صاف تھا گویا قال کی ترخیب کتی ، اس کومونوی عبدالحکیم نے اسمیل ہیں پیش فرط یا گھربے سود ۔

 ہوئے ، گران تمام کامول پر بقول تعبو کے بیرونی پر دیگیٹرہ نے پانی بھیردیا اور سمان شہرت پر بہت سے سادے چکنے نگے ۔

دم،میرے ساتھ عتم مجٹو کی بہت بڑی زیادتی می - کداخبارات اور دیڈید میں میری تغربیس مرف و من چیتی اورنشر ہوتی تغیب جو حکومت کے عق میں ہوسکتی تیں ۔ اورج حصد حكومت برتنقيدا واسلامي شريعيت كابوتاتها جب سعوام مين ميري بيت يلنديا صاف بولي كالمكان تفا وه جيزيا باتين مذف كردى جاتى تقيل وبلدبسااوي اخارول بي ميراك اچا بيان اسطرح چا پاگيا جس سے امل متعدر کے خلاف اثارت پيلموت يهرترديه بي مني هيئي هي دليف اخبار الجعيت كى اشاعت فدود كلى -ال كوات مرزا في تيم سيرررى اطلاعات مين نيس إيض دياتها جس كے خلاف ميں نے مشر معرف کو کھی کہا ۔ اس زیا دتی میں مر معرف کے سا غدا خبارات را برے ستر مک ہیں۔ آپ حیران ہوں محے کر بلوجستان کے مرداری نظام کے خلا ف جب بارلمین میں بل پیش بواصبي اسبلى ورسينت مح ممران مجى شرك تقے فودسٹر جنوائے ہوئے تھے لاہ کھیا کھی تیری ہوئی تنہیں ۔ میں نے اصل بل کی ثمایت کی سرداری نظام کی نخالفنت کی اور ما قدی کہا کریر ایوزلیش کہی ہے کہ ہم اس مکومت سے بل گئے ہیں۔ کیا یہ بوسکتاہے كرمېم ايسى حكومت سے بل جانين جن كى ہر تقريب بين متراب كا دور جاتا ہے ديم مكومت سے ول مكتے ہيں جي ميں سود كاكاروبارجارى ہے جيس كے ساتھ الشرقعا في نے قران علیم میں اعلان جنگ کیا ہواہے - مم اسی حکومت سے بل سکتے ہیں جس میں عائلی توانین جیسے قرآن پاک کے نمالت قرائین رائخ ہول ۔میری اس تقریر کو کھکے مشہور اخباط ست فينين جها يا . م كونى المهيت دى م يرتقر ير حكومت كے ليے مفيد كتى مزعوام مِن ميرى حِينينت كيلية - فهروروليش برعان دروليش مين ابنا فرض ا واكتا مرا - كونى يرنبوكم مكاكرين في ميونزم كى برائي بي مكوست كى تائيدكى بو-ميرد الول يرتقاا وريبي بوناجامية

ا ورمسلاجها دیردوشنی ڈائیگئی ہے۔ اس کے سواکسی ممبر قومی اسمبلی نے ایک سوال چیش کیا ، کسی نے دیک سوال چیش کیا ،کسی نے چار ہارہ میں دوسو المیس کیا ،کسی نے چار ہارہ میں دوسو المیس سوال دیئے رطریعۃ پرتھا کہ سوال کوتا وہ اپنا سوال افار فی جزل کو لکھ کہ ویریتا اور وہ اپنا موال افار فی جزل کو لکھ کہ ویریتا اور وہ اپنا موا بدید بہان میں سے جس سوال کوچا کہا ہو چھتا ۔ اورکسی کو سوال کوپے یا بحث کرنے کی اجاز اسمبلی میں زمعتی ۔ ورز چر بونگ کا خطرہ تھا ۔

حفرت مولانامفتي فمود سے اختلات عصدم بواكرمنى ماصبية على داسل كونيشنل عواى يارش كارم تليار بناناجا ستة يي ريس في اس سے عليمده رمينا إى يك كيا يكرمين فيزوز مستزيل بمارتفاكم مفتى صاحب حفرت مولانا سيدكل بارشاه وحفرت مولانا قاصى عبدالكريم صاصب ا ويولان عبدِلاقطيف صاصب ساكنا ب كلاجي اورغا لبًا خالهُا ز خان کاو فدے کرکھے ۔ اوراسی رات کو میٹرماج ہی یا رقی سے مفاکرات پر ٹرکت کی دعوت می میں فے سختی سے انتظار کیدا و تقریبا و و کھنٹے اسی احرار اورانکا رمیں ضائع ہو گئے - میں نے بہاں مک کاکراک مجرایس کرمیں اب مرکبار دجیتہ میں دو دایوں کی جانانی زمیونی چاہیے انگر مضرت مولانا مسيركل بادشاء في موصور مرحد كع عالم عالم دين المد مودوري كم سخت کرلیا میکن اس کے بعدیوم تعشد کر اور طف وفاداری کی تقریب میں شریاب بین الر مكراب اختلاف كومنظرعام يرتبي لايا - مجراس عمارت فيروز سنزلى مولانا مفق فحود صاحب میرے پاس تشریب لائے ۔اور کیکراس کور فرسرحد کا فید ہونا ہے ۔اور پیشنل عوای بارل امراب كركونواك بنين يين في عنى سے دوكا اوركوكر اختيالات اليكام كے تمام وزيد على كوعدل كے -اوراكب كورنے ليے محترم ارباب مكندرفان كانام بيش كروي مهروزا دت ينينا آب كى بوگى .آب بى اس كمنتن ا درسيري يخامخدايدا

ہی ہوا۔ بہاں میں وثوق سے کہنا ہوں کہ اخلاف کا مبب مجی میری خواس وزارت بندی فی۔ ا ورنبى كون مشكل بات متى وا ورزى يعقصد فغا-اس بات براكب مجي تعم دے سكتے إلى . میں جعیست طما پہسلام کوعوا می نیشنل بارٹی کا وم تھیا۔ بہرتے ہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہی مودودی کا اورنہی ندان کا میکن افسوس کرمیرے اس کمان بین سلسل ترقی ہوتی گئی ۔ اگر مزورت پڑے تومین سیسنے ولائل بیش کرسکتا ہول مجھری سے خلات اس اگست سیستان کے ترجیان بین عفرت مول ناعنی خود نے او ہاتی معی برمکد کردو بلیدان کا مکروں سے جواب کیفیے تھے علیجدہ ار کمیٹ فائع كذا إلى حفرت مفق صاحب نے ان مودود يوں سے كلى آنفاق كربياجن كوپہلے وہ سب كجد كين تصحوه وحزت شيخ الاسلام مولانا سيرصين اثد مدنى يه حفزات علماء وبوبند وسهادي، علما؛ بديي والجيدب محفرت يتيخ الحدميث مولا نالفيولدين صاحب غويشوئ بمفسرمت وكن حزت لا بردينًا ، برطريقت بحزت نواج نظام الدين تونسة ريف بحزت مولا ناخرم سند بالندمرى فليغزمعزت كليما لامن تما ذئ"، حفرت مولانا قاحن عبدالسلام صاحب نوشر معلا خليفه حذرت تقا نوئ الدعما الجسنت مشرتي باكسستان دينرو كمقرتع \_

ا خوکارفا دیا جوچیتان ہاؤس دا دلیٹری ہیں تیرہ ایم پی اے دائم این اے اورائی بارہ مخوات کی میٹنگ میں ایک بیان مرئب کیاگیا جو درنوکسٹی مدا صب کرجیجا گیا حاس ہے بیان کا خلاہ بسبت کر جبیت عما ایس کے بیان اس کے بیان کا خلاہ بسبت کر جبیت عما ایس کا کرمنٹ کہ کا انداز کی اور وردیوں کا دم چیلہ زیفے دیں۔ ورزاس کا معلب یہ جرگاکہ آپ لاگ جمار وجو جبیت ہی مورود دی کا دم جانچہ دینواستی صاحب سے ہمارے خلات اعلان کرایا گیا لود ہم ایک ویس میں اسخ خان صاحب یہ مودودی صاحب فرانی میا حب سے ایسا آنفانی کیا گیا کہ ان کواپئی مساجد اور اینے کے دربوہ کے مقابلہ میں جیپوٹ کے مامازت دی گئے۔ اکتریک مودودی اوردیا ہے کہ امازت دی گئے۔ اکتریک مودودی ما دیر ہے کی اجازت دی گئے۔ اکتریک مودودی اوردیا ہے کہ امازت دی گئے۔ اکتریک مودودی اوردیا ہے کہ میسد میں بالیا ما کا لیکنے مودودی اوردیا ہے میسد میں بالیا ما کا لیکنے مودودی اوردی اوردی کا دربوہ کے مقابلہ میں جیپوٹ سے میسد میں بالیا ما کا لیکنے مودودی مادین آئی مینٹ برحین موان اسٹید

عطا المنع کاری قائم مقام امیرشر نویت مدوا طویس مام بحثرت مولانا سید نورالحسن شاه میا امام المسنت حد تنظیم ایل سنت و اکارا عند اور جمعیت بنایس لام ایم اردی گروپ بروایا منوع قرار دیا گیا و مجال کیا کرکی آن کانجیال مدرسها بندا ده این نطبیمی خدکوده بالاحترات کریا بھے بلائے سال کیا کہ کی ان کانجیال مدرسها بندا ده این نطبیمی خدکوده بالاحورت کریا بھے بلائے سال کا نا کمده مودودی کویہ بنیاساس کے خلاف کراچی سے بالاکورت کریا نول پر تاھے گئے ۔اور تربیع چاد مودود کے قوی مجل کے ممبرتھے پری قول ایک ایک خوب کے ۔اور تربیع چاد مودود کے آب کا کا اسلامی مودود لالا میا کہ دولیاں شان کرچھیف مارش لاء کردیئے گئے ۔اور آسٹ ندہ محکمت باری تعدادی مودود لا اسلامی کردیئے ۔اور آسٹ ندہ محکمت بارش لاء ایک مسلم پر جزل محدودیا ایک اسلامی مودود کے ۔اور اسلامی مدال کیلیے ملتوی کردیئے ۔اور اسلامی کا دیا کہ کہ ماریک کا ایک آبا نقا وہ سوکھ کردہ گیا۔

مم مغربی جمہدیت کے خلاف ہیں جب سے گھرگھر میں ضا دات واختلافات پیدا مرجائے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اسلام کا شورائی نظام یا امارتِ شورائی جا ہتے ہیں جس میں سارافا نون قرائل د حدیث کا ہو۔ اور دمی عنی مقبر سمجا جائے یو صحابہ کے تشریح ہے۔

اورتھرکیات کے مطابق ہوکسی صحابی سے خلاف لب کمشائی زہرہ مرادارے اور بارٹی کولیے ہروپگینڈہ کائ حاصل ہے ۔ لیکن یہ حق کسی کوحاصل ہنر رئے رہے رہے۔

ہے کہ وہ بہت پبکہ جلسول میں کہے کہ حل کا ذکر قرآن پاکہ میں ہے۔ بل قرآن سے نابت ہے اور عوام کوالو نبائے ۔ مگرا بہا بھی کیا گیلا۔ اور سوائے حضرت مولانا قاحنی فلرصین ملا ۔ سمباہ کہی یہ نہ اس بہری وقع نیس لا۔

ے اور کئی نے اس کا نوطن نیوالیا۔ ماروں ہوں اس محال فوجن سے حق کہنا ہونے کی مائند رسنا رح و سر لیٹر و

ہمادا وسندمن اوری کیا ہی کہتا ہی کے ساتھ دہنا ، حق کے بیٹا ، اس کے ساتھ دہنا ، حق کے لیٹے جینا ، اوری میں اپنی بخات سیستے ہیں۔ اوری میں اپنی بخات سیستے ہیں۔ اورا ہن کا اتباع کرنے کا کوشش کرتے ہیں۔ ہم ذکا برامت کو کا فریجے والوں کے ورث دے سکتے ہیں۔ درصحا ہر کے فالقوں کی ٹایت کرسکتے ہیں اوران سے اتحا و۔

ہم نے انگر نیروک خلاف آزادی کو جگری ہن فوں سے نفاون کیا تھا۔ لیکن سے سال کے عرصے میں ایک سلمان بھی مہندو ہیں مرا تھا۔ مہندو کھنے کا فشر تھے۔ اسی طرح معبن او کا تعلقہ مودودی کو بلایا یا کسس کی جماعت سے کہشت ڈاک کیا یکین اس وقت مودودی مفاق تھا۔ ان کا مک میں کوئی اثر نہیں تھا ۔ مذال کے عفائداس طرح کھل کے ساسنے آسے تھے ۔ تھا۔ ان کا مک میں کوئی اثر نہیں تھا ۔ مذال کے عفائداس طرح کھل کے ساسنے آسے تھے ۔ اور ناس نے معبن خطر ناک کی میں ہے جہزاروں اور ناس کے بارے میں کہشتیاہ ہوگیا ہے ۔ اور اس کہشتیاہ کی ذمہ داری انگر میں بہت ہا ہوگیا ہے ۔ اور اس کہشتیاہ کی ذمہ داری انگر میں بہت ہا ہوگیا ہے ۔ اور اس کہشتیاہ کی ذمہ داری انگر

گر فتاریال اور جیل ایس دوبارجیل گیا ماور بایخ بارمنطع مردان سے خارج کب گر فتاریال اور جیل ایس ایک بارضلع پنتا درسے جبر ضلع مردان علیمدہ نہواتھا۔ ا درمرد فعد گرفتار کیا گیا-ایک بارسامیوال می گرفتار کرے منا نت کے بعد کیس جلایا-ایک بارتایتی کائی مفتعامل بن مندب بابندی لگائی گئی - ایک بارمنع بوشیار بودس گرفتاری مے بعدوس ما ہ تک کیس جلایا گیا ۔ایک بار پنجاب گورنٹ نے گرفتاری کا وارش جاری كيا ـ اكي باراكا برين كے عكم سے رويوش جوا- ايك بارضلع بيشا ور كے اندر مرزا في ا ويرزائيت کانام یعے پر یابندی لگائی گئی جیں پرهرت مولانا مبدی زمال خان برحوم کعد ابی نے سرحد کونشل میں نفر برکی - ایک بارسکیاری موئی - و د بارکا کا ر حمد کیا گیا - حبی التدھا نے تھے بال بال بال ا دامل موت وجات اسی کے باتھیں ہے۔ ورز باطل فرقول نے کوئی کسرزا علی دھی تھی ، امحد للیمیں نے متحدہ پاکستان سے پانخوں صوبول کے مكل دورے كينے يبليني النظيمي خدمات سرانجام ديں يمكن ان المال ا وراينے اخلاس پر ذا دا برہروسنہیں ۔ نہی عمل کو اسٹرتعالیٰ کے ساسنے پیش کرنے کے قابل یا ٹاہر-عرف اس کی رحمت ونسل کا امیدوارس . بلکه بدیقین سے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے مرحی ہوئی ہے۔ اورانشا اللہ وہ طرونفل فرائیں گے.

يى لك اميدوسهارله-

بمارا فرف ہے کہ سیسین بارٹی کوسی کہیں۔ انخادی بارٹی کوسی کمیں معترم حیف مارض لا ايدمنسر يرجزل محدمنيا والحق كوحق كبين معبدا لولى خان كوحق كبين مودودي كوي كبير بنطاني كوي كبير وبرائي مواس كے خلاف كبير اورجوا جائي مواس كوا جاكس يمي علما بحق كالشيوه را ب اور رسنا چاسيدة كركسي باد في كادم بھیدبن کراس کا ہورہے ۔ اگرمسر بھٹو کی ہوئ بے بددہ اور ننگے سر سے پھر تی ہے ترماكرة سے ولى خان كى بيوى يرده تھوڙة سے تو راكرتى سے - اكرمودودى كى بيرى جوس کی دا منائی کرتی ہے الماسعرخان کی بیری لیڈرینتی ہے توباکرتی ہے سارکوئی ملی محابی کانفیص کرتا ہے تو براکرا ہے ۔ان کی شان میں کف نسان در ابن بندی، كاعكم تمام الى سنت والجاعت في باب يجيينيرون كي عمت كا الكادكرا ب-و دابل سنت کے ملاف ہے اور وحفرت عائشہ صدیقہ رضی استد تعالی عنها کور ال كهتا بر- وة تفرت عالىنە صديقة كى شان ميں گستا فى كرد يا ب ما ود ح قرآك ياك ي این دائے کو دخل دے وہ تم کا اید حق بن رہا ہے ۔ یہ مہار فرض ہے کرمسم سلمانوں کوان سے آگاہ کریں ۔ اگر کسی اتحا دستان باتوں کو دھکا گے تو وہ اتخا دنا جا ٹزیسے۔ وہ اتخا دئیں ہے اور ز اس دنیا میں کسی کو بتا ہے۔ خداکی ثنان کہ جن کی خا درمفتی صاحب نے اپنول کو بھوٹا۔ ابنول نے سب سے پہلے مفتی مماہ کو چیوڈا۔ ولی خان کی بوی نے خطرناک بیان دیا۔ مزادی نے نی لفت کی ۔ نورا فیے میاں نے پچوٹرا -اصغرخان علیمدہ ہوا - مودود یوں نے مفتی میا صب کو برکاہ کے ہل ہوبھی ذھجھا۔ سب علیمدہ ہوگئے۔ مگر وہ سب علیمدہ ہوئے مفتی صاحب نے کسی کوئیں بھیوڈا مفتی صاحب ہی کہتے رہے کہ مجا داودوازہ سب کے لیے کھاتھے۔ جعطا مع دویاره اسکتاب جزامیادالحق ما حب چین مثل لادا پارمنسٹر بیرنے

سلامان میں بوی سمیت میں فے جادا کیا بملامان وصلفائد میں دویا درمرقامرہ مُوترعاكم إسلامي مين جاكر شريك بوا - دولؤل بارحفرت مفتى صاحب بهمراه تق حفرت مولانا محديوسف، صاحب بنورى هي شريك وفد كق بكدان كى قابليت عربي دانى، تقوى وطہادت اورعام تعارف ہمارے پڑے کام آیا بینی خان کی مسلادت کے زمانے سيم مرادد يبياكا دوره كيا-ا ورجازے موكر واپس أے -ابني كے زمان سلك بارو اکد گئے۔ شخ جیب ارحن صاحب سے ملے میں نے عرض کیا کراپ کے ساتھ اكتريت ب - أب تو وزياعظ بول ك تو پر مركزيم اختيارات كيول كم كرتيب -يلے زيا وہ تھے اب ایسے وقت میں کم کارہے میں۔اختیادات زیادہ ہوں توآپ ان اختیارات سے اپنے بگالی کھا ٹیول کوزیادہ قائدہ پہنیا سکتے ہیں۔اس کا شیخ صاحیے باس کوئی عجاب نه تخله میرسے خیال میں وہ بنگا دیش کی آزاد حکومت کوسادے پاکتان کی وزادت عنمنی پر ترجیح دیتے سے مبہرحال وہ اپنے چد مکات پر ڈھٹے رہے جن کو مغربی پاکستان منیں مان ر ہاتھا۔ اوران کو ماننے سے سم قا فوٹا یا کنے حصول بیٹنسیم ہور جاتے۔ جبرل کینی خان نے مارشل لامعاری کردیا جس کے نتیجے میں خانہ جلی پر بھادت سے لڑائی موکنی۔افسوس کدروس نے کھتم کھلا بھارت کا ساتھ دیا۔اورشرقی پاکستان ممسے جدا ہوگیا۔

ستمله کا نفر لنس از دی ایمبلی میں شار کا نفرنس کی بات ہوئی - ابوز بیش نے کسی افراد فرج ستم کم کا نفر لنس از دون کا دوست ترافیت بخراد فرج ہوئی - اور جائی ہوئی - اور دونوں باتیں یا تو جگ سے میریکنی تقییں یا گفت گوسے - اس کے بعد مبتکہ دایش جوایک ازاد مک بن یا تو جگ سے میریکنی تقییں یا گفت گوسے - اس کے بعد مبتکہ دایش جوایک ازاد مک بن گیا ۔ اور انقلاب اسلام کے نام پر لایا گیا ۔ اسال تھا لی سے دعاہے کہ سارے اسلامی مکاول ہیں میاست اور حبک وصلح میں باہمی تعاون و نام ہو۔

#### بِمُاللَّهِ الْحُطِرِ التَّحْيَمِ الْ

بطلحريت مجاهدمتت \_\_حضرت مولانا غلام غوستِ ہزا روی جے \_\_\_ \_\_\_\_ سرورميواتي- لا بهور-ياكستان \_\_\_\_ شیخ عالی مرتبت ، بربزاره، مردی تولے بریم کردیا عظت کا لغم ونسق ديد العام المراتا تفاق كونجتى تقى ليرى محفل مين صداف حق حق اب وہ ساری مفلیں ہے دوح ہی تر سے بعیر وجد کی کیفتیں مجروح بن ترے بغیب كرويا مودوديت كابند تحف ناطقه توثر والاسكاسا والممطراق صالحه سا مراجی قو تول کا تنگ کرکے قافیہ اک بڑی مدتک کیا مزائیت کا خاتمہ مروموس حائ وين اعالم بيلوث تفا واعمنتي سركبف ، غازى غلام غوت تقا جيظا فِ دِين كو في تحريك على تهي كيس اس كي سركوني كوفورًا جا يمني تقديل تادم انخدیمی سرگرمیان جاری بین دل میں گھرائے تھی سال حادث نہیں وقف محى عرعزيزا حائے دين كے واسطے كرين طرسب رضا في مصطفي كراست و يواستبدا و كوتكر لكانے كے يئ صدق دل سے عبس احرابين ال محيا طے کے اس دور میں دارورس وطل پرنہ کا ف استقامت لینے مرکزے بلے جزير فيوق شهادت سے رہے مروقت ست دے کے چوڑی مامراجی بربریت کوشکست

نے سب کو ننگا اور ہے کا دکر دیا۔ اب معنی صاحب کو کہنا پڑاکہ منیا واکونی ا مجھوکے مجھی باپ نا بت ہوا۔ میں کہنا ہوں کر اس کی سیاست کا میاب رہی۔ آپ سیاست میں وم مارتے تھے آپ نے کیوں وحوکہ کھایا ، ہم جزل منیا والحق صاحب کی سیاست کو کا میاب سمجھتے ہیں جنہوں نے سب لیڈروں کو شکست دی۔ ازما یا مشکلوں کے درمیان اکٹر کجھے پارسا پایا گمان و وہمسے بڑھ کر کھے مق نے کجفتا تھا دختا وصب کرکا دیور کھیے صدق دل سے دسے رہاہے پردھا سردر کھیے حق تعالیٰ تبری ترمیت پرضیاء باری کرسے رحمت پزداں تبری خم نواری دیاری کرسے

زدر برتفاجي زطنے مين فرنگ اسراج تيري بيباكي نے اس كاكد ديا سيد إمزاج ووركركے قوم سے احداد وآباركے رواج برخوا بى بربراق كاكيا تر فے عسان بے نیازی تیری غربت یوسیدا حادی رہی ذات تیری بے بواؤں کی سداحا می رہی كوششول سے آپ كى اے صاحب نوق ليتين عالم<sup>ل</sup> اورطالبان دين كى تنظيمي*ن بسن*ين آب نے بڑھ پڑھ کران میں خدمیں انجا دیں۔ ڈکٹ الفضل الکئم و ذا کا لغو ذا لمب بن حق تقالى نے كي اكث عطاجوبر في دل کی و نیا سے مجلا دیں ہم محلاکیونکر کھے نفق کی موجود کی میں مسلحت کاکام کیا مبحد ہوکراسی پر رہ کئی فکر در چور کرسم مشر بول کو با دل ناخواسنه اک علیمده کرلب تعمیراینا میکده و دستول سے لیں اسی نکتے پر کھے کردہ گئے دو ویژون بس محمدم دیرینزی کرده گئ ائم بی اے وہ منتخب ہو کر گئے ایوان میں سجد بکف، ذکر براب ، عا لمان شان میں برگیا میجان پیدا مستسلام ایمان میں سرد مومن اگیا، یوان پاکستان میں غیراس می طریقے خست ہو کررہ گئے خاروض سیلاب حق کی رومیں اگر بہگے م جیا صدم حیا کچر کو بزارہ کی زمسین توصیقت میں ہے قطبوں اورغوتوں کی مین تا ابدتیری رہے تا بندہ وروشن جین کیے ہے اٹھے ہیں غلام مؤرث جیسے زی تین حق تعالیٰ تیری رفعت اور کھی یالا کرے تحدے چرایسے ہی بیا زگس والالمرے

شہرت یا فقائم نغرنس نہیں ہوئی حبس میں مولانا ہزاد وی نے حصد د لیا ہواب تغصیل سے عالات مشاہر ہ فرمائیں ۔

> ے کچے سمجے کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حربیت ورزیس بھی جا نتا ہوں عا فیت ساحل ہیں ہے

### آل انڈیا پولیٹیکل حرار کا نفرنس سیا ککوٹ

ا درار رہنا ہندوستان کے کونے کونے سے ۱۰ دنوم رہے ایکوٹ پہنچے اس كا نفرنس كى صدادت عبا برملت مولانا علام خوت بزادوى كے عصة س تھی ۔ ربلوے اسٹیش پر ہزاروں سرخ بوش مسلح رصا کا روں نے اپنے محبوب ہماد کا جرمعدم کیا۔ شہری موام نے مکا نوں کی جیتوں اور دکا نوں کے مقسدوں پرسے ا حدار قائدین پر مید لول کی بارش برما دی- اس کا نفرنس کے منتخب صدر مولانا غلام عؤت بزاروي كم جلوس جب سياكوث كے با زارول سے گذرد إستا تو يول كا كرجي آج يوم معيد بي كم برشيرى فيكس مين اجلا اور ول سے مسرت كا پکدوکھائی دیا ہے۔ احوار کے سرخ پرجم کوچد وبازاد میں لہرا رہے تھے۔ ان ک اڑا ہیں ا بینے بولیوں برخترہ زن تھیں۔ داشت تنا زعشام کے بعد کا نغرنس کا بلا اجلاس تا لاب سنخ مولائش میں صدر کا نفرنس کی صدارت میں کلام پاک سے غروع ہوا۔ مولان مظیرعل القبرنے خطب استقالیہ پڑھاجس میں سیا سیاتِ عالم يرسير عاصل مجدث تقى المكرير كے خلاف احوار كا نغرہ ستان نقا ا وراحوار كانخلف تبا ويرتقين - اس كے علاوہ پر موصوع پرمفعل گفتگوتشی -

بریویں ہے۔ خطبہ سنتہ آیہ کے بعدا وار پر لیٹیکل کا نغرنس کے صدر مولانا بڑا دوی دح کا تناری کراتے ہوئے کہا۔ مجلس احرار میں مولا نا مزار وی کی خدماست خیر، مراه انظر احرار میں است حب انگریز کی حکومت میں سورے غروب را ہوتا تھا ،اس زمانے میں انگریزوں

حب انگریز کی حکومت ہیں کشورہ غروب نہ ہمتا تھا آپائس زمانے ہیں انگریزول کے خلا ف کچے کہنا اپنے آپ کو تباہی و ہربا دی کے خار میں و پکیلنے کے مترا دف تھا ۔ ایسے کھن وقت ہیں نرحرف یہ کرتھ یک آزا دی کے لیے کام کرنا نشر <sup>و</sup>ع کیا ، بکد اس وقت انگریز ول ، نونٹا مدی جاگیر دار ، نوانین اور مسرا ہر دارو کے اس ٹولے کے خلاف بھی مولانا ہزار دی جہا دکرنے والے قابلے کے صب اقل کے رہنما شھے ،

المالاً كے فریب جب لا بورمین مجلس احرا دا سلام، كے نام سے ایک نعال بليث فادم قائم براجس مين امير شريبت سيدعطاء الشرشاه مناري مولانا ظفر على خان مولانا عبيب الرحن لدبها نوئ ، چود برى افضل حق ، جنا ب سشيخ حيام الدين صاحبٌ ، خواج عبدالرحن خازيٌ ، مولانا وا وُ وعز لؤيٌّ ، مولانا مظهرعلی اظهرمنا حدیث جبسی مستیال شامل تعیں وع ل ۱۳۳۳ میں صوب سرحدسے عايد ملت مولانا على عوست بزادوي ، مولانا مغتى عبدالقيوم صاحب بوبليزنى مولان خان میدی زان آف کعلاب بری پورا ورمولانا عبدالسام صاحب ا ف بریر حبیی نا مور شخفیات « عبلس احدار " میں شامل بوئیں - مولانا بزاردی نے آزادی کی اس جلک میں جس مرفروشی وقر ؛ فی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے بری مخت آز ما نشوں میں ایک علص اور بے واغ کرداد کے مالک رہما کا مظاہرہ کیا۔اسی لیے اس دور میں مولانا فراروی فر فرزرادہ کے لقب سے یا د کیے جاتے ستے ۔ مولانا پراروی نے برفا ہزی سامراج کی آ مہی زنجیروں کو توڑ تے ہوئے بیٹھار د لول میں جذ بصوریت بیدار کیا - برصغریں کوئی ایسی

دمم پرچ کمٹنا ئی کے موقع پر ہندوستان مجر کے علما دکام ا درساسی شخصیتیں موج دہتیں ۔ نتام ا حزار ذعام نے اپنی اپنی دئی کمینیا سے کا اظہار کیا ۔ اور دعام کی کر آزا دی وفن ا وراسلام کی مربلذی کے لیے اگر قربانی کی حزودت پڑی توکسی قربانی سے درہنے نہیں کریں گئے ۔ اس کے بعداحوار رصاکا دول نے پرچ کوسلائی دی ۔ اور بول دوسرے دن کا پریڈ کرتے ہوئے احوار کے پرچ کوسلائی دی ۔ اور بول دوسرے دن کا احلاس ختم ہوا۔

قارئین اُ یہ ۱۱ ہومر صحافہ کی با سہ جین وقت احراد کا برصغیر میں طوخی بو ان تھا۔ اگریز احراد رمبنا ڈن کے ام سے کا بنیتے ہے۔ احواد برصغیر پر چھائے ہوئے ہوئے تھے۔ احواد برصغیر پر چھائے ہوئے ہوئے تھے۔ اور بڑے بڑے کا دنا ہے سرانجام دے بیکے تھے۔ احراد بیں بڑے بڑے وہاسی رمبنا ، والنصور ، محافی ، اویب اور خطیب موجود تھے۔ ویگر تمام جماعتوں پر ۱۰ مجلس احراد ہسلام می فوقیت تھی ۔ اس موجود تھے۔ ویگر تمام جماعتوں پر ۱۰ مجلس احراد ہسلام می فوقیت تھی ۔ اس وقت آل انڈیا احراد ہولیا لیک کی افوانس کی سے معدا رت فرماتے ہیں یہی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے۔

ہیں یہی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے۔

ہیں یہی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے۔

ہیں یہی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے۔

مجلس احراراسیم میں ایک سے بڑھ کر ایک موتی خلا و نہ قدوی نے بچے کر دیئے ہتے جوابی خل آپ ہے۔ اگر ایک طیف میاسی ذہن کے لوگ اگر میں تو دوہری فرن میں ایک ہے اگر ایک موت سیاسی ذہن کے لوگ اگر میں دوہری فرن میں اورجا دو بیان قسم کے مقرر جو مجعے میں تقریر کے بعد اگر حکم دے دیتے تو مجعے مذتر آگ میں کو دیے سے ا کا دکرتا ا ور نہ ممذر میں چھلانگ انگانے سے گریز کرتا۔ احراد کی جا عت مر فرد و حول کی جا عت تھی ۔ دین و ملت کے لیے مرول کی جا عت تھی ۔ دین و ملت کے لیے مرول کی جا عت میں وہی خریک ہوتا ۔ ساتھ کے ہوتا ۔ ساتھ

مولا ا مغیرعی اظیری تا ٹید میں دعیم ا حرا رصفرت مولا ، مبیب الرحل لدبیا نوی نے ایک محتفر تفرید کی اورلجدیں مولا ناغلام غوث بزاروی نے کرسی صدارت سبنالی ا ہے خطبہ صلارت کے بعد کا فغرنس کی کا دوائی شروع کی۔ ۱۱ ر نوبر ۱۹۳۵ ہے کا منظر تابل دید فی تفاء احرار کے پرتی کو برانے کی رسم اواکی گئی، یظرال کے جا رول طرف سرخ باوردى اور كے روناكاروں كے جاتى وجوبلدكستے فوجى الريعة ير تطاراندر قطار کھڑے تھے۔ احرار بینڈ قری دینیں کیا رہ تھا - مولان غلام خوت بڑاروی" نے پرج کتائی کے بدکیا۔ یہ جینڈا آزادی ہندا ورضائے نام کو بلدکرے کاجھنڈا ہے۔ اس کو بلند کرنے سے ہم پر کیا فر صرواری عائد ہر ق ہے۔ اس کی بلندی کو قام رکھنے کے لیے ہیں کن قربا نیوں کی فرورت بیش آئے گی ماس کا صاس کری اورائ سرخ برج کے سایہ میں اج و عدہ کری کر اگر تھیں اس کی سرفی کو قائم ر کھنے کے بیے خون کا آخری قطرہ بھی دینا پڑا تو اس سے در یعے داریں گے ! د کاروانِ احزارِ حصد دوم مش<u>دم</u>)

ک گھٹی میں دوچیزیں تقیں ایک توانگریز دخمنی ، دومرا قا دیا نیول کی نخالفنت۔ روزا وّل سے یہ دو باتیں گویا احرار کے منشور میں نٹا بل تقیں معلیں احراراسل تے ۲۵۰۲۴،۲۳ اکتو بریسولاکو بالدین آل اٹریاکا نفرنس کے انعقاد کا فيصله كيا- بثاله مين حاجى عيدالرحلن صاحب ا ورحاجى عبدالغني صاحب شهيد كا گوانا وار رہنا وال کا مرکز تھا۔ ان دو لؤل رہنا وُل کو خداوند قدوس نے وريا ولى سے الزار الفاء يه دونوں حفرات ول كے بعى عنى تقے راس كالفرلس ک کا میا بی میں ان کا بھی بڑا دخل تھا کا نفرنس کا پہلا اجلاس نما فرعشام کے بعد تلاوت كلام باك سے شمروع برا اسيم برصدرا وراميرمركزير مولانا مبيالران لدميا نوى كے ساتھ ساتھ مندرجر ذيل حفرات بھي موجود تھے۔امير شرليت سيدعطاه الله شاه كارئ ، يتن حسام الدين صاحب ميونسيل كمشز الرتسر حسكيم نؤرالدين لاكليور كلول نا الوالوفا ا ورمولانا فمدقامم شابجهان يور، مولانا احمد معيد صاحب ناظم اعلى جعيت علماء مبندمولانا عبدالقيوم صأحب يوبلزقي بيشا ورا ويخان فهو دعلى خان رئيس كميلاش بورا ورمحا بدملت مولانا غلام عوت پزاردي ، مولانا المليل بجيج کا پُردی ، مولان عبدالفیوم ، معاجی عیدالرحمٰن صاحب رئیس ٹیا لہ اورصاحسعب زادہ فين أمسن منا حب آكود بهاد مثراب شابل قع - (كاروان الوارصد سوم علال) اس که نفرنس میں مجی احدار را منا و س فے گورنست برطانیہ کی خوب خبر لی ، آزادی ولمن کے بیے قرا دوا دیں بیش کیں ا وراٹھستان پرشد پر تنقید کی مسلم لیگ سے ملے شکوے ہوئے۔ اور مخریک مجد شہید کنے کے بیں پر دہ چروں سے نقاب

کشا فی کی ۔ آل ا فاریا عجلس اورارکی نا شبصیدا دست جابد ملت مولان غلام غوش بزاروی محد مصصیدار میں مجلس احداد اللام آل ا الڈیا چانا جومندرمبزیل شعر کا مصلاق ہوتا۔ ۔ ترک جان ، ترک مال ، ترک مر ورطریق عشق اقبل مسنسندل است ریوں سنامحور المیں اکون کریو دیل این ڈکر سے مزان سے

ا مولار رہنامجی ایسے اراکین کی حوصلہ افزائی کرتے ، چانچ سطور بالا میں
آپ مولانا مظہر علی اظہر کا تغار فی خطبہ پڑھ علیے ہیں۔ چنا کچ ۔ ۱۶،۱۰ ، ۱۲ ،
نام رصیفی میں مولانا آل انٹریا مجلس اموار کا نفرنس کی صوارت فرایکے
سختے۔ لیکن اصل ڈ مہ داری مولانا بڑار وئ پر میں ہوائے ہیں ڈائی گئی ہجسب
آپ کوچند ویگر نئے مثابل ہونے والوں کے ساتھ آل انڈیا اموارورکنگ
کیٹی میں منتخب کرلیا گیا ۔

مولانا خلام غوث بزاد وی کے ساتھ یہ تھزات بھی کمیٹی ہیں گئے۔ مولا ،
قامنی احسان شجا تا ہم با دی ، مولانا محد علی صاحب جا لندم ری گ ، ما سٹر تاج الذیا
انف اری مخواصر عبدالرحیم صاحب عاتجز (مشہور بنجا بی شاعر) ، خان محمود علی
خان رکیش کیلاش پور سہا رہ پور ، نواب زادہ نفرانٹد خان دمشہور سیاسی
لیڈر کیکستان جہوری یا دئی کے صدر « آئی ) ، مولانا عبدالرحی صاحب یا ذی گ

#### بنالهمين آل اندما احرار كالفرنس كا انعقاد

ے فطرت دیکھ کرمیری فوفان نوازیاں ﴿ ہم موج کو بنا دیا ساحل جگہ مبگہ مردی کے بنا دیا ساحل جگہ مبگہ مردی مولانا فلام خوشت پڑاروی احرار کے قلفے کے مولانا فلام خوشت پڑاروی احرار کے قلفے کے مجلس احرارا سلام نے بٹا لہ کا اعلان کوریا بچونکہ بٹالہ کا دیان سے حرف بارہ میل کے فاصلے پر تھا پمیس احراراسی کردیا بچونکہ بٹالہ کا دیان سے حرف بارہ میل کے فاصلے پر تھا پمیس احراراسی

كے يا وجود طاغوتى طاقول سے الحجة جارہے تھے كا تكريس سے جاڑ، انگریرسے دشمنی ، قا ویا نیت کی نخا لفت ، ہندوستا کی مہارا ہوں سے ان بن، ان انی حقوق کے تحفظ کے علم وار- بال ایمانی طافت اور روحانی قوت سے مسلح منع - شایدیمی وجرتقی که نتا ع سے بے بروا ہ ہو کرآ آلین تمرو دمیں کو دریانا ان كالشبيره متنا ۔ قرجی ميرتی كے خلات مرمكندر حيات سے تكداكر احرار كارك ا دراکٹر را ہنما جیل خا اول میں تھے۔ یو بی حکومت سے بخریک مدح محاب پر منہوز تفسير جل را تھا كر دياست بها وليورسے بازائى جيٹرلى - انہى واؤل ، ، ، ، ٩ م ا پرال المال کوشمال مغربی صوب سرحد کے مرکزی شہر بیٹا ور میں آل انڈیا ا حدار کا نغرلش کا ۱ علان کر دیا گیا ۱ اس وقت ڈاکٹرخان کی حکومت بھی بچو تکہ یہ لوگ کا تگریں کے ہم نوا تھے۔اس میے اسوار کویا لوگ بسندیدگی کی نظروں سے نه و كيفت منع- حالا نكد شه ۲ را پريل عشافله كو تعديوا ني با دا ريس خدا ئي خدمتكاروس کوا نگریز کی گولی ملکنے سے شہا دت کا ہوا عزاز بلا مختا - احدار لے اس کے اخدام میں اپنی وردی کا رنگ سرخ کردیا تھا۔ لیکن سیا سیات میں دوستی ا وردشمنی کی عمر پرا عتبار کرناکا فذکی نا ؤ پر دریایا دکرنے کے مترادف ہے۔ وزیرتنان کے مالات کا تقاطعہ تقاکہ اب کے سال احرار کا سالان اجلاس ابنی بہاڑوں کے وام ، میں ہو چینی انگریزی استعار نے سلسل مبارہی سے اپن غلامی میں لانے کی سعی کی اور لا تعدا دقبائی اس جنگ میں شہید موسے ، آل انڈیا کا نگریس کی پالیسی بھی یہی تھی کہ احراراس صوبہ میں واضل نہ ہوں ۔آ کی انڈیا ا حرار کا نفرنس کی فر صدا رہی صوبہ سرحدے طرمہنا وُں کے سرتھی احرار دہماؤ ا ودکا دکنوں نے شیب وروز کی تحت سے اس سنگلاخ وا دی پیں میاسیات کا بھے ہویا۔ مندرجہ ویل رہما ڈل نے داست دن ایک کرسے کا نفانس کے لیے

کا نائب صدر سخنب کر لیا گیا ۔ مجلس احوا باسلام اس وقت مختلف نحا ذول پر اڑ رہی تھی۔ ایک طرف سے الگریز کے پھٹو ول کا ٹولہ تھا ہج بندوستان کی ان كوطول دينا جابت تعا -ان مين الكريزك الودى جاكردارول وتولين) كا الوار تها دجن کی قیا دت و سیا د ت مرفعل صین ، مرسکندر حیات ثوا ز ا ور نون خاند ا ورغداری کے سلط میں مکھوں اور انگریزوں سے حاصل کردہ جاگیر وار طبق تقا. ترد ومری طرف پسیٹ پرست پیران پنجاب ومشاکخ کا گردہ بھی معروف عمل تھا۔ ا دراسی لوڈ ی ا ورجا گیردارطبقہ نے علی احرار کے خلاف معجد شہید کمنے کی گریک کا ورا مربط یا محلس احدارا سلام کی نظرها لمی سیا سیاست کے اتا رچرها و برمعی تقی۔ فلسطین میں فلسطین عوام پربہودی مقالم ڈ با دہے تھے۔ان کے سی بی عبس احرار نے ٢١٠٢ر د عمر المال ميں آل الله يا فلسطين كا نفرلس كوجرا نوالے مشہورتام باغ خیرا والدمی منعقد کرمے کا اعلان کردیاجی میں میر تلہ تجاویز، تخریک مجد خہید همخ ا ودنكسطين جيب ابم مسائل شائل تقدمها بدملت مولانا غلام عزث بزاردی دم اس وقت آل ا غریافیلی ا حزارا طام کے نائب صدر تھے۔ اپنی کی صدا رت میں یہ کا نغرانس شروع ہوئی ۔امی کا نغرانس میں دکمیں امرا رہج ہدری افضل می مرحوم ہے وہ تاریخی ا طان کیا بھاکہ" ہندوکستان کے مسلمان کا بچ بچہ شہید ہوجائے گر فلسطین وطن بود دن من من قرير سوداست رست كا مهيكا نين يرا كا ي د کا د دان احدار مقترسوم میمایی)

اس کا نفرنس میں بہت می تجا ویز بیش ہوئیں ۔ جن پرا کے چل کر جیبیت علیاء مبتدا ور مجلس احراد نے کام کیا ۔

می از انگریا مجلس امرار کا نفرلنس بیشا ور احاد کس قدر سخت جان واقع بھے بین کر حالات کی نا سازی ا درجی دا سی

یباں مختلف قبائل آباد تھے پر اور کا پرتنا ول دیگونیشن کے ذریعے برطانوی كوست نے اس كو با فالطر رياست تنام كرديا - يہاں سے رياست اسب ا دراس کے حکمان خاندان کی عمر شروع ہوتی ہے۔ ابتداء میں تنولی قوم ایک تنظیم کے ذریعے اپنے سربراہ کا انتخاب انیز وسلقر کے تحت مربراہ پر پا بندی هی که وه دَا تی ملکیت میں کوئی زرعی زمین نہیں رکھے کا باس کی حروریا کا ہوبچہ سرکا ری خذا نے پر رہے گا ۔ اس ضا بطے سے تخت انتظارہ مربام ہ نے قوی کستور کا احترام کیا میکن نواب اکرم خان اور نواب خان زمان خان نے اپنے آبا فی کا لوں سے انواف کیا ۔ اور بغا وت شروع کی اور بیرسم ختم کرنے کی کوشش کی ۔ تنوبی قرم نے اپنے عمران کے اِس عیرائین عمر کو ما نے سے انکا دکر دیا - بیبی سے واعی اور رعایا کے درمیان تناز عرفروع میدا- اس دوران خاندانی جمکوریجی اعظد کھڑے ہوئے۔اس خاندانی جمگرے میں مرزا بنوں کا بھی دخل رہا ۔ کیو کو ساجات میں احب سے ایک مکران کو وہاں كا ايك تا دياني واكثر نذيرا حمد قادياني بوب كے افقوں بعيت كا حيكا تقا وياست بيں ا وَا تَفْرَى كَى مَا رَمِحْ كُوبِهِإِن سِي مَثْرُوع كِيا جَائے تَوْمِ الغرن بِوكا۔ كلرنوفرمن ايان بريجلى كرائے كا بر لمح منتظرد تنا سے - ورن ربا ست امب یب کوئی عیر قوم آبا دید کفی- راعی اور رعایام مدسب، هم عقیده اورم قوم تفے۔ رعایا کا مطا لبہ تھا کہ ریا ست کے تمام رقبہ کا مالک عرف حکران نہیں۔ نہ ہی اس کی مکلیت کا تق اسے حاصل ہے۔ یہ درست ہے کہ انگریزنے حکمان کھے کی سیاسی خدمات کے صلے بیں اگر کوئی الافنی دی ہے تو " تنولی " اس کی ذمه وارئيس بوسكتى - للإلاريا ست سے حقوق مشترك بي ا وراس بين آباد لاعی دعایا برا برکے مطعندوا رہیں۔ اس برد نواب امب کا مزاج برہم ہوگیا۔

نیا دی کی ۔مغتی سرحدمولا نا عدب لعثیوم ہو بلزئی ، مجا بدملت مولانا فلام غوشت بزاروي ، جناب مولانا مكيم عبدالسلام أف بريور ، حاجى فيراخان معارب آف ملک پور ما نشهره ، قاضی محمداسلم مرحوم ایڈ و وکسیط پیشا ور ، جناب مهرزان خان صاحب بريمور، مولاناميرخان بلالي ، حاجى شيخ ا برابيم جاويديراج كوع وغيره - كا نغرنس كا بندال شا بي پارگ ميں تعميركيا گيا جس بيں قريبًا ايك لاكھ آ دمیوں کے بعیضے کی گنانش متی ۔ تعد خوانی با زار سے چوک یادگار تک مام ديسة محابول ا ورفو لهدورت جعن يول سے سجايا كيا مقاراس كا لفرانس كا پہلا اجلاس ، را پریل وسے نے بعدا زنما زعشاء کل دست کل م پاک سے شروع ہو۔ ساستے مٹاشیں مارتا ہوا انسانی مرول کا ممندر تھا ۔ تلاوٹ کے بعدا حرار ك انقلابي شعراء في اين اين كلام سالناني دلوں كى بھيلوں كو توب گرا یا۔ فرنگ مکرانوں کے خلاف بغا ومت کے شطے بلند ہوئے گئے ۔معدرِ استقبالية قامنى محداسلم معاحب في خطبُ استقباليه برها خطب استقباليبك لعدصدر كانفرنس جويدرى افضل بق مرحوم فے مولا نامفتى عبالعتيم صاحب پر پلزئ کی تجریز ا ودمول نا خلام غوت بزا دوی کی تا بید پر کرسی صدارت سنخالی. اكاروان الرارصة بجارم صيف

ریاست امب کا مسئلے این انگریزوں نے اس علاقے کو تناوی امریک امسئلے این انگریزوں نے اس علاقے کو تناوی قوم کے سربراہ جہا ندا دخان اوراس کے بیٹے اکرم خان نے انگریزوں سے تناوی کیا ۔ اوروب اس علاقے پرفرنگی پرجم لہرائے دگا تو اس نے علوثی کی دکان پر دادا جی کا فائخ کے طور پر دریا نے مندھ تھے مغربی کنارے کا پر ملاقہ جوامہ کے نام سے مشہور ہے تنوی تو م کے توالے کر دیا۔ ورزاس سے قبل طاقہ جوامہ کے نام سے مشہور ہے تنوی تو م کے توالے کر دیا۔ ورزاس سے قبل

اورا پی قوم کے لوگو کا اتف معالیہ برجیل خا نوں میں محوال دیا۔ بیرہ بوار زندان بعض لوگوں کی عیرطبی موت بھی وا قع ہو گئے۔جس پر آگ نے مزید بيزى پكرلى بيها ل ككه بعن رياستى عوام چيت برمجبور بو كلے ـ ما نسيره ، ، ہر بیور اور دیگرعلا قوں کے احداد لامنا ون اورعوام نے مہابرین کا بيرمقدم كيا-يبي چنگارى سككت سككت الاؤكى شكل اختيار كر كنى ويا برملت مولا تا غلام غوش بزاروي ، مكيم مولانا عيداسلام صاحب له ف بررسچر ، حاجی فقیراخان مرحوم آف مکک پورا ورخان مهدی زمان خان آف کھلاب پرستی وفد نواب فریدخان صاحب سے بل اور دیاست کے مساکل کھے کے لیے کہا۔ ہونے ہوتے یہ بات صوبہ پخاب کے مبی جاہینی ا وربیخا ب بین بھی اس کی صداستے بازگشت سنی گئی - اس و وران بیشا ورہیں آک انڈیا احدار کا نفرنس کا ا حلاس ہور اعتار کر را سست امب کے پیندا کان کا ایک وفد بیتا وربینیا- احدار کے مرکزی راسما ڈن سے مِلا مثام وافعاً، حالات ان کے گوش گذار کیئے نواحدار را ہنما ؤں نے تین اُو میوں کا ایک وفد نرنيب ديا يواسب جاكر حقيقت حال كاجائنه ه الما واحمار دا بنما ول كومغفل ديورث بيش كرسه كا - اس وفد بين معى مجا برملت مول نا غلام غوث بزاروي حمينًا مِل تھے۔ مولانا غلام غوث بزاروي حمي علاوه مولانامفتى عبدالقيوم پوپلزئى صاحب صدرملس احرارصوبهمرص اوررا وُعَان صاحب آف ملك يورشا بل تقيرانين تأكيدي على كم وه جلدسے جلدا بنی ربورسے پیش کریں۔

( كادوان احداد مصدحهارم صريد)

ملانا بزاروی کوآل ندیا مجلس احرار کا دیمنیزنا مزد کیا گیا -

محلس لحمرارمین کثیر اول کی نامزدگی ہے۔ علیس احارکا یہ طریق کا دیخا کہ جب وہ کو صب وقت برط این کا دیخا کہ جب وہ کو صب وقت برط اسکے بنا ان کوئی تحریک سول نا فرمانی خروع کرتی تواس سکے ہے صوبا فی اصلی ، مرکزی ا در ڈ ویڑئل سطح پر ڈ کشیٹر معرز کرتی جو تحریک کی تیا دست کرتے ا درموقع عمل کے مطابق دخا کا روں کو بدا یاشت وا حکا ماش صا درکرتے ۔ جو بغیر کسی منٹورے کے کام کرتے ۔ جب ایک ڈ کنٹیٹ مرگر فتار ہوجا تا نؤ دو سرا معرز کرد یا جا تا رمولان براروی کو آل ان ڈ یا وکشیش نا مزدکیا گیا ۔

آل انڈیا عبس احماد کے فی کٹیٹر سرواد تحدیث ہے ۔ دوسری مختلفہ کو د بلی کی جا سے مجدیں تقریر کرنے گئے ۔ دوسری جنگ عظیم کا ذما نہ اس مجدیں تقریر کرنے گئے ۔ دوسری جنگ عظیم کا ذما نہ اتفا وہ احراد کے فیصلے کے معابق قوجی بحرق کے نظ ف تقریر کر دہے تھے ۔ اس کو ساماجی طاقیں بردا شدت نہیں کرسکی تھیں ۔ سرداد تحدیث گرفتا دکر لیے گئے ۔ احواد کی یہ بڑی خوبی تھی کہ جما عدت میں خلا پہلا د ہونے و بہتے تھے ۔ میردا دمی دشھیے ماصب نے گرفتا دی سے قبل ا بنی جگہ مجا بدملت مولا نا خلام عوث نیزاردی کو ڈکلیٹر ماصب نے گرفتا دی سے قبل ا بنی جگہ مجا بدملت مولا نا خلام عوث نیزاردی کو ڈکلیٹر مقرد کیا ۔ اور ماسٹرتاے الدین الفیا دی مرحوم کو سالا را تعظم بنا دیا۔ مولا نا نزار دائی محد لئے یہ بڑے اعزا ذکی باش تھی ۔

مبس احدادے کی مشیر مولانا غلام غوث ہزار وی نے ۲۰۱ر جنوری ایک اندیک اخبالاً میں حسب فدیل اعلان کیا۔

دا، ما ہ محرم کے احترام میں ۸ رفر دری کا اندیک تخریب سول نا فرمانی کوملوی دکھا جائے۔اودان و نول تنظیم کے دخاکا رول کی طرف توجہ دی جائے ۔ بیز نی الحال ڈکٹیٹری نقام اورجماعت کے جہوری نقام کومجا ل مجھا جائے۔ وار ا حاراستنا می دطن کے لیے اپنی ہم عمر جماعتوں سے سبقت لیتی نظر آئے گا۔ عدفطرت نے دیکھ کرمیر می طوفان نوازیاں پر موج کو بنا دیا سے عل عبگہ مبگہ

مجلس المحادات وفدائى فريكار شمال مغرب سرحدى موبى عوام خسوشا آزاد تبائل انكريزى المراع

مے خلاف ا بدسے سیسہ بلائی ہوئی دیوار فابت ہوئے بچھر لی رمین کے شکدل لوگ ، پیخروں کی بلندیٹا نوں کے نشینوں میں زندگی گذارنے والے آزا و نعنا وٰں سے آن وشہبا زائگہ بزکی فلامی پر موت کوبہیشہ ترجیح دیتے دہے ۔ بھیشہ برطانوی امریج كى تولياس مبوائى جازون اوربون كامقا بلكرتے دہے - ليكن انگريزكى اطاعت فيول دَ کی ۔ ۱۱ مِندوستان چیوڑد و «تخریک میں خان عبدا لغفارخان اپنے د تعتام کے ساتھ اور قبائل میں تبائل باشدوں کو کا گریس کی اس کر کیسکا ممنوا بلطف کے لیے تکے ا ورجانوں سے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں لکن لوٹ مارند کریں پراس افقاب لانے میں ہماری مدد کریں ۔ ہم تشرد کے مای ہیں ہم امن کے مای ہیں ۔ ہم الگريز كو رصغير سے برا من طريقة سے جلتاكر ديا جائتے ہيں ۔ ليكن صور سرحد كى علي ا توارجس كى قيا دت اس وقت مجا بدملت مولانا على م غوث بنرار و ئ ا ودمولا نامغنى عبدالقيوم يو پز ل كے إلى مين مقى - يرحفرات ابنى خدادادلمبيرت ايانى سے خدا فى فدمتگاروں کے نی لف تھے۔ ایک تو اس سے اہل قبائل کے ڈاکو ہونے کا علط نظریہ قائم ہوتا ہے ا درا تگریزاس بیانے قبائلی علاقے پربیاری کرتا رہتا تھا۔ ا - اگراسلای قبائل میں عدم تشددی تبلغ کرنا ہے تو یہ فاتابل ہوتے کے ساتھ نعلاف شرييت بھي ہے جے ياشندگان قبالى نے اب كا بول نہيں كيا -٣- برامن انغلاب كے منی و يہ بنيں تھے كمہ وہ آزا دى ليندم بدين كويہ درسس

( المراس ) كونسليس بطورخاص ابنا وقارقرا ركفيس تاكد تخريك بين كونى جول محسوس ندمور

دی مردم خداری قریب آر بی ہے داس کی اہمیت سے ا کارنہیں ہوسکتا ۔ اگر ذ لاساتسا بل برتاكيا تواس كا الرقوم كم مستقيل پريشرے كا - لبندا حاركماركمؤں كو پا ہیئے کر وہ بلا امتیاز سیاسی اختلات کے اس وقت کوخا کئے ذکریں ماسی ملسلے یں احدار دفاکاروں کوچا ہے کہ وہ سے اپنے علقے کے علاوہ و بہا توں اور تمہور مِنْ لِيلِ جَا كِيلَ - ہِرمسلمان كو آما دەكرىن كە وہ ا ينا مذمب ا سلام ، قوم مسلمان ا ول زبان اردو كيموائين - اكاروان احدار صديم ماع قارئين ! انداز ، كيمين كربابا في جعيت عليس احارجيس مك كرجا متسي وكذى فهدول پرفا كزرسے -جب اس وقت اس جاعت بيں ہو فى كے مفكر ، ز بین وظین ا ور بوسفیر کے مانے ہوئے ذہن جھے تھے ۔ ۸ رفر وری کے اعلان مے بعد ال اندیا مجلس احرار کے ڈکٹیٹر مولانا غلام غوت بزاروی جب وہ سر مدکھ دورے پر منے گرفتار کرلیا گیا۔ گرفتاری کے دوسرے دوز چارسدہ کی ایک مدالت نے اولانا علام عورت بزاروی محوایک سال قید تخت کی منزاسنا کی ا ورسین مخش ایک دهنا کا دکوچید ما ه کی منزادی گئی ۔ مولانا علام عزت کی گر فتاری کے بعد ماکسیٹر تاج الدین الفاری مرحم کومرکزی ڈکٹیٹرنا مزدکیاگیا -

دگار دان اجرار حقد بنیم منگ مرکزی عبلس احرار کی تشکیل جدید در ناهانه میں جب عبلس احرارا سلام کی تشکیل فر کی گئی قو مولانا پزاروی اس میں بھی عبلس شوزی سے رکن تھے۔ مجا پر ملت حفرت مولانا خلام غوث پزاروی جب سے عبلس احرار اسلام میں شابل ہوئے توا پی خدا داد قابلیت ، ذیا منت سے عبلس احرار کے صف اقل کے دائمتماؤں میں سہے۔ عبلس

دیں کہ انگریز بمباری کمرتا دہے گا، گولیاں برساتا رہے گا، لا نظیاں چاہ تا رہے کیماتم نے تشدونہیں کرنا بلکہ کا تھوں کو باندھ لوا درما دکھا تے جا وڑ ہم تشدد کے حامی نہیں ہیں۔ احما رکا موقف یہ تھاکہ قبائل کو اپنے حال پرچھوڈ

٧- اس سے پہلے مہندا دراً فریدی علاقے پر برطا نوی سکومت معین غذارہ اس سے پہلے مہندا دراً فریدی علاقے پر برطا نوی سکومت معین غذارہ سے سا زباز کرکے چین چی بھی جب میں میڑکیں وغرہ بنای گئی غیب .

۵- اگر سول نا فرفانی یا اس کے بعد نتائج سے مثا تر ہو کہ اُڈا د مشب کل انگر پنروں سے جنگ خروع کر دیں تو وہ طاقت ہوجا پان جرمنی خطرہ کے باعث تیار کی گئی ہے صا نع ہوجائے گا -ان حالات بیں اگر اسنے حبگی مقام کی خاطر آزاد علاقے پر قبضہ کرنس تو کیا ہوگا ؟ اس میں مثلک نہیں کہ اس طرح مبندو کو مسلم ضطرہ کے دمیم سے نجات تو بل جلئے گی ۔ لیکن دوسری طرف طرح مبندو کو مسلم ضطرہ کے دمیم سے نجات تو بل جلئے گی ۔ لیکن دوسری طرف آزاد قبائل کی آزاد ی ختم ہو جائے گی ۔

۱۱- اگرعبرالعفا رخان کا مقعدا نگریز کر پریشان کرنا بھا تو ای ببیدی طریقے انگریز کی مفاحة بین کی معیم لشدد طریقے انگریز کی مفاحة بین کی معیم لشدد کی تلقین کرنا ان کے آزا دا صولوں اور آزادی میں رخت والے کے مترادف میر گا- ان حالات اوراس موقف کے پیش نفریا کی نوم برای کہ بیشا ور میں مجلی اوار صوب مرحد کا اجلاس مجا بدملت مولانا غلام مؤث بزادوی کی زیر عبدارت ہوا جو دات کے میک جا دی ریا- آخوی مندرج ذیل فراددادی منظور ہو گیں۔

، بیلس احلار صوبہ سرحد کی مجلس عا طہ کا پرخصوصی اجلاس نہا ہت افس کے سا تخداس حقیقت کا اعلیا رکرتا ہے کہ خان عبدالفقا رخان کی تقیا ویر

مكومت ا فغا نشتان ا ورآزاد قبا كل كے با رہے میں جو غلط فہمیاں وبرگمانیا بیداکررہی ہیں وہ اسلامی اخوت اور واقعات کے بالکل منافی ہیں۔ شلا مندوں کے ملسدیں آپ نے فرمایاکہ بہاری دکا تکریس کی افکومت ایسی ہوگ کراس میں جوحال ہما را ہوگا دہی تہا را جوہم کھائیں گے وہی آپ لوگ کھائیں گے۔ افغانتان کی عکوست کی طرح نہ ہوگی کہ فود تو مزے كري اور رمايا كيوكون مرے - يز صوب ك تختلف مقامات كى تقا ويرسي ہ پ کا یرفد ماناکہ اگر ہیں کوئی خطرہ ہے تو وہ عرف آزاد قبائل کے ڈاکول ا مدفاد مكدول سے راسى طرح حال ہى محے جا رسدہ كيمپ ميں آ ب كا يہ فوان كه فقرسي وغيروتم ك لوك الكريشك اشارات برراسة بي - ناكه الكريك وجول كواس علاقے ميں فوجي رشيك كا سو قعط. حال لك آزادا سلاك قبائل نے سرحدی سیاسی لوگوں کی ہمدوی یا اسل می خرورت کے تخت انگریز سے اوا نیاں کیں جن میں ان کوبہت سے جانی ومالی نفضان تھی انتا لے يرك يطيس ا وادا سلام كى دائ مين ابن فتم كى عام تقاريرسے إيل سلام بہت صدر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے تواہ عذاہ سلانوں کے اندرہ ہم منا فرت کے جذبات پرورش یا تے ہیں۔ لیس یہ اجلاس نمایا ا دب کے سا تھ خان موصوف سے درخواست کرتاہے ۔ کہ ازراہ مربانی آ منكره ابسي ولخزاش ثقا ديركا سلسله بندكروين محلبي احادصوبه سرحد کی ورکنگ کمیٹی اس مائے کی اعلان کرتی ہے ۔ کہ آزاد قبائل میں کانگریس کی ملاخلت خطرے سے خالی میں - نیز یراجل س آزاد قبائل سے وزورات كريًا سع كه وه انيا كو درست ا ودا ندروني حالات كي اصلاح كرس . ہ ہیں کا اتحاد اوراسلام کی یا بندی تمام مشکلات کا واحد علاج ہے -

كيجى بين مك بھرك واوار رہنا ، كاركن ا ور رضا كار تركيب ہوئے ۔ اس سے دو د وزجیتر ۲۷ و ۲۷ دا پرلی کوسیار نیود د برپی ، پس پرا و نشل ا حارکا نغریش کا اجلاس ہور بے تھا جہر کی صلارت مولانا غلام عزش ہزار وی کر رہے تھے ۔ صدر کانفرنس مول نا غلام خوت بزاردي كاجلوس كلستان افعنل حق سدير جار مج روانه بوارسي آ کے اور اکا بینڈویت نواز وصنوں سے ولوں کوگر ، را تھا۔ ابلاس میں سے آگے ایک خولصورت مشکی گھوڑے پر شیخ محداکرم صاحب سالا داعظم علیس احوادا سل م صدید دیدیی، دبلی اپنی قوجی وردی میں ملبوس سوارتھے ا ورجلوس کی قیاوت فر ما رہے تے۔اس کے بعد مقامی وعیرمقامی احدراسلام کے سالار گھوڑوں پرسوار تے مان کے بعد پاکیسو رضا کا رسرخ وردی میں علیوس مانع یا سط کے انداز یں عل دہے تھے۔ا وران کے لبدہے پناہ النا نوں کامتلاقم سمندر ہوجیں مار ر با تقا واس جلوس کی قیاوت زهیم احرار میا مدست مولانا فلام عوت بزاروی دم حر برا دانشل كا نغرنس يو بي كى صدارت قراري من الله الكريس من الدار يمنى مي سوار مقے حب مجھی کو عبار گھوڑے کھینج رہے تھے ۔اس مجھی بیں حفرت مولانا غلام عز براردی کے ہراہ آل انڈیا احرار رفاکاروں کے سالا رافظم سروار فرشفیع مالا، يزا بزاده تحد تمود على منات ساحب ، لذاب زا ده لفرالترخان صاحب آت منطفر كره ‹ مشهورسیاسی رینها) تشریعیت فره کفے۔ اسی عجی میں سیدعبدا ارجک صاحب رمزی سا لا دا حوادا مروه ا درصونی عبولعزیز مدا بری ناشب سا لارسها رشچر را پنی نوجی دردی میں ملبوس فا تصول میں برمینہ تلواری لینے یوں کھرے تھے۔ جیسے کسی تمریزاہ ممكت كى سوارى جارى بصدا ورى فظ دسته واكبى بائيى موجو وسعد مولاناً ك يمنى كے يہے برار إانسا نوں كابے ينا ، جلوس بورے نظم وضيط كے ساتھ چل راع تھا۔ عمام کے مشبط وللم کی ذمہ داریاں راؤ محد کائل ما حب انکل مدیر

لندا بیرونی انزقبول کیے بغیرا پنے اندریجہتی پیاکریں اورعایم اسلام کے مفادکا خیال رکھیں - دکا روان احاد مصد ۵ صناد سے سنام

قارین کرام ایر تا دکئی قراد دا دھی مولانا غلام غوش ہزاد دی کے ذیرصدارت منظور ہوئی ۔ جس بیس احوار اسلام کا موقف پیش کی گیا ۔ آپ کا نہ ملت مولانا خلام عوست ہزاد دی گی اور اسلام کی موقف پیش کی گیا ۔ آپ کا نہ ملت مولانا ملام عوست ہزاد دی گئی اور اراسلام ہیں ہرجگہ ، ہرکا نفرنس ، ہرسیاسی مسئلہ پر صف اقبل ہیں ہی دیسی کے ۔ جب مرابی ہی کو آل انڈیا علیس احواری تشکیل کی گئی تو کا بہ ملت آل انڈیا مجلیس احوار اسلام کی علیس عاطمہ وشواری کے دکن فظر آئی کی کو کا بہ ہو ملت آل انڈیا مجلیس احوار اسلام کے وجب مرکزی علیس احوار اسلام نے احوار ورکنگ کمیٹی کا اجلاس اور اعلان کیا کہ درکنگ کمیٹی کے فیصلے ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کے ۔ اس طرح اور کی گئی کو کو و قوف کر دیں توصو بائی مجلیس احوار کا اجلاس کی معوارت میں ہوا جس نے مرکزی فیصلے کی بیشا ور میں مولانا غلام عفرت ہزار وئ کی صوارت میں ہوا جس نے مرکزی فیصلے کی قیار دیس مولانا غلام عفرت ہزار وئ کی صوارت میں ہوا جس نے مرکزی فیصلے کی قیار تا تی کو کہ کا اور اسلام کی کھی کو صوبہ ہی موقوف کیا جائے ۔

#### يوبي مي آل انديا مجلس احرار كا اجلاس ا ورمونا بزاروي كي صدارت

مسای این کا سال متحده بهندوشان پس بیاسی الجینوں اور پھیڑوں کا سال شمار پہتا ہے۔ کا گھیس اپنے ذہن کی نما نندگی کرتے ہوئے اگریزی استمارے خلا وز نبرداً دَائِقی ، برطا نوی حکومت جنگ بین بہوئی بھی۔ اس سے عروج کا آفتا ب عروب ہوچکا تھا۔ سلم بیگ واحدین شدگی دعویا رہی ، انہیں چھیڑوں سے با عسن مزوب ہوچکا تھا۔ سلم بیگ واحدین شدگی دعویا رہی ، انہیں چھیڑوں سے با عسن الشان مذہب کی فدروں کو مبوتا ڈرکتا موا ایسے ویرا نوں کی طرف دوڑتا چلا جا دیا مشارچاں وہشت و بر بریت مذکھولے کھڑی تھی۔ اس ا ندھیر گردی ہیں مجلس الوار نے ہے اور ایس منعقد میں اپنی مجلس عا ملکا اجلاس منعقد

نظین پڑھیں مکانوں کے جیس اور دو کانوں کے چھے شتا قابیتدیارت سے الے ور سے سے اور قدم قدم پر مولانا بزاروی اوران کے دیگر رفقاء پر بھولوں کی بارش کی جارہی تھی ۔ اس کے علامہ ایک اورجدید طریقہ اختیار کیا گیا یتھا کوسلانان سیا رسورتے فطائے آسمانی میں سرخ اور سبر جبندیاں جن پرجاندتارے بنے مو نے تھے۔ پیچنڈ یاں مجعروی کئی تھیں جو نفنا میں کھو کرعمیب سمال ہیں۔ كردى تنيى . غرضيك جلوس كا بروگام اس قدرشا ندارتقاكد ديكيف والى آنكىيى اى كى ميى تصور كوم مسهك كونين كرمكيل - مولانا اس جلوس ميں يون نظراكه اس كتے جیے کوئی باد شاہ اپن فوج اورسیاہ کے جلوس میں رواں دواں ہے۔ راست مشیک دس بجبرکا نفرنش کا ببیلا کصل اجلاس شروع بوا . ا فتنا می تفریر بلبل گلستان بخاری حفرت مولانا قامنی احسان احمد شجاع ۲ یا دی شنے فرا ٹی - شاعراحرار عفیل اصغرها حب امرتشری ، شا عرانقلاب علامه الخدصا بری کی نظول کے بعد تحدی لا نبریری کی فرف سے ایڈرلیس پڑھ کرسنا یا گیا۔ بعدازاں عا لیجنا بے جی محد کرم صاحب ميون لكم شعروما لاراعظم علس احرار بوبي في خطب استقباليه ارشا وفرايا -ا كى بدشير سرحد، بابرملت ، زعم احدار حفزت مولانا غلام عوث بزاردى تے صدارتی خطبرا رشا د فرمایا- ساست پنژال بیرا نشانی سرون کا موجیر، مارتا جواسمند تھا۔ وسیع دمریف یاغ میں تل دہرنے کی جگہ نہتی۔

کا نفرنس کا دو سرااجلاس دو سرے دوز دات کو پیک ساڈھے نوبیج شروع ہوا۔ اس اجلاس کی صعارت بھی سولانا ہزاروی فرا رہے تھے - تلا وت کلام پک سے بعدا حرار شعراد ہے اپنا ا پنا کلام سایا- صعد بعب کی طرف سے چند تعزیتی قرار دادہ چیش کی گئیں ۔ یو پی پراونشل احرار سہار نبور کا یہ اجلاس مفکر ملت چو بدری افضل حق کی ابلیہ محترمہ، مولانا ا بوالکلام آزاد ، فازی سنے خان کی والدہ محترمہ بچر بدری افضل حقاق ، انفل ، کے سپر دھیں ۔ اور رفتا کا دانہ تنظیم کو چھے لائوں میں دکھنے کے فرض کو نا ثب ما لارجاب فا منى غلام حين صاحب سمَّ وجاب حبيب الرحن صاحب سالار اعلى ميره في ويثرن مرائجام وسے رہے تھے۔علیں احراد کے دخاکا را پتنفیم اورامیں كى ترتيب بردل سے خراج تحسين مامل كر رہى تھى۔جلوس مولانا بزاروى كى قيادت یں گشت رتا ہوا علیک ساڑھے سات بج شام مکستان افضل میں جا کرختم ہوا۔ موس کی گذر کا ہوں پر شہر کے یا زار میں ۲۳ کیٹ رمخا و دے ام پر بنانے گئے۔ ان وروازون مين باب عوست وسولانا خلام فوث بزاروي ، باب مظير و مولا) مظيم على انكمِر) باب مبيب دمولانا مبيب ارحل لديها لريٌّ ) باب بخاريٌّ داميرمترلعيثٌ ) باز فيفن د صاحبزاده فيق لحسن ، باب عزيز د جودبرى عبدالعزيد مرحم ميكوداليد) ، باب شفيع مرداد فدشفيع مرحم ، و باب بوكر دمولانا فمدعلى جوير ، باب كانلى ۱ پر سیرځد کاظی صاحب بین) ، باب عمود د محمد فحود علی خان جونواب تقے) ، باب اكام ويربعي سالار تفي ، باب مدين وحرت مولاناسيخسين احدمدنيم، باب مكل شير ( مولانا كل كشير شهيد ) ا ورامعين دوكسرت رمينا ول كے نام سے ٢٠ استقباً دروانے عندف بازاروں میں تعیر کیے گئے تھے - جلوس جو بور بازار سے گذر د إنقا- سنتا تانِ ويدنے مختلف مِلْبوں پر احزار دھنا کاروں کی شربت ، پانی اور بعن دیگرچزوں سے تواضع کی ۔ نے بازار کے مسلما نوں نے مجا ہرملت موانا طلم غوث بزاردى موكا نفرنس كے صدر تھے ۔ اور جلوس كے قا مُرتعے مسلما نوں نے ایک سور و پیر کی تنبی چیش کی ۔اس وقت کا سور و پیر اُ ج سے ہزاروں رو پوں سے زیا وہ وقعت رکھتا تھا ۔اور کئ مجدموں نا بزادوی کوا وا دیے فنڈ کے لیے تقیلیاں پیٹے کی گئیں۔ محدملی جوہر لائبریری کے صدر نے مولانا ہزادوی کوسپاسنام پیش کیا - دامستے میں شاعرا طارطغیل اصغرا مرتسری احدسعیدخالدی نے ولول انگیز

عبدالغریز بیمعد والیه ، فاسٹر تحد شغیع لاہور کی والدہ ، برا دران مولانا تحد علی جدالغریز بیمعد والیه ، فرد عاکرتا ہے جا لندمری کی وفات صرت آیات پراظها دا فسوس کرتا ہے۔ اور دعاکرتا ہے کہ خدا وند تعالیٰ مرحوبین کوجنت فردوس میں بگر دے لوریسا ندگان کو مبرحمیس معافر فائے۔

تميرى قرار داديں ايران احدار كى را فى كے يين كيا گيا- بعدازاں ١٠٥ ٧ ٧ كى آل ٦ مثريا احدار اسلام كالمنظور كرده معركة الأكداء ريز وليشن حو پاكستان . اکھنڈ بھارت ، اَ زاد پنجا ب ، حکومتِ الهيدا ورا ورا سام کي باليسي کے متعلق پیش کیا گیا۔ حو بالا تغاق آ استفور مہا ۔ اس قرار دا دکی تا نید میں مولان مظهرعلی کم نے مغمل تقریری ، لات کے تھیک دو بچے امیر شراحیت سیدعطاء انٹر اٹنا ہجاتی نغرا نے تکبیر کے ملک شکا ف نعروں کے ساتھ اسلیج پر تشریب لا نے اور تغریر مزوع فرا فی - مبع چار بے امیر شراعیت کا بیان ختم ہوا۔ ۲۹ را پریل کوشام إلى بي كيلاستيور إوس مين برا ونشل احرار كالغرنس يويي كا اجلاس مجا بدملت مولانا غلام عوث بزاردي مي ديرصدارت منعقد بوا-ا و دنخلف قرار دا دي پيش كي محمي ٤ ورمختلف مسائل پرتبا دارمنيالات بو لئے۔ اس موقع پر مركزي جلس لوا ا سلام كا سالانه انتجاب كبي عمل مين أيا حبس مين ١٩٥٢ و والمه والمريدة شيخ حدم الدي مرحوم كود دباره آل انڈيا عملس احرار كا صدر منتخب كرليا كيا ۔ لعدازان صدرنے مندرج ذيل عبديدان واراكين مركزيه عبس عامدكونا مردكيا .

تاشب صدراول:- مولانا غلام عزت بزاروي -

نائب صدر دوم ، رسید عمد احمد کالمی دام ایل ای و بیرو و کسٹ آله آبا و فاق کوشے۔ جزار سیکر می : مولانا منظر علی اظهر ایڈو و کیٹ دائم ایل - اسے ) لاہور فاق کورٹ . خزاعی :- سیال قمرالدین میسیس اچھر و لاہور -

ا داکیو یک ملہ ،۔ مولانا سیدعطا ، اللہ شاہ کاری ، خواجہ عبدالرحم عاجر ،
مان مطہرنوازخان رئیس ملتان ، مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی ، نوابزاؤ
مان مطہرنوازخان رئیس ملتان ، مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی ، نوابزاؤ
آبو بہار شرفیت ، مولانامنی عبدالقیوم صاحب پوپلزئی سرحد ، حکیم سیدآل عی
فرخ آباد یوپی ، خان محمود علی خان رئیس کیلاغی پور ، حکیم آب ختاب احمد باسی
خرخ آباد یوپی ، خان محمود علی خان رئیس کیلاغی پور ، حکیم آب ختاب احمد باسی
جنور ، با سٹر تاج الدین الفاری لدہیانہ ، ڈاکٹو جمد عمرصاحب سکھ درسندھ ،
چارسیویں خال رکھی گئیں اور یہاں کی احراد کے لیے ترافے کی منظوری دی گئی ۔
جبوش کو فرخ آباد کے عبد الجلیل خان ابی اسے ، ایل - ایل - بی ، نے لکھا تھا یو
جیوش احراد کے لئے نزانہ کی شکل ہیں منظور کیا گیا ۔

قارئین ؛ مولانا غلام عوف ہزاروی کی شخصیت کا الداز ، آپ نے مولہ یالا کانفرنس سے کرلیا ہمدگا کہ مولانا کا احرار میں کیا مقام تھا۔ آیا مولانا کوعلس احرار للا) جیسی منظم تنظیم نے بدا عزاز و لیسے نجشا یا مولانا ہزار دی میں کچھا یسے جو ہر تھے۔ جن کی وج سے احرار کر سنا وال نے مولانا کی نیدیرائی کی۔

در بی احرار براونشا کی افغرس اس افغانی کا نفرنسوں کے سلسے دوسری اور بی مدارت شخصام الدین مرحوم نے فرا ئی - ۲۵ مرا بریل کو درکگ کمیٹی کا اجلاس ہوا یجس میں صدر مرکز دید کے علا وہ مجا بدملت مولانا علام خوت بزاردی بجی شامل تھے۔ درگنگ کمیٹی نے بہت اہم فیصلے کیا جن کا تعلق مکی سیا سیا سا اور جماعتی پایسی سے تھا۔ ایک قرار دار بجا بدملت مولانا بزادی نے بحق بیش کی جس کہ تا تیرا میر شراعیت مولانا عطام الشرشاہ کاری نے کی ۔ فرار دار دار میا ویل ہے۔

فیظ سنگال کے سلسلے میں وفد احرار کی کا رکر دگی کو بنظر اسخسان دیکھنے مہر نے عوام کومتو جمکیا گیا ۔ برگال ہیں عوام کی خستہ حالی کے درر کوختم سمجھ کر فا اللہ نہ مہرل بلکہ وفلہ احرار نے عوام کر پھاکا ری بلنے سے بچانے کے لیٹے جوامدا دی مرکز کھولنے کا فیعل کیا ہے ۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ اجلاس لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس پر وگرام کی تکیل کے سیلئے جاس احرار کا زیا وہ سے ذیا دہ کی تھ بٹائیں ۔

المجواله کا دوان الموارس المحد مقد شام المحاد المحد ا

کا نفرنس کے بیٹے پنڈال اور کھر کھا نشخاب ہوئیکا تھاگر ایوان یا طاریک احراد کی الکارپہنی تو قا دیا تی پوپ کی انکھیں کھلیں جو ا دہرا دہر دیکھنے لگارہ سے پہلے خود احراد کوچلیج وسے چکا کھا چنانچرقا دیا نی گھبرائے ، ایوان بالانک پہنچے والی دی۔ چناکچے ڈسٹوکٹ مجسٹریٹ گورداسپورنے مجلس اطار کے خلی طرا سیکرٹری کوحسب ذیل تونٹس جاری کیا۔

« علیں احرار کو دوماہ کک کے لیے قادیان میں یا اس سے وس میل کے بھیر میں کسی مقام پر کوئی جلسہ ، کا نفرنس یا کوئی اجتماع کرنے کی اجازت

نہیں ،کیونک اس ایریا میں وفعہ بہہ ا ٹافذکر دی گئی ہے۔ اس کی خلاف ورڈی علم ہوگا !'

اس سرکاری عکم پراحرار حلقول بین سخت پریشا نی ہوئی ۔ مکومت کو بھاتھ احرار کے گؤٹش دسینے کے مرزائی شیطان سے بارپرس کرنی چاہیئے تھی کراس نے مجلس احرار کوقا دیان میں آنے کا چلنج کمیوں دیا۔ مکومت نے الٹ احرار کا داستہ روکنے کی کوشش کی۔ ماں اچنے بھی کو تھی برانہیں کہتی ۔ اس پر مجا بدملت مولانا غلام عوش بزاروی شمائر صدر علی احرار مبندا ورصاحبرا در فیق الحسن ، صوفی عنایت محد بسروری سے فا ویان سے آمدہ اظلاعات با بت نفاذ دفعہ مہم ، کے مندر جر ذیل بیان جاری کیا ۔

" مرزا بشیرالدین نے میشلنج علی دین کودیل میں ویا کہ بیشک قادیان میں جلسہ کرو ، ہم نے مناسب سمجھا کرحقیقت ہے نقاب ہوجائے اورلین نا وان ڈو<sup>مین</sup> حریم نگ زمین دام میں کھینے ہوئے ہیں ا ن کا رازکھل جائے جائے ۔ جنامخیہ ہندوشان کھرکے احارس فروش ، تاجار موت کے پروائے احار کا نعزان قادیا میں پینچنے کے لیے تیار ہو گئے ۔ اطراب کل کے علی دین اور فامٹر السلین اعل<sup>ے</sup> کلمۃ اللّٰدے اہم اقدام فرلعینہ کے سلسلے میں احرار کی دعوت پرلبیک کہنے کو پروائے وار برصنے کے بہر بیلے ہی جائے تھے کہ احار کے پینچنے پر مرزا بنوں میں برطبنی يرْه جائے گی بچنا کچہ جتنا جتنا احرار تبینی کا نفرنس تو مفت بین بلید تا کھنا را قادیا نی ہوکھلا سٹ متوا تر بڑھتی گئی ۔اب وفعہ ہم اکے نفا ذکے اس خیفت پر مہرتعات نبت کردی ہے کہ خلیغہ قا دیان ا ودمرذائی ا بل سلام کی پراس تبیغ کی تاب قطعًا نہیں لا مکتے اور زہی مکومت ان کی ہا ہت ہے باز استحق ہے ۔ ہم یہ مجھنے سے قامِر بی کرقا ویا نیوں کے بیٹ بیسے معلم مراکز ختان و بلی ، لا بور وعیرہ میں طبعے کرنے

وا تعد کی بنیا و مذہب پرتھی اس میں اُڑا و قبائل بھی ملوٹ ہوگئے: انگر نیچ نکہ قبائل بھی ملوٹ ہوگئے: انگر نیچ نکہ قبائل سے فکست پر فکست کھا چکا تھا ا ورکھا رہا تھا اس واقعہ سے اس کوئر ہو بہا نہ ملاک وہ آزا و قبائل پر بمباری کرے اور زہی ہند و مشان کی عبوری مگؤاٹ نے اس طرف فوڈا توجر دی ا قبلدار کی بھو کی جاعتیں آئ تکھیں بذکر خا موش دہیں۔ فیے اس طرف فوڈا توجر دی اقبلدار کی بھو کی جاعتیں آئ تکھیں بذکر خا موش دہیں۔ بیسے کچھ ہوا ہی تنہیں ۔ اکر مرا رجنوری کواک انڈیا جملس اجراد کے رمنہا مولئے بنا جہدے الرحمٰن حاصب لدہیا نوشی کی بجا برحمّت مولانا فیل مؤدٹ ہزاروی جملے میدائش می میائٹ کا میائٹ کے ایس طرف میدائش کا میائٹ میں کہا :

" مود مرحدین منلع بزاره کی حدود برج فسا دات رونا بوت وه برطاندی مکدمت کے مقامی ایجنوں کی شہ پر ہوئے جو د اصل ملوکیت کواستحکام رہنے کے لیے بریا کے گئے ۔ان کا منشاا انگریز کی فارورڈ بالببی کے حواز کا فتوی کا گریس ا ورسل لیگ کی مشترکہ کورنمنٹ سے حاصل کیاجا ئے .نا نیا اس تشدو کے روعمل سے جوملک کے یا تی حصول میں رونا مو گا اس سے سندوسلم تفلقات كو ہميشد کے لیٹے تلخ بنا دیا جائے۔ پنڈت جوا برلعل ہروا ورانٹریم کورنسف کے تمام ممروں كوا نتها في احتياط سے كام بينا چاہيئے ۔ اگر آزاد قبائل كے علاقد ميں ببارى كى كني تو كمن من بين قدى كرك ابن وبا وياكيا تواس كا نتيم بندوس ف وات ك علاوہ سیاسی ا متبارسے بھی عکہ کے لئے تباہ کن ثابت ہو کا ۔آڈا وقبائل کو بھی موج لینا جا جینے کر فنا وکرانے والے ان کے دوست بیں بکدوہ الگریز کے الما تعدے ہیں۔ جوجندعیر سلوں کو قل کرواکر قبائل کی آزادی کو انگریزی فوجوں کے ذریعے تہدیشہ کے لیے بھتم کرانا جا صفے ہیں آزا و قبائل کی یہ غلطی خود الہیں کے ملاقو ا ورقم عی طور برا ملای مفادکو تباه کردینے کا یا عب مرکا ۔

کی کھلی اجازت ہے لیکن تا دیا ن ہیں جہاں مسلما تول کی کانی تعداد ا درعلاقہ ہیرے مسلما نول کی اکثریت ہے ۔ عام مسلما نول کو جلسہ کرنے کی ا جا زت بہیں ۔ فالباً مزرا محدد نے اسی طرح احرار کا لفرنش ، ۲۰، ۲۰، ۲۰ را پریل هسکالی بین مولانا ہزاردی ا ا در تکیم عیدالسلام ہزاردی جمکا وشول کا مشیجہ بھا۔

مزاره میں منا دات جرب جوں نیام پاکتان کی مزل قریب آتی ماری تقى بهندوسلم فسا داست ميركفي اخا فدمهوتا ما راغ تحقا . درا ذرا می باست پر دولؤل قویس با بچ وست وگریبان جوتی جاتی تقیں ۔ ایک سلمان میرزمان نامی ساکن گری إلا منلع ايبط أبا و في مريميدين ايك مكعد نوجوان كوقتل كيا - ا دراس كي بيري معماۃ یاسری کزجوقریب قریب پورے دلاں کی حا طبحتی کو ۲۵ رجوری سنافارہ کو خفیہ طور پر ایب آباد لا یا گیا ا و راس کے ساتھ شادی کر لی جب اس کی افلا ڈپٹی کمشنر بزارہ کو ہوئی تو وہ ۲ فروری کو گری بالا علاقہ کالا باخ ایسطآباً یں گیا۔ ا ورسما تہ یا مری کوگرفتار کرکے اپنی حاست میں بیٹا ورہے آیا۔ان د لؤل ڈاکٹوخان صاحب کی حکومت تھی جہنوں نے اس عورت کو ان کے ورثا د ك حوال كرويا واس أيك وا قعرف بربيد وبزاره ا ورسر حدين فرق وا لانه ضادات کوا بھا ا۔ جھکڑا تواسی وقت ختم ہوگیا جب عورت و رثاء کے حوالے کردگا گئی تھی لیکن بیردوکریسی نے اس اگ کوانٹی ہوا دی کہ سارےصوبے کا این ثباه برگیا۔ سر مدمیع لیکنے بھی اسی بنیا و پرصوبائی وزارت کےخلات سول نا فرما نی کی کئیک سروع کردی - منو یہ کے عدالتی بیان کے لعد کہ مجھے ز بردمتی اغواد کرکے میز نکاح میرز مان سے کر دیا گیا ۔ مگر میں اپنے سکھ دمی ہرقائم ہوں -اصولاً اس کے بعد باستختم ہوچکی تھی دلین قربان جائیے قربان طلح والول ك كربات كاليا بتكربنا باكرا ضاف كوحقيقت بناكر دكه ويا- مير يورك

منتقلہ میں عملاً سیاست میں آئے اور کا نگریس میں شابل ہوئے ، استخدام وطن میں شابل ہوئے ، استخدام وطن میں شعرائیت اختیار کرلی اور حدوجہد آزادی میں مشغول مو گئے ۔ اس کے ساتھ ہی قبدتو کی صعوبتوں کا آخا وہو گیا براسٹ کہ میں آپ گرفتار ہوئے ۔ خدا ٹی خدمتگا روں کی کورکی صوبہ سرحد میں جا دی کھنے کو اسی میں گرفتار میوئے اور ایک سال قبدکی سزا ہو گی مسالیہ میں را جوئے شاہدی سرا ہوئے ۔

میں مریام ہی پکالا، لب دار کھی صدادی ۔: - میں کہاں کہاں پڑینیا ٹیری پرکی گفن میں میں کالا، لب خوائی خدمت گا تر ، احوا را اسلام اور جمیست علما ؛ مبند تینوں جا عرس سے منسلک رہے ۔ لیکن آپ کی اس وقت کیک کی خدمت زیادہ ترجیس احوار اسلام سے وا بستہ تعییں ، بنا بیت جا نفشائی ، اخلاص سے جد وجہد آ زادی مسلما نوں کے حقوق کے کے تفظ اور اسلام کی مربلندی کے لیے کوشاں رہے پری اللائل میں بننا ورمین حقرت مول نامندی کا نفرنس منتقد مول نامندی کا نفرنس منتقد مول نامندی کی مداریت میں شراییت کا نفرنس منتقد مول نامندی کی مداریت میں شراییت کا نفرنس منتقد

دمہنایا ن سلم بیگ پریس اور پلیٹ فارم کے ذریعے آزاد قبائل کی ہمدروی کا
ا ظہار کرتے دہے ہیں ا وران کا دعوی ہے کہ وہ اسادی نفاذ کے سنتری کی حیثیت
سے عبوری مکومت ہیں واخل ہوئے ہیں۔ اس بیٹ عبوری مکومت ہیں ان کے نمائندہ
کی موجو دگی ہیں اگر آزاد قبائل کی آزادی طب ہمرتی یا ان کے جان و مال کوتبا ہ
کر دیا گیا۔ تو وہ ملت کے سامنے جواب وہ جول گے۔ اس بیٹے انہیں یہ کومشنش
کر فی چاہیے کہ صوبہ سرحد میں ہندوسلم نفنا خوشگوار دہے تاکہ فسا وات کے نتا بچ
کے طور پر آزاد قبائل پریہ تبا ہیاں اور ہلاکتیں نا زل نہ ہوں۔ میم مجلیں احراد کی طر
سے پنڈست نہروا دران کے رفیقوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مکومت پر طانیزی

ا حدار رہنا ؤں کے بیانات کے بعدم کڑی اسمیلی میں ۱ رفروری کو حکومت بہند نے واقعات ہزارہ پرسوی وکچار کی ابتلاء ہیں کا بینہ میں نجال پیش کیا گیا کہ قبائل پر بہباری کی جائے ۔لیکن احدار رہنا اور دیگر رہنما واں کے اینجاج کی پر ہزارہ کے حادث کے سلسد میں قبائل پر بمباری کرنے کا خیال ترک کر دیاگیا۔

ا كواله كا روان احرار حصيتيم مطاق ٢٠)

قارئین کرام ؛ مندرج با لا قرار دادکرا پ نے پڑھ لیا ہوگا کہ محبس نے کس طرح اپنی پالیسی بیان کی ا ورمرکزی پالیسی بیان مرتب کرتے میں مجا بدملت مولانا فلام نوش مناصب بزاردی کا کنتا بڑا حقہ تھا - مولانا جزاروی جمیب تک ا حارمیں دہیے ہ ہر کا نفزنس ، ہر معاسلے میں مرفہ مست رہے ، اس لیے کہ خا بن ارض وسما سنے امولانا ہزاروی کو الیسی خوبوں ا ورصلا میں تو ازار تھا ا درسا تھ سا متھ ایمانی بھیر کا کھی وظل متھا ا ور قلندروں کی جا عت کا ساتھ ا ور ر فاقت جن کی نظر میں حالی لیمایسی امارہ علی کا احاظ ہروقت کیئے دکھتیں ۔

ملات بات برداخت کرانیا تھا مگر مردائیت کے خلاف بات بالکل برداشت نہ کوتا تھا۔ نوشپرہ ہلے بھا ور بی مولانا برادوی کے خلاف بند کرتا تھا۔ نوشپرہ ہلک بھا ور بی مولانا برادوی کے مرزائیت کے خلاف تھریر کی۔ گر نتار ہوکرا گریزاسسٹنٹ کشنر فوشپرہ کی علالت میں لائے گئے۔ اس فیلا گررے کی یہ ما وت تھی کہ جب علالت میں ملزم اس کے ساستے لایا جا گاتو وہ پہلے ہی آ تکھیں کال کر اور چین کر و وجا رکا لیا اس نا دیتا ۔ مللب یہ ہوتا لھا کرملزم پہلے ہی اس کی گفت گرہ سے مرعوب ہوکر علالت میں لب کتائی کی کرملزم پہلے ہی اس کی گفت گرہ سے مرعوب ہوکر علالت میں لب کتائی کی مکت ضم یا کرود کر جیٹے۔ مولانا جب اس کے ساستے پہنے تو وہ مولانا کے مزاج سے واقف نا تھا ، اپنی ما دیت بدکے مطابق اس نے چلا کرمولانا سے کہا

" تقم ببث بدُمان بن بغ بالم برُجُد نفا وُكُونا بن بمِهمُ كوسيرُ حاكرُنا بنا: "

مولانا نے بڑے تھل سے اس کوئی طب کیا کہ جا ب یہ عدالت ہے اور عدالت کا احرام سب برحزودی ہے جوہم تو حرود کریں کے لیکن قا لونی طریقہ یہ ہے کہ وکیل کستفا تہ بیش کرتا ہے۔ مگرمیاں تو آپ خود اپنی عدالت کی تو بین کر دہے ہیں ، اب مولانا نے موبہوا می کی نقل اتا دکر اس طرح منہ . بکا ٹولا ا درجینے کی طرز بنا کر اس سے بھی زور دا دا کواز بیں کہا ، دب تھم ببٹ بڑما ش ہے یہ عدالت بیں تمام حا خزین مارے بڑما ش ہے یہ عدالت بی تمام حا خزین مارے میں ہونے کے لوط پوٹ ہوگئے ۔ جب مجمع ذرک جندہ ہوا تو مولانا دوبارہ کھر کہا جیب بات ہے کہ آپ نے مقدم میٹی ہونے سے پہلے ہی ڈوگری دے دی۔ عبر بات ہے کہ آپ نے مقدم میٹی ہونے سے پہلے ہی ڈوگری دے دی۔ عبر بات ہے کہ آپ نے مقدم میٹی ہونے سے پہلے ہی ڈوگری دے دی۔ عبر بات ہے کہ آپ نے مقدم میٹی ہونے سے پہلے ہی ڈوگری دے دی۔ بیس بات ہے کہ آپ نے مقدم میٹی ہونے سے پہلے ہی ڈوگری دے دی۔ بیس بات ہے کہ آپ نے مقدم بیٹی ہونے سے پہلے ہی ڈوگری دے دی۔ بیس بات ہے کہ آپ نے مقدم میٹی ہونے سے پہلے ہی ڈوگری دے دی۔ بیس بات ہے کہ آپ نے مقدم بیٹی نواز کوا ٹاسیے ہم مثر کو سیٹرمائو تھے اس فی دیے ۔ اس غیرمتو تھے ادرنا کہا فی

ہوئی، اس کا نفرنس کی کا میا ہی کے لیے تھزت ہزار دی نے بڑی محنت اور وہ ہے ہوئی ۔

سے کام کیا اوراسی کا نفرنس کے نیتج بیں شرایت ایک بنا اور عود توں کے حقوق کو اللہ ہر نے ، نیز خلع ، طان و دغیرہ سائی شرایت کے مطابق ہونا قرار یا یا۔ اس کیلے میں بعض عل اور انتقافے والوں بی میں بعض عل اور انتقافے والوں بی مولانا ہزاروی مر میں مولانا ہزاروی مراست تھے ۔ اس کا نفرنس کے اختتام پر ہی مولانا ہزاروی مراسی میں اور میں بیاب مراسی شائی ہوئے ۔ دومری جنگ عظیم جب مشروع ہرئی تو معزت ہزاروی مراسی احرار میں شائل ہوئے ۔ دومری جنگ عظیم جب مشروع ہرئی تو معزت ہزاروی مراسی انگریزی فوج بین بھرتی کے خلاف سول نافرائی کرتے ہوئے پابند ملاسل کرد یا گیا ۔ مساول نافرائی کرتے ہوئے پابند ملاسل کرد یا گیا ۔ مساول نافرائی کرتے ہوئے پابند ملاسل کرد یا گیا ۔ مساول نافرائی کے استقلال میں فرا برا برجی جنیش نر ہوئی۔
کیا سا مناکرنا پڑا۔ لیکن آپ کے استقلال میں فرا برا برجی جنیش نر ہوئی۔

حفرت مولانا برادوی کی سیاسی زندگی که آ خا زسالی پی برا دا تکریزی ساماری
سے تکر لی دا در معاک انگریز کے کالے قانون کے تحت مطالی کا پیدا حال مولا جگنے
جیل میں گذارا بھا تھا ہیں انگریز کے کالے قانون کے تحت مطالی کا پیدا حال مولا جگنے
جیل میں گذارا بھا تھا ہیں انگریز کے خود کا کسنسۃ پودے قا دیا بیت کے خلاف
نبرد آز یا ہوئے بھا تھا، میں جنگ عظیم شروع ہوئی ۔ جمعیت کے دہنا وال نے لیے
سابھ اور موجودہ موقف کے سال بن انگریزی فوج میں بھرتی کی سخت نی اہنت کی
سابھ اور موجودہ موقف کے سال بن انگریزی فوج میں بھرتی کی سخت نی اہنت کی
جیلے مکوست بردا شت مذکر سکی اور جمیت کے زشاء کی گرفتاریاں شروع کردیں۔
بیلس احرار نے فوجی بھرتی کے خلاف تو تو کی سول نا فرانی کا آ خا ذکر دیا ۔ جکر سل
بیلس احرار نے فوجی بھرتی کے خلاف تو تو کی سول نا فرانی کا آ خا ذکر دیا ۔ جکر سل
بیلس احرار نے فوجی بھرتی کے خلاف کو تو میں مولانا غلام غوت برادوی تکی کو فیتار
سول نا فرنا فی میں حصہ لینے کی یا واش میں مولانا غلام غوت برادوی تکی کو فیتار
کہ لیا گیا ۔ سوک نا فرانی کی اور اسال بس و دوار زنداں گذارا ۔

ستالی این انگریزنے اپنے خود کا کشند بورے قا دنیت کو دہن ، وحوال ، اور و لائد کی سے پروان چڑا کا تعلی فیصلہ کر لیا تھا۔ ان و نوال انگریز اینے

#### حودشیده مجا پرملت شهباز توسیخ فرت نوام **غال بخوث صاحب بزا**روی دیمترا نشرعلیسه مستنسست

جل با تو محمی اے غلام غوست وعده الله سے و من کرکے سر فروشی کا حق ا دا کرسے مرلمبندی ہوئی نصیب سیجھے ورو فرقست میں مبتلاء کرکے جالباآپ مسلامي سم كو رکھ ویا کھند کو ننا کرکے ماركراك نفره " يا بو" 2 Sy 8 pu 12! خرس کعب میں لگا دی آگ وروست ول كوامت اكرك جوش ڈالا منبی کی الفت کما نتے ہو چو نے انہاں ڈاکرکے تونے و کھ بلادیا زمانے کو سق کا انہار برمل کرکے ڈر سکالا ولوں سے بلسل کا ا سواسے ساکرکے مشكلين مومنون كيحسس كردس روشن ایسان کا " ویا" کرکے م کی کیا تو نے قادیاں کا جراع تونے چیوڑا اسے عا مکرکے ترے اعداء کی ناؤ ڈوب کئ جان کے لام پر فدا کے الخدكو تجشي كني حياست ابد جان و دِل نذر مصطفاً كركے يرى عزت ميں حي رحي ندھے نیرے احباب ہو یالے رضت تری خبشش کا انت کر کے

يعكش: قامني شمس لدين دروييش

سورتال سے اس نے بدین ہی ہوکر کہا " جا ڈ ایک سال قید " مولانانے
کہا شکریر ا ور پرلیس کے ساتھ جیل چلے گئے۔ س مشہور قوی کارکن مک پر بخش طان صاحب مرحوم وکیل پشاور کوجب مشہور قوی کارکن مک پر بخش طان صاحب مرحوم وکیل پشاور کوجب وی تفصیل معلوم ہوتی تواس نے مولانا کی طرف سے ابیل وا ڈرکر دی ا ورموقف

پیل سیل معلوم ہوی ہوا ہی ہے مولا ) کی طرف سے اپیل واٹر کر وی ا ورموطت یہ ا فقیار کیا کہ مجٹر میٹ نے سرکا ری وکیل کے استفاقہ پیش کرنے اور کستنا کی شہارتیں بیش ہونے ا و رواب وطوی صفائی کی شہا دیتیں ا ورکھیر و وطرفہ وکیلوں کی مجت ہونے سے بہلے ہی مزاکیوں سنا دی۔منا طرصا ہ کتا ۔ایک مبغیۃ کے اندر ہی مولا کا گرئی موکر رہا سرگٹے۔ ہے۔ پہلے تقسیم کی درخواست وے کرحب منا بطرتقسیم کرد بھرا پنے حصد زمین میں دفن کرو۔ چاکنچہ علاقہ کے مرزانی جمع ہوئے اورا پنے ذاتی کھیت میں نود ہی تنسب رکھودی ا ورا ہنی مہیت کوخود ہی دفن کیا پھیراس کے بعداس بورے ملاتے میں قادیا نیت سے خلات کھتے کھال فعنا صاف ہوگئی۔

مرزانی مناظر کوشکست فاش ا عصف میں مرزائوں نے عظیم تیا ریوں مح بداینے ا بر نازمناظر اللہ و م بالثديرى كوكا فان سنے كرتے سے ليے بيجا۔ النبره كے بڑے بھے مرزائی خان بہا دروں ، ڈاكٹروں اور وكيوں كى فئ اس کے ہمراہ تھی واب اللہ وتر نے وہا تی ا مام محدول کو للکارنا شروع کیا ۔ ينوب لن ترانيا إلكين . اب ديها تي امام بي حيارك الله و ترجيس حجيث ادر منج ہوتے عیار وتیز وطرار مناظر کا کیا مقابر کرتے . نتیجے میں سیان برجگہ اللہ وز کے إ كة راج ما سبسلا يزن كولسين ا بيان كى فكريمدنى بمولانا فامنى تحديولش مسا حسبالمثل د یو بند بالاكوف سے دوسائقیول كے بعراه بغر بنجے - مولانا كے ساستے مورتا ليكھى-ب وه نا ذک وقت تفاکرمولانا سے لخت جگر زین العابدین کوموت کی منوی پیکیاں آربی تیں مولانانے تقواری دیرحسب عادت عورکیا اور پیرفرا یاکرا پ تقری میں گھرسے کتا بی وحرو ہے کرا تا ہوں - اور بالا کوٹ علتے ہیں۔ اخد عا کرکا بی باند صف لك توا بليه مخترست بوجها كركد برجارب بي مولانان فرما ياكرين للكر جا دیا ہوں ۔ ا بلیہ نے فرما یا کہ زین العابدین کی حالت کو دیکھنے کے بعد بھی جا ہے ہیں۔ جو پیندسا عنوں کامہمان نظراً رہا ہے۔ فرما یا کرا دہرزین العابدین کی بات ہے اوہ امتِ تحدید کے ایمان کی بات ہے۔ لاکھوں زین العابدین آقائے مدنی متی انٹرملیہ کستم قدیوں پرقر اِن ہوں۔ یہ کہ کر مولانا گھرسے کہ بیں لے کر کا پڑے۔ جب بفرك اول يركيني توسي الملاع أي كرون العابين اليفرب سے

مولانا ہزاروی قادیانیوں کے تعاقب میں درم برین مراد میں میں میں استان کا میں گذاردا ورست لئے کور ع ستان کا پورا سال مولانا ہزار دی نے جیل میں گذاردا ورست لئے کور ع ہوئے ۔اس دیا تی کے بعدمولان ہزاروی کومعلوم ہوا کہ قصبہ زیدہ منلع مردان یں قادیا فی خوا مین کا اس قدر رعب ہے کہ پر شخص محبور ہے کہ وہ مرزا قادیا فی كولان الا جعزت مرزا صاحب "كبيره مولانا بزاروي كويت جلا تواب جها مكيره ك علما والعداجيث وبربت دونيق معزت مولانا عبدالحنان صاحب فامبل ويوبند حريدي بزادوی وعیرہ کو ساتھ لے کرزیدہ بہنے ۔ کاؤں کے ایک طرف سلان بھا وں ک شاخ کے جار یا کی گھر آبا دیکھے اوران کی ایک چھوٹی سے پھی کھی سیلے مولانا نے ان کی دگ ایمانی کو سخرک کیا ۔ اور آمادہ کیا کہ وہ اپنی سعد میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں ۔ بیٹانچہ زیدہ کا فرعول صفیت تا دیا نی خان بہا درعجب خان اگریدی مجسٹریٹ بضول مجرلایا اور سجدین عین ممبر کے سامنے بیتول باتھ میں تھام کر سیھ گیا ۔ مولانا بزاروی ائے لقریر شروع کی اوراپی تقریر کے شاب میں سینے تو اپناسینہ تعظا کر کے کہا کہ میں کہتا ہوں کومرزا قا دیا تی کا فرا ور مرتدہے ۔ جواس کومسلان مانے وہ مجی کا فرا ورم تدہے۔ اس پرعجب ضان نے بولتا جا ا توعوام میں شور فی گیا ۔ عتبہ میں مرزانی بھاگ علے اس پر پر جوش نفرے لگے ۔ اوران کے نفتل سے میدان سلانوں کے استدرا بھروال ایل زیدہ نے متفقہ فیعل کیا کرایندا مرزا ٹیوں کو پیمسلما بوں نے قرستان میں دفن رہونے دیں گئے را تفاقًا الیها ہوا كرد وجاد روز بين مرزا يثون كا ايك بجيد مركبارتمام مسل ن وث محد كم م قرت ا میں دفن نہ ہونے دیں گئے۔ اس مجھے کی مرزائی باپ نے اپنے کھیت میں قبر کھودنی جا ہی تواس کے دوسرے مسلمان کھائی مزاح ہوئے کہ یکھیت توس کے

مي لا بورس ارتل لا منا فذ بوا تو كير د حكوشروع بو في تو حكومت كي اعلى كان نے كم ويكر مولانا بزاروى جہاں ليس ائيس كولى ماروى جائے - مركزى وزير مواصل ت اس على مي موجود تقد الشرقالي ان كى مغفرت كرے يه سايق صدر حزل محدا لوب خان کے بھائی تنفے بجب ہر پڑ رکینے تو قاصی سمس الدین آت ورویش کو با یا ا ورنها بیت فکرمندی سے سا ری یا ت ان کے گوش گذار کردی . کہ برقیمت پرمولانا بڑاروی کی حفاظت کی جائے ۔ اگرمکن ہوتو بیرون مک فرار کوا دیا جائے ۔ فعالی حفاظت مولانا بزاروی کے شابل حال دہی ۔ مولانا بزارو تو محفوظ رہے اگرچ سو مگھرتسم کے مخرین نے پاکستان کا کوز کوز جان مارا لیکن ان کا پیتر ندچلاستکے ، بکہ مول ٹاکٹر کیے کی مکمل طور پرقیا وت کرتے رہے۔ اور بير خدا ألى شان كبروى طاحظ بوكر مولانا كاتوكونى بال بياتين مركما-ابية عب نے یونیعلہ کیا تھا اس کو خدا ونبر قدوس نے قاہر مکے مشہور ہوا فی ما و ش مين جلا رئيسم كردياء مَدَ قُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلم "من عاد لحب ولتا فقداذنتك بالحرب ا

مولانا کی دبیری کا فالدشا سولئے دو تین آ دمیوں کے کسی کو بہتہ نہ تھا ، اس
رولیش میں جھڑت بزادوی کے دیرینہ رفیق کا رحفرت مولانا قامنی منس الذین
آف درولیش ہری پورک گرا فی میں بھی ، اس وفت سرموتی سرگود ہ و فرزن کے
اندرا کیہ گنجان حبگل کے اندرا کیہ گنام حجو نبویے میں یہ زما نہ لیسر کیا ۔ اور
ومنی نام مولوی غلام مبی کشمیری رفعا گیا ۔ ویاں سے مولانا الا بولا در کلک کے دیگہ
حصوں میں کتر کی ضم نبوت کے جیالوں کے نام مولوی غلام بنی کشمیری کے عنوان
سے اطلاعات و برایات بھیجتے تھے ۔

ے فیصلہ کرنے والاکہ مولانا بزاردی جہاں میں کولی ماردی مائے جزل حیادالدین

الل قى بوليا واليس تشريف كيف ادرجميز وتكفين كربعد يط عالين وكين اس استقامت کے پہاؤی بات ہی نوای ہے۔ یہاں سے قوا کا برین کے عتق دمول کا پت عِلنا ب يجوان كو مركا و مدنى ملى الله عليه وسلم سى تفا ترجب يه اعلاع أناكر زین العابین فرت برگیا ب تو قارئین اندازه کر عکتے بی کر کتے بڑے ول گرد سے کی بات ہے اور عشق مصطفے م کا امتحان کھی ہے۔ ذیان سے عشق مصطفے اس كناتو آسان ب لين عشق كو ثابت كزا در الله على بدليد ما شق مصطفي مجى موجود ہیں جاسٹےوں پر بلنے چوڈے دعوے کرنے ہیں لکین جب ناموسس رمالت پرجان دسنے کا وقت آتا ہے تو پیرسنت نبری کو کھی قتل کرنے سے ور في المين كرت - ليكن الميط شق مصطف الله الشرعلب والم غلام غوس بزاردي ومرالله كوجب بد چلاكر بيا وت بوگيا بي و انا بله وانا الب راجعون پر لا را در فرما یا جنازه فرین کفایه سهداس کا کفن د فن کردنیا میں نا موس مالت كالحفظ يكلية ماري واب والين أنس أسكا واجاب ول روعة دكه كر ذرا سويلي اس وقت دل كى كياكيفيت بوگى ينچانچه مولانا با لاكوٹ پہنچے۔ الله دة جا لنديري دمرته كولكاما اوريك بي شاظرے ميں لا جواب كيا-ديك سے ابرا بھاگا کہ قادیاں جا کردم اللہ "جان کچی سولاکھوں یانے لوٹ کے بتعوكم كوأترف كالمعداق بوكيار

حصے در الکھے اسے کون کھھے اسی کا لا سجا نہ نے محضور علیہ السلام کو استا میں استا میں ، استا میں استان میں میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں میں استان میں

جسٹس مولاناتنی عتمانی صاحب اور مولاناعبوار حم استوصاحب اس کا مسودہ تیا ر
کے مغتی صاحب کو ویتے اور حفرت مغتی صاحب اس کی جرح فرمائے ۔
گرکے مغتی صاحب کو ویتے اور حفرت مغتی صاحب اس کی یہ کیفیت تھی کہ اکسیلے ساری داست جا گئے ، گا بول کا دھیرا دوگر و ہوتا ۔ حوالے الماض کرتے ان کوم تب ماری داست جا اگر حفر جا گئے دہتے ۔ مولانا عزیزالرجمانی صاحب حوصفر بشکے مندام بیسی بھیے ہیں کہتے ہیں کہ اکثر حفر جا گئے دہتے ۔ مولانا عزیزالرجمانی صاحب حوصفر بشکے مندام بیسی بھی کھانا لاتے تو یا نکل مضفلا ہم جا تا دیکن صفرت توجہ ہے گھانا لاتے تو یا نکل مضفلا ہم جا تا دیکن صفرت مولانا بڑادوی تھانے کو ایسا مجواکہ مولانا بڑادوی تھا تھے ہوئے اور ساری داشت کو ایسا مجواکہ مولانا بڑادوی تھا تھا ہے۔ مولانا مراح کو ایسا مجواکہ مولانا بڑادوی تا میں حوالے مولاش کہتے

رہے رہا نتک کرمیح کی آذان کی آواز آئی تومیں حیران رہ گیا۔ حواسیہ محصر نام

تادیا نیول کے سربراہ مرزا کا مراحد نے قوی اسمبلی میں ۱۲ رجولا فی سین الکورکی کے محفرا صد واخل کیا جی میں مختلف شم کے سوالات اسھائے یہ حضرت مولانا ہزا روگ کے بی اس کا حواب اسمبلی میں واخل کیا بوس کا نام حواب محفرنا مرسخا ۔ یہ ووشوسا کھ مسخات پرشتمل مولانا بزاروی محاعلیم شا برکا رہی کو حاصل نہ تھا۔ قوی اسمبلی کی کاروگی موب فرما یا کہ موب خوا میں جا عت کا تھا ون مولانا بزاردی کو حاصل نہ تھا۔ قوی اسمبلی کی کاروگی میں تا ویا نیول کے خلا من سب سے زیا وہ سوالات وہ ۲۲) دوس مجیس کی تعدا و میں تا ویا نیول کے خلا من سب سے زیا وہ سوالات وہ ۲۲) دوس مجیس کی تعدا و موب ابات میں تا ویا نیول پر کیئے ۔ مفرت مفتی صاحب اور باقی ارکا بن اسمبل کے وہ جوابات اگر مجھ کی جانیں تو ایک سوکے گئے جگا ہوں گے ۔ مکین مولانا بزاردی نے ہوسوالات اس کی تعداد دوسے پیش ہوں گے ۔ مکین مولانا بزاردی نے موبولات اس موب کے گئے جگا ہوں کے دیکھائے ان کی تعداد دوسے پیش ہے ۔ اس مرت مرزا کیوں کی لا ہوری جماعت کے ان کی تعداد دوسے پیش ہوں گے دیکھائے ان کی تعداد دوسے بی ایک محفر نامہ داخل فرمایا ۔ مولانا بزاردی شنے اپنے میں مثال آپ ہے ۔ اس موب موب کا نام نوا بی مثال آپ ہے ۔ موب میں مثال آپ ہے ۔ موبول کے جمالے فرمائی ہوں گے دیا تی دوبال کھائے دیا تو فرمائی ہوں گائے کے دوبال تا ہونے خلاف فرمائی ہونے دوبالی مثال آپ ہے ۔ موبال کھائے دیا خوا کی دوبال کی مثال آپ ہے ۔

مقاع اس و قت و لینش کاسسیکر ٹری تفاجی کوخداد نرقدوں نے تاہرہ ہیں۔ پوائی حا دیے بی عرتناک مورث رہے ہمکنا رکیا ۔

فترارداد بهر بالم بیش کیے است میں جب قادیا نیوں کے خلافت سے بین جب قادیا نیوں کے خلافت سے کیے خات بھی بیت میں جب قادیا نیوں کے خلافت سے کیے ختم بوت بیل توجیوری متحدہ محاذ نے ایک فرارداد بیر سنین شا میران قری اسبل نے وستخط کیے بہب و متحظ کرنے کے لیا جہا بوملد سے مولا نا معلام غوث بڑاردی کے پاس لائی گئی تو مولانا ہزاروی کے دیتھ کر نے سے انکار کردیا کے اس لائی گئی تو مولانا ہزاروی کے دیتھ کردیا نے قراردادی کو فی میٹیت آئیں کردیا ۔ اگر قراردادی کو فی میٹیت آئیں اندولوں کے مطابق قراردادی کو فی میٹیت آئیں اندولوں کے مطابق قراردادی کو فی میٹیت آئیں کردیا جا سبنی میں بالے میٹی کردیا جا سبنی میں بالے میٹیس کرتا جا ہے۔

چانچرمولانا بزادوی نے ایک بل مرتب فرما یا جس پرمولانا عید لحق معاصب بوجت فی ایم این اے اور مولاتا عبد الحکیم صاحب ایم این اے سے محفی و سخط لية اور وه بل اسميل مين كرديا- ينا كينسولانا بزاردى كے پيش كرده بل بر ى اسمايس قاديانى مندير كيث شروع بون جن كا نيصله، متمري المان كوبوا. جر بل مولانا بزاروی نے قوی اسمی میں پیش کیا ۔ اس بل کا نام " غیرسلم ا تلیت بل " تخا ۔ اس میں فکر تہیں کہ قومی ہمبلی میں علمائ کام نے قاویا نیت کے خلاف زبردست معركه لاار حفرت مولانالمفتي فحودها اورد يكداكا برين تع بمبايين بنايت حرأت ايمانى اورجا نفشانى سے كام كيا يحفرت مفتى ساحب كو عالمى جلس تخفظ ختم نوّت ١٠١ و وجلس عمل ختم نوت ١٠ اورا بوزليتن ممران اسملي كالعبي تعاوي اصل تفا. دومرى طرف مولانا غلام عوف مراروي أكيد قاديا نيت كي خلاف معروب عمل تھے رحفرت مفتی صاحب اسبل میں ہر کا روالی فرما تے سکتے مجلس تخفظ ختم نبوّت كالمكل لغا ون حامل كرده رجب كرحوا لهجا مت مولا ما ميع الحق معا حراج ر

### حضرت مولانا غلام عنوت وزيراعظم بجبنوكو تمجاليه

المملی می مبتنی کا روائی ہوئی وہ مولانا ہزادوی کے بیش کروہ بل پر ہوئی - برماری إتي ديكارة بن موجود بي . مولانا عبدالكيم ما حب كيته بي كرچه سترسان كدك حفرت بزاردی نے مجعے فون بر حکم دیا کہ تھا فی گاڑی تیار کرے دکھنا، شام کو پرائم منظم عرائب على على جائيں گے ماسلى كے الدر تو بم نے المام عجت كرويا ے - اب یا لشافہ بات کریں گے وقت میں نے لے لیا ہے بینامخدمولانا ﴿ اللَّهِ بِي كُرْ عَام كُوبِم تَين آوى معر معبوك ياس كنا- لك قد مولانا بزاروي، عظے ،دومرایں اور تعیسے مولانا عبدالحق ماحب بلوحیتا فی تقے۔ چانچ جب ہم مبدہ ما دب سے بال سنے تو مولانا براروی نے قا دیا بنوں سے بارے میں تمام مذربي تجزيْ بين كيف تمام طلات منعل كوش كذاركيف اوراً خريس فرما يا تعيوه ماحب اب آپ کی آزمائش ا ورامخان کا وقت ہے۔ نامویں رمالت کے لیے اگرتم یہ منیصلہ کرو د تو خدا ومصطفے صلّی انٹر علیہ وسلّم بھی اِمنی ہوں گے یا ورعوام ہی خوش ہوجائیں مے۔ تہا رے لیے دنیا و اخرت دونوں میں کا میابی ہوگا۔ بيئه ماحب سننة رب اوركبا مولاناتب ورست فرمات بين يكن بيرى كي عبدریاں ہیں . تمام بیرونی حکومتوں کا وباؤ ہے۔ اس کا تھے ہی علم ہے۔ تًا بين ٢٦ ب كوايك تمنى وا قد بناتا جلول جب تلفظائه مين تخريختم فيت مل رہی کتی تو اس کے بعد حب تحقیقاتی عدالت میں اس وقت کے وزیراعظم ناظم الدین کو مدالتی بیان کے لیے بلایا گیا تو ایک بھے تے سوال کیاکہ آپ نے مرزائوں کو قوم کے مطالبے کے با وجود عیرسلم اقلیت کیوں تنیں قرار دیا۔ تووزیر اعظم نے عدالت میں کہاکہ اگریس ان کو غیرسلم قراردیا تو امریکرمیں ایک دار گذم

یہ مولانا کا عظیم کا رنا مہ ہے اور پڑ ہے کے قابل ہے۔ مسئلا سے مثلاً ہے مثلاً ہے مثلاً ہے مثلاً ہے مثلاً ہے مولانا نے مشلوحیا ت میں مولانا نے مشلوحیا ہے مولانا نے مشلوحیا و متافزین مے اقوال اورسائنس اورعمل کی روشنی میں مولانا نے جا ت میں ممولانا نے جا ت میں مملاحل فرما یاہے۔

قا دیا نیوں کے نردیک یہ بڑا موکۃ الآراد مشاہ ہے۔ مولانا نے نہایت نوش اسلوبی سے مل فرمایا ہے ۔ مولانا ہزاروی کی ان خدمات کا اعتراف قائی تبعیت حفرت منتی مما حب نے کھی کھلے ول سے فرما یاہے ۔ اور کہا ،

" بھائی ! مولانا قلام عونت بزاردی ساری ذیدگی بلیں اُ حدراسلام میں رہے۔ قادیا نیت کے خلاف مناظرے اور علی مجت ومباحثوں میں محتہ لیتے رہے۔ اور قادیا نی مبلغین کو بھگاتے رہے اور قادیا نیت کے خلاف علی اور علی جہاد میں معروف رہے ۔ مجھے کب وقت یلا میں تو درس و تدرلیں میں معروف رہا۔ اس لیے حفرت بزاردی جی ہم ہرقادیا فی مشله میں فوقیت ہے !

اسمیلی میں مولانا بڑاروی شنے تحفرنامہ واضل فرمایا۔ اس کو مولانا عبدالحکیماً مقے مسلسل آسلے گھنٹے تک اوّل تا آخر پڑ ہا۔ بمبرانِ اسمیل سفتے رہے۔ مولانا بڑادوی چوکلہ کروکھی مجھے اور نیز مولانا بڑاروی کی جوکلہ کروکھی مجھے اور نیز مولانا بڑاروی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ چھوٹوں کی جوملہ افرائی فرما تے تھے۔ مولانا کے اتھا کے سوالات کواس وقت سے اللہ نو بھڑل کھی ، بختیار صاحب پڑھ کر سنا تے اور مرزاق کا کنا ندست اس کا جواب و بیتے ۔ ویگر بمبران اسمبلی نے تھی ، ملکت اسلامی کے موقف ، کے اس کا جواب و بیتے ۔ ویگر بمبران اسمبلی نے تھی ، ملکت اسلامی کے موقف ، کے نام میں معلون ت زیاد ہ ہیں۔

مشا بره لینے سے انکار صورت مولانا نمدیل بالندیری وسین اورانظا ك انتان إبد فق - كريك فتم فوت العقالة من حفرت بزاروي كا ايك مدروبيد ا إنسظام ومقرر مقاء ا ورتمام مثا بر و تركي كے ا نشام پرجب حفزت بزاروي ملع آئے ، رو ہوخی وک کی تو حزت جالندہری نے جو بائیں صدد ۲۰۰۰) روپیر بنتا تھا حفرت بزاروی کی خدمت میں بیش کیا . مولانا بزار وی محت مزورت کے تحت حرف يمين دو بي المفالية. إنى رقم يركيركوا بس كردى كروقت ياس بوكا اب مزورت نبین ہے . اللہ اکب النبی تنان کستنا کہاں ہوگا -قاديا شيت كالعاقب إقدام ازل ف خايدكه اكابرين على ديوبندكا خمر عاركرتے وقت ان بى الكريز وشمنى كوك كريمرى بوق فى يى وج ب ك سا مراج کے خلاف نغرت ان میں مجری ہوئی تھی۔ اور العنت بریدر فرنگ ان کا لغر وستا زمتنا - ا ورا مكريزى كما شتول كا مقا بدكرتے رہے - ابنى بي تاويا في وال تھی ظابل ہے جین کو انگریز نے اپنی مزورت کے لئے کھڑا کیا ۔ جانچہ مولانا ہزاروی نے علیں احوارا سلام کے اسٹی سے بورے رمیغریس قادیا نبت کا تفاقب کیا۔ المان كالريخ فرت سے بيلے مرزا يوں كا يا حال تفاكم باكستانى وزير خارج أتجباني مرالمزاد للمرزاني مخارا ورمزي فاقتول كالالاكار تفارخود خواجه اظم الدين

بھی نہ وسے ۔ یہ بیا ان غیرتحقیقاتی ر ہورے میں موجو وسیعے ۔ تو بھیٹو صاحب ہے باربار يركياكه مولانايل محبور مول ومجد بريبيت دبا وسي تومولانا في سوش مي آگرفرمایا ، تعیش مساحب ! لعنت هیجین بیرونی دبا و پر-آپ اسینے دب کو انتىكرى وخداكى مدواكي شارل عال موكى خدا يربعروسدكسين مولاناير بائين کچھا بیے انداز بیں کہیں کر تعبیوصا حب برسکنہ طاری ہوگیا اور ٹین میا رمنٹ بالكل خاموش أسمان كى طرف وكيفت رب اوراس كے بعد كيا ارجعا مولانا أب میرسے لیے وعاکریں ، خدا وندِقدوس مجھے توفیق دے .مولانا بار بارا مراد قرما رہے اور مولانانے دوران گفتگو یہ بھی فرما پاکر بھٹو معاحب آپ ڈبین اور ارك مدبرا وى بين اليا مد موكه إرايا في شو شرجهوو كراو بو دركاوي-بم اس مسلاك عمل مل جا بتے ہيں جائجہ مولانا عبدالكيم فراتے ہي كہ ممادے سا منے ہی معفوصاحب نے اپنا ملڑی سیکرٹری ملب کیا۔ ہماری موجود کی میں میاروں صوبوں کے وزرائے اعلی سے دابلہ کرے ان کو حر دیا کہ آب دا توں داست اپنے علاقوں کے قومی ایمبلی کے میران سے کہیں کومسی استمرکو قوى المبلى كے اجل س ميں فورا ينجيل كوئى ميرره نامائے چونكہ الكين ميں ترميم كا مسلد ہے۔ اس لینے تمام ممبران سے را لطہ کریں ۔ اس کی شہا دستھی پیش کردوں۔ يالتميركوجب قوى المبلى مي مميان العملى دو . تين تين منك تقريري كرارب تنص الوعيدالولى خان في التي تقريرين كها بين الوبين آداع تفاكين مجھ كمشنر بنا ورد ويرن في مجوركياك وزيراعظم كا عرب كد تمام ممران شرك مول اس لیے میں آیا ۔ یہ بات قوی اس کے ریکار دمیں آج معی موجود ہے۔ تواس سے اندازه کریں کر تھیٹو ماحب نے ممبرانِ اسمبلی کوجرا بلا یا ورز اگر مرف اپورلیش مران كى ات بو فى الو ده مرت تنتيس عقے ترميم لوات مران سے زيوسى تقى - اورسیدمظفرعل شمسی معاحب ۔

اسی لا بورکے گونشن میں تیس کے قریب قریب تمام مکاتب فکرمجلس عمل تحفظ نعتم نبوّت قائم کی گئی ۔ اور کین مطالبات مکوست کے سا سے دیکھے گئے۔ ۱۔ مرزا بٹول کو عفر مسلم اقلیت قدار ویا جائے۔

، مزطفرالله منان کو وزیرخارص کے عہدے سے الگ کیا جائے۔ سو۔ قادیا نیوں کو کلیدی آسا میوں سے برطرف کیا جائے۔

پین پنچ کپوا دھکو شروع ہوگئی۔ لاہورمیں مارشل لاہ نا فذہوا۔ مولانا ہزاروی کے بارے ہیں فیصلہ ہواکہ ان کو دیکھتے ہی گولی ماردی جائے۔ بچونکہ مولانا رو پیش ہوگر معری تحریک کی قیا دت فرمارہے تھے۔ مکومت حران تھی۔ مولا نا سے وسخطوں احکام مرکزی قیا دت سے ہوتے۔ محاومت تمام نرکوسٹ شوں کے وسخطوں احکام مرکزی قیا دت سے ہوتے۔ محاومت تمام نرکوسٹ شوں کے با وجو دکھوج یہ لگا سکی ۔ اس کی لعنصل آ ب کواسی کتاب میں دومری کے ماردی گا

ما تشہرہ میں قادیا تیموں کا ناطقہ بندگرویا مولانا غلام غوت بزادہ کا اگر برمنجہ کے علاقہ بزادہ میں اگر مرائیت کا تعاقب مذکرتے تو الشہرہ کے ٹرے براے سواتی خان قادیا نیت کی گور میں چلے جاتے۔ ایک دہ وقت تفاکہ سواتی خاندان کے بڑے خاندان کے بڑے خانوں نے مولانا نظام غرت بزارد می گومرکزی جامع مسجد میں محق ما ندان کے بڑے خانوں نے مولانا نظام غرت بزارد می گومرکزی جامع مسجد میں محق میں اس لیے تقریر مذکرے کی اجازت دی اور مسجد سے مکال دیا کہ مولانا بزارد می مرزا غیراں کے خلاف اور نہ ہی کسی مولانا نے بہت منا ہم رہا نی خان بہا در کا اور نہ ہی کسی خان سے ڈرے ، اپنا مسئوں جاری رکھا ۔ ایک وقت میں مشہور تا دیا تی خان بہا در معلق خاندان میں بوئی تھی یعب کدان کے والدمعلی کا مرب نی خان جن کا دارہ و کیا اس کے لیا باقا عدہ جل یا اور کا کا در و کیا اس کے لیا باقا عدہ جل یا اوگ

فےمیرا مکواٹری کمیش کے ما مے کہا تھا کہ اگر مزطفر اللہ کو وزارت قارم کے عبدے سے برطرف کردیا تو امریکہ ہیں گذم کا ایک دانھی ندویا ۔ آخر کیا وحب ہے ؟ نیز مولانا بزاروی اور مجلس احدارا ملام کے دیگر اکا برین تے مرزامل کی مرکرمیوں کا نواش لیا کو مکومت کے ذمہ دار بے نبس بو گئے۔ سردار عبدالرائے كوجب مولانا غلام غوث بزاردى مرزا في سركرميوں سے آگا ، كرف كے لين تظريت لے کے ۔اور تمام احوال اس کے گوش گذار کے توبہت مملاط لیکن مولانا مزادوی اے ترک بور کی جاب ویا. یہ جوری دوالا کا واقعہ. ١٨٠١٩ منى الها المراعد المراج الكر بارك كراجي مين قا ديا بنول في ايك كط علساعام كا ابهام كيا - مرظف الله قاديا في كومها ن خصوصى كعور برمدعوكيا كيا . خواج ناظم الدين روم نے ظفرالمد خان کوبہت روکا کواس جلسمیں نہ جاؤ عوام میں شدیدرد عمل بولك ليكن ظفر الشرخان مذا كالمكريبان مك كماكه ودارت خارم سے مين القلي ود بدون كا ليكن طبسس فركت كرف سے بازمين أسكا . جنائي و وجلسين شابل جى بوا-مدارت بحبى كى اورتقريريهى كى عوامي شديداشتنا ل بدا بوايناني م ر الراحيث ودمولان غلام غوست برا دوي مولان خمد على جا لندم ري ، مولان قامتي احسان حمد سنماع آبادی اور دیگر اکابرین کے ساتھ مختلف ملبوں پراجلاس سنفقد کیئے۔ بلگين بلالكين - سب سے يہل كراچى مين آل بارش كونشن منعقد بوا - اس كے ر دومرا السلم بإد شير كنونش ٢٠ رمي لا أي كو بركست على جميزن لم ل لابور مي بلا گيا-ل کی متنام تر وصد داری می بدعت مولاناغلام عوث بزاردی پرتھی دوعوت ما مد م مولا نا بزاروی نے جاری فرمایا۔ ویگرمندرجہ ذیل حفرات کے دستحظ مجی تھے۔ لان غلام محد ترفع ، مولانا معنى محدص صاحب ، مولاتا المدعلي لاجرري مناحب، لا نامحد على جا لندبرى ، مولان سيروا ودغز نؤى ، مولان سيدبور الحسن فنا , يخارى ، نے پندو اسال قید با مشقت مزادی متی یوب معبوط میا جب برمرا فیمارا کے تو اس کی مزامعا ف کا ٹی اور ر با کرایا۔ اوراسسم قریشی و وسال آکا میں پندرہ ون مزاکا ہے کورہ ہو گئے۔

ایک کام بیجی کیا کہ جزل کھا خان ہو کہ چیف آف آر می ساف تھا۔ان
کی مدت ملادمت پوری ہو بیکی تھی۔ ادراس کے بعد جس جزل نے یہ عہدہ منہ النا مغا وہ قادیا فی متعادمولانا ہزاروی نے مسری بطرے کہا کہ آب جزل نظاخان کی مدت ملازمت میں ہی توسیع کردیں تاکہ قادیا فی کمانڈر نہن جائے۔ چنائچہ مسری ماحب نے ایسا ہی کیا دمشہور قادیا فی ایم ایم احمد جو پاکستان کا اقتصادی مشریقا اور مرزاقا دیا فی لعین کا بونا ہے۔ مولانا ہزاروی نے مسری بیوسے فوایا کہ اس کو نکال دو۔ چنائچہ اس کو مکال دیا کیا دمشہور تا دیا فی ایرفارشل ففر چربدی حرک کر تا دیا فی ایرفارشل کو سکروففائی میں مرزانا مرکوففائی

سن المراد میں تحریک ختم موت سے دوران مولانا بزاروی اورسر محبقو ماحب طویل الا تا تیں کرتے دہ ہے۔ بگم نفرت محبولا کے سجائے رہے اور بالا توانہیں تا کی تعلی کیا۔ مولانا عدا تحکیم ما حب سے انٹرویو بیں تفنیل موجد دہے ۔ تحریک ختم نبوت کے دوران ایک طرف مولانا بزاروی اکیلے تا دیا نیوں کے تحریری جواب کرتے رہے دوران ایک طرف موزت مولانا مفتی تھو دیا نیوں کے تحریری جواب کرتے رہے دور مری طرف محذت مولانا مفتی تھو دیا ہے ساتھ جیسیوں آوی مورون کا رہے ۔ کین موعود نا مرحفرت مزاروی گئے تیار کیا وہ اس محفرنا ہے سے بدر جہائی متنا ہے کہ علی مراد تیار کیا ۔ متنا ہے کہ علی مراد تیار کیا ۔

## لتخريب مبوت ميم لانا ہزاروی کی د پیشی اور قیارت

مولانا بزاردی میمس جگه روپوش رہے اس جگه کا نام «سجا و کا فریر ه» سے - صوفی احمد بار صاحب کا کھو پی زاد کھا ٹی ا در کہند ٹی سیے ۔ اور و بہن موفی میں کا پنی ذاتی بین مرابع زمین کھی ہے ۔ اس تعلق کی وج سے موفی ما حیا مولانا بزاردی کو و کا راکھرا یا۔

٠٠ مولانا مروم آكا لزماه كم وبيش وبال رب.

۳- و کال حولانا نیزادوی کواس عنوان سے رکھاگیا تھاکہ بچوں کی تعلیم کے لیے صوفی ما حب لائے ہیں۔ کیوں کو پڑائیں گئے ۔ کوئی ام وغیرہ کسی کو نہ بطلایا گیا۔

ا لبته شکل وصورت کے پیش نفر کشیرے علاقے کے عالم دین متفقد موتے تھے . م- منیراکوا شری کے دوران خصوصیت کے ساتھ مدو فی احدیارصاحب اپنی ر اکش کا موضع ما وہ د حوکہ ڈیرہ سجاد سے باریا کی سل کے فاصلے برہے) سے دو تین یوم کے د قفیصے ولانا کی خدمت میں ملکی ا خارات سے کرما میر سجے لئے اور مولانا مرحوم كومال ستسع الكاه دكھتے اورمولاناكى طرف سے مخریرى بدایات ا كرلا بوريبنيا ياكرتے تھے صوفی صاحب سے جب يہ سوال كيا گياكہ ولانا مروم کیا لکھ کر دیا کرتے تھے توصوفی صاحب سنے فرمایک منیرا کوائری کے دوران مخرک محفاف بیش ہونے والے گوا ہوں برجرح مکھ کرد یا کہتے تے جس کو میں ایک کا بی پریمی کرتا تھا۔ مگرا فسوس کد وہ کا بی گم ہو می ہے۔ البته صوفى احمديا رصاحب نے فرما يا كه مولانا بزاروئ فرما يا كرتے تھے كيھين فہیدسہروردی کے امریک سے مراسم ہی۔ کافل کہ وہ امریک سے یہ کہتے کورزائی امريكه كے مجھے كام ما آئيں گے۔ ﴿ ياد رہے كرم بين شهيد سهروروى اس وقت كَرِيكِ خَتْمَ نبوت كَى المرف سے وكيل تھے )

و۔ کھانے بینے کا انتظام صوفی صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ کیا کہ تی کھنیں۔ یادی ہو کہ مولانا ہمرا مدی کھنیں۔ یادی مولانا ہمرا مدی ستعلق اصل صور کتا اسے الکا ہ صوفی صاحب اوران کی مذکورہ ہمشیرہ صاحب اور مولانا عبدیدا للدرا تخیا تین ہی افسا دیتھے۔ اس کے علاقہ سب خاندان کے لوگ اصل صور کتا ل ۔ سے نام شنا تھے۔

۔ بہن البہ سجاد کا فحیرہ عام ہ بادی سے الگ تشاگ تھا۔ ارگر دچار یا پی بیل کے کوئی آ با دی دہمی ۔ مولان مرحوم با لکل کھلے ماحول میں آزادی واحمیثا ن کے ما تقریع کرتے تھے۔ ڈیرہ پر آ نے والاشخص مولانا سے ملاکرتا تھٹ کسی کو یہ با درنہیں ہونے دیاگیا کہ یہ مولانا فہرادہ کہیں ا در دولوش ہیں۔

جا وه بجلوا ل ضلع سركو و لم كيس ميني ؟ تواميول في فرما باكر حصرت مولا لا ممدعددا لترحاحب سجا وانشين طالغا ومراجب مجددي لقضيدي بوكرميرس ببر و مرشد تھے ان کا گرامی نا مہ مجے ۔ حوالہوں نے ما لسنہرہ صلع ہزارہ سے مخریر فرا یا تھا ۔ گرمیوں کے ون تھے حفرت دحمۃ الله علیہ لے مجھا ورمولان عبىداللد رائحبا مرحوم كوما تشهره بالاياسيم حاجز سوت ميرى طرف اشاره فرماً موتے ارشا وفرا یا حفرت مولانا غلام غوے ہزاروی سےمتعلق حکومت وت نے و کیسے ہی گول ارد نے کا حکم اورا ملان کردیا ہے۔ دیاور ہے اس قت مسلم لیگ کی حکومت بھی ا ورممتاز وولتانه وزیراعلیٰ تقے ) جیس حکومت نے ایک عالم دین کواس بنیا و پرکه و منتم خوت کی بات کرنے ہیں ا ورمرزا یول کو کا فر كيت بي كولى سے ارائے كا حكم مارى كيا تھا درائم، اوالله وانا اليدرا جون) ال لية ان كى حفاظت كرن ہے . اور محص ( صوفى احديار صاحبے) اس برما موركيا -المرايا مولانا فلام عونت بزاردى خالفا به سراجيه محيدد يه پرروبيش بي ـ مرمنصونی محد عبدالشرصا حب كومل ہے ۔ صوفی صاحب كے ذريعے ان سے ملاقات كركے يروكام بايامات - مم دبال سع لكل كرفا لفا و سراجيد محد ديدنقشيديد بيني-دات کے وقت بنرکے کنا رے برمولانا بزاددی سے ملاقات ہوئی - پہلے تفاز نوعقا مي . پروگرام مرتب بوا- چنامچذ ميل د هو في احديار ، پبلے روار موارا ورموانا بزاد دی کو مولانا مبیدالمترصاحب را مجنام حدم دات کو کندیاں سے عیف والی راین ماوی اندلس سے مناه پورصدرتک لائے . وال سے سیشل تاکرے فدیع جها ور إن كم تغريبًا لوميل سفر بنتاسيد يسني وال سعد دوسرات النك كاانتظام تفايعاً وه پينچ يکچه دن تعثير کرمولا ناکو دُيره سجا دپينجا دياگي - ا ورحالات ديس موسنے مک و بال رہے۔ اس مے لعد قامنی شمس الدین صاحب کے براہ پہلے ماا

 اس عرصہ میں مولانا کے بھیا ئی فقیر محدصا حب ا دران کے علا وہ قاحنی شمالتین مساحب وودیش والے تشریف لا یک درسے متھے جہنیں ا نتہا تی ماز ڈار کواری سے مولانا سے ملاقات کر دا یک درسے تھے۔

مولانا کا خیروعا فیت ا درا ن کے اہل خانہ کی خیروعا دینت کے لیے خط دكا بت كالحى انتظام تفاجوا كمد دكاندار كاموفت سيهوتي دبي -٨- مذكر ره عرصه آف او ماه مين حرف ايك مرتبه سحنت تشويين بو في كه ايك دور سجا د کے ڈیرے پرجہاں مولان دو بیش تھے ایک پولیس کانسٹیل ا و كم تما د جيره مين متعين عقا أن بينيا اوركا في ويرمولانا كي خدست مين ينيفادع ١٠ ورجات بو تعصوني احديارك نام سلام وس كرميل كيا -موفى صاحب فرمات بي كم معا طلاع بونى مين فررًا ويره سجادينيا. مولانا مرحوم سع بوليس والے كاحليد لوجها قرعجه اندازه بواكرير مك عالم نثير وليسس كالشقيل بي حركميرا ووست يجي تفا اورخا نقاه منرلف سي متعلق کھی تھا بچھے اطینان ہوا۔ مولانانے میری تشویش کو دیکھ کرحرف ا ثنا ارسٹ و فرما یا پولیس والے شیطان ہوتے ہیں ۔ ان پرتھر وسرنہیں کرنا چاہتے بچنا کچ مخورے دانوں میں مک عالم شیرادلیس کانسٹیل سے طا قات ہوئی تواسیے صونی صاحب سے کہا میں ڈیرہ پرگیا تھا کہ آپ سے ما قات ہوجا ہے۔ مگر آب تو ندھے مایک مولانا صاحب وال تقے۔ان سے مل کرآپ کو ملام دے كرچلاكيا بخا - مجه كس تعيل كے سلط ميں ما نا كا حبل سے ہما رى كشوكيش و درېونی. مگرمولانا مرحوم بېستورحسېمعول اپنے دقیے کی معاکمہ علیے - E Z 16

٩- سون اعدبادماحب سحب يربوعاكاكمولانا برادوى ابك

# غلام غوش بزاردي ميري نظري

#### مولانا محذم فرازصفكر شخ الحديث مدرسهفرة العسلوم كوجراؤا له

حفزت مولانا غلام غوث يزاروي ما حب مرحوم تقريبًا مه ١٨٩٨م مين سابق صلع ہزار و تھیل مانسہرہ میں بیدا ہوئے بجاس علاقے کا ایک بڑا ا ورمشهور شهر معدا وريمي وه شهر معرب وس مولانا علام رسول صاحب پیدا ہوئے سو وا را تعلوم و یو بند کے طبقہ اولی کے مدرّسین میں شمار ہوتے ہیں محفرت مولانا علام غوث ہزاروی کے ایک ا دران سے عمر میں چھوٹے بھا ئی بقیدِحیات ہن جن کا نام مولانا فقر محمد صاحب ہے جو پرانے ففنلاء ویو بندمیں سے بین برگومولانا کے والدمحرم مجی عالم تھے۔ مكر يوشهرت ا ورويني وسياسي فدمآنام في مولانا بزاروي محكو بلا تفا وه ا ن كابى حيصة وا قم الليم كى قريبًا معتقله بين بيلى ملا قات بهو بى مجب مانسبره میں ایجنن اصلاح الرسوم کے نام سے ان کا مدرسہ بڑے عروج پر مقا۔ ا ورمولانا غلام خدصاوب بالاكوفى عرصى نوليس اس كيم بتم عقه - دا قم الشيم تھی اسی مدرسد کا ابتدائی طا بعلم سے بجب کہ راقم التیم کے بھو تھی ڈا دکھائی حفرت مولانافستنع على شاه وام مجدتم ساكن لمبيي واك خاية چنادكو مدال صلع مانسبره اوران كے جو فریحاتی محدعبراللدسان و صاحب جوراقم النم سے بہنون کھی تھے ولم ل بڑ صف تھے۔ دا قماس زمانے میں دوسری عماعت میں بر صناعقاء را قم الشیم الے حضریت مولانا ہزاروی سے مانہ ہ

سمراجیر مجدویہ تشریف لانے ا ورمیر وال سے ایسٹ آباد تشریف ہے گئے۔ اس طرح انڈتھا فی سے ہیں اس نا ذک مرحلہ اورایام میں اپنی سفا فلست میں رکھا۔ ا ورکوئی معتد یہ بربیٹا فی نرا نظافی پڑی ۔ انحدالجہ علیٰ ذکک ۔

يرسب حعزت مولانا فمديو دلترصاحب رحمة الشعليه سجا وه نشين خا نغاه سراجید کی د عا وُں اور توجد کی برکت تھی ۔ صوفی احدیار صاحب سے بندہ نے موال کیا کرمولانا بزادوی مهت جیدهارنم دین اور منجے بوٹے ساسی لیڈر مخے۔ ا درآب ان کے ورکر منے سیاس میدان میں وہ کیا بدایات قرما یا کرتے تھے۔ جن سے پیش رفت ان کے دورسی جمعیۃ على واسل كوشھومما مامل رہى ؟ تر مونی صاحب نے ضایا مولانا فرہا یا کرتے تھے ملاقات مسلسل رمہی چلہیے۔ موافق مخالف سب سے میل جول رکھوء اس سے جاعتی ترقی ہوتی ہے۔ صوفی ماحب نے فرمایا اس دوران جب مولانا رو پوش کتے اخبار میں خوا مہنا فم الدین وزرعظم كا بيان جواس في علالت مين ويا تفاكه أكرمسلانون كمعلالبدير مزففرالله قاديانى عليالعند وزيرخا رجركو وزارت خا رجرك عهده سے بن ويا جاتے توامريم مهي كمندم منبي وسد كاحب كى باكستان مين بهت فزورت اور قلت سع. مولانات فرمايا اكريس با المتيا رجوتا تواس نالا أق وزيرا منام كو كرفتار كرايا . جعاتنا شعورتني كربيرونى امدادكامعاطه مكومت سع بواكرة ب ذكركسي فرد سے۔اس کا مطلب تو برہواک وزیراعظم اورحکومت کا کچروزن بنیں۔ایک فردی ا بهیت ہے اور وہ کی غیرسلم فرد ۔ صوفی صاوب سے بندہ نے وض کی مول ناگل تُعرب بحظ آتا تومولانا برليتان لوّ زبوجا باكرتے تقے ميونی ماحريے فرمايا اس وودان جب مولانا مرحم و بره سجا و برمتيم تصده الملاع آئی کرمولاناکی والده کا انتقا

لطیف اباق مدرپاکتان شرالوب خان کے دوری جب عوام نے ان کے خلاف بخریک چلائی تواس موقع پرایک وکیل صاحب نے تقریر كرتة بوفي كها كضلع بزاره كاامام محديهو تواس كومسجد مص عكالناخاما مشكل ا وروشوا دبوتا معد دايوب خان تو آسز مدر ياكستان بن-اور فیلڈ ما رشل مجبی ہیں۔ یہ آسانی سے نہیں جائیں گے۔اسی زملنے میں مدر ا پیب خان کے ایک سے علما مکے بارسے میں لفظ بِلّا استعمال کیا گیا تھا۔ جس سے عالباً ان کا مقصدا س طبقہ کی توہین تھا-حفرت مولاناغلا عوث بزاروی فن وی بر دری اس کے مقابلہ میں لفظ مشرک مثا استمال کیا۔ ا در اخارات میں یہ لفظ آ نا فائا مل کے اطراف میں مشہور مواکم مرفق کے لوگوں کواس سے مذہبرنا مشکل ہوگیا۔اورجب اس کی تشریح و توفیح کے لیے مولانا کی طرف رجوع کیا گیا تومولانا مرحوم نے اپنے والع مجربه اردا طراف کے پیش نظر اس کو معمہ ہی رہنے دیا۔ غلط نظريات وردسوم وبدعات كے خلاف جہا و الم دبيش

ہر طاقہ پراسل کی میجے تعلیمات سے ابد کی وجہسے نیز پیٹ کا دھندا چلانے والوں سے اور سم ورواج اور بدعات میں لطف بحسوس کرنے والوں کی وجہسے کئی غیراسلامی رسمیں جل علی ہیں۔ اوراب ان کورین وشر لیے کا درجہ وسے و یا گیاہے۔ بلکہ شتی اور غیرشنی اور حنی اور غیر حنی کا معیار ہی یہ خالف مصنوعی رسمیں قراریا گئی ہیں۔ کسی مقام پر کوئی بدعت زیا وہ نمایاں ہے۔ اور کسی جگہ کوئی ان بدر سوم میں ضلع ہزارہ نجی کسی منبلع سے بیجے نہیں رہا۔ بلکہ اس کا دوائی میں بر نسبت میں تعلیم الاسلام سے بہندا سباق پڑھتے ہیں ۔ اور لبغہ میں جب کہ حفرت
مولانا کی حکمت کی دکان مجی تھی را تم اس دکان کا نگلان مجی تھا۔ اوراد ویرساز
مجی اور حفرت مولانا سے کئی تھی پڑھتا تھا۔ اس لی افلاسے حفرت مولانا مرحم
را قم الشیم کے اشاؤا قال تھے ۔ مولانا دارالعلیم ویوست دسے فارغ ہونے
کے بعد کچھ عرصہ حیدرا آباد دکن تھی رہے ۔ اس کے لبد وطن ما لوٹ آکر دینی
مدرستھی قائم کیا جس کا ذکر اوپر آ چکاہے ، اور مختلف طریقے سے قوم کی
اصلاح کی جس کا مختقر ساخاکہ درج ذیل ہے۔

وين تصلب سابق ضلع بزاره عالبًا تمام اصلاع سے دقبہ سے اعتبارے وسيع منلع تقاءاب اس كي ياد ضلع بنا ديئے كئے بي منلع ايب آباد، إنبرا بريورا وصلع كوستان لكن محوى اعتبار مع يرضلع كم قرقى يا فية تخار ص كى كى وجوالت باي جين ان سے اس وقت كونى مروكارنيں ، باي مجروي لحاظ سے پہنلے دیگرتمام اظلاع سے سبقت ہے گیا تھا۔ اور دسنی علوم اس مسلع میں باقی تمام اصلاع کی برنسبت ذیادہ رجان تھا۔ا مگریزی میں جبکریاک وسند كُتْسِيمْنِينِ بُوكُ تَعْيَمِي اور كُلَت كُ اس صلع كے علما ور آئد بھيلے بوتے تقے. ا ودجرات اورجمت کے ساتھ مساجد میں رہ کرا پنی وسعت کے مطابق دین کی فقہ كريق تق اوراگركسى مقام پركوئى بدباطن ما غلط نبى كا شكادا ورخود عرض ان كو مساجدے الگ كرنے كى تنج يزييش كرنا تو ۋٹ كرمقا بلركے اورمجدے تكلنے كا نام تك زليتي إلاً ما ظام الله تعالى كيونكه وه مجت تصر كرمجد دين كي نشر واشات كاليك المره اورمورج ہے۔ اوراس كو ترك كرنا وين سے بے وفا فى كے مرادف ہے۔ ا ورضمناً بهط کا مسئلہ بھی اسی سعے وابستہ ہوتا تھا۔بہرطال ان کی رجرات ا وربہات اروادى.

مجیں کہیں ہزمن کی ا در تعین مقا مات پر کہندمشق اشا ذاور قابل مدرس ہوتے تھے۔ ككن تقرير كرنا ان كے لين اليي اى انوكى بات بوتى تقى يطيع بالك ناوا قعف آدی کے لیے ریڈیواور فی وی کی خبریں ۔اوریہ بات اس ابتدا فی وور میں بڑے برب بدانے علمائے لیے بڑی بھیا بھی کرمولانا فلم عوث محدے ہو کر تقریر کے ہیں ادرائ برلی میں۔ طام کوم ایک دومرے سے کا کرتے تھے کہ " مولوی على غوشمىب بهر د لاولىت تقرير كنى ،، ىعنى مولوى تلام غوث سا حب كعرشت ہو کرتقر پر کرتے ہیں - اس سلسلے میں قبروں کے مجاوروں نے اوران کے ہمنوا جهل منے مولانا براردی کے خلاف بڑا زور وار واپیت کا پرویگیت فی میا میکن ان كى دال مركلي اليك قراس ليه كرحفرت مولانا فلام فوث بزاردي جس بات كوح تستجية تص اس برايس وط جاف ما الصنف كران كون بك سه إلانا انتها في دشوار موجاتا تفا وابقول تخص ، زين جنبد مرجنبد كل محد ، اور دوس اس الي كرمان ارج اس وقت تقا مران کے باؤں دھے۔ یعنی برعات تو تقیس کی مبعات کو جلانے والے بدهست لېسند مولوي د بوسقه لوجو کچه بوتاسهان کې کم بمتي، مدا بنت اور بے پردائی سے ہوتا تھا ۔اوربرعت جب ظاہر ہوجائی تو وہ ا بن ب اس کی معدرت لوكرديت مكر بدعت كي خوبي كي وكالت مذكرة تقريبي وجرب كراس طلق بين فريرستى اوربدرسوم كى بينج كنى جو ئى - اوراس كالسيراحفرت مولانا فلل عوث صاحب بزاروي كے سرتھا۔ مولانا مرسوم كے قصب لفذكے قریب ای ایک گا ذل ہے جس کا نام تکوٹ ہے۔ ویل ایک بزرگ کی قبرہے اور قركے قريب ايك درخت مقا بحس كى حرصكے بنچے سے لوگ اپنے سوكھائن اور برجها دُل والے مجول كوڭدارتے تقے۔ اور شلدًا بتوار كے دن وہل كجول عورتول اورمرد ول كاس متدريجم بهوتا بختاكه ييك كاسمال دكها في ديّا بخاء

دوسرے اصلاع کے بیش بیش راج-ان مشرکان رسوم وبدعات میں سے چندمشہور بدعات یہ ہیں۔

ا۔ تکالیت اورسائب کے وقت بزرگان دین کی قبور پر ما مزمو ان سے مرادیں مانگنا اور حاجت طلب کرنا اوراس کے لئے دور دراز ك سفرط كرك جانا اورا پنى مرادوں كے لين مزدكوں كے لين وفنى عبدے تحیز کرنا ، شلاً بزرگ کی قبر پرما حری دی جائے توا دلا د ملتی ہے۔ اور فلاں کی قبر پرحا فری سے رشتہ ملاہے اور فلان کی قریر طامزی سے کوڑھ اورجام دور موتاہے۔ اور قلال کی قبر پر ما مِزی سے فالج زوہ تھٹیک ہوتاہے اور فلاں کی قبر ہد ما عزی سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ ا ور فلاں کی قبر پرحافری سے بارش ہوتی ہے اور فلاں کی قبر پر حا میزی سب بیاریوں اور تکالیف کا تریاق ہے۔ حتی کرلعف بزرگوں کی قروں کے قریب وفوق كى حروں كے نيچے سے گذرنا سوكھنا ، برجيا ذن كا علاج ہے -وعيرہ وعنره وحفرت مولانا فالل مؤرث برادوي بماري دا است مين وه يبل بزرگ ہی جنوں نے فوفائی دورے کرکے اس شرکیہ رسم کی تردیدی۔ چونکه ولانا مرحوم ہی ہما رے علاقے میں وہ پہلے بزدگ ہیں۔ جو کھے موكر تجع ميں تقرير كرتے اور اپنے زور بيان اور على دلائل سے اپنی بات كومنوا تشفح معالاتكر بمارے ملاقے ميں اس دور ميں سجديں مدرس قسم کے مالم رہتے تھے اور شاذ ونا درہی کوئی مسجد المیں ہوتی ہوگی حیں میں طلباً نہ رہتے ہوں۔ لیکن مدارس کی طرح نظم ونسق نہ ہوتا تھا۔ كمين علم فقته كى كما بين يرال في جاتى تعين اوركيس عرف كى أوركيس تخوكى واور

كيا جاتا واقم الشيم كے علم ميں محضرت مولانا فلام خورث صاحب مى وہ بہلے بزرگ بی جہرل نے یہ بری رسم ضم کرائی اور کتب فیقہ کے جوالے کال مکال کر علماء کو بائے اور عیا دات کے تلاج ان سے کونے جاتے جانے بالا اللہ کا کہ کا کہ بعدی مامع معجمين جمعد كے دن علاقد كونش من بائى زيري كےمولانا ماب سے مالگیری کی عبارت بر حواکراس کا ترج کروایا ا ورواقم الشیم و فال موجود مقاءا در بائی زیری سے مولانا کے ساتھے ی آیا تھا۔ پونکہ ملا مرام سلک دیدند سے مذک سے اس لیے وہ مولانامروم کا ٹیدہی کرتے اوراس سلے میں می اس طاقے میں بدعتی رسم کے علم کرنے میں مولانا مرحوم بڑی حدیک کا میا ب بوائے۔ اوراکٹریت نے یہ رسم ترک کردی ۔ ہم نے حلا اسقاط اُ ورسٹلہ دوران قرآن پر ماہ سنت میں با حوالہ بات کردی ہے۔ یہاں میں اس مجت ا وراس کی شرعی حیثیت سے گفتگو کرنے کی مزورت بہیں ہے ۔ یہاں مرف اس قدر عرض کرنا ہے کہ لوگوں نے و وران قرآن کے سلط میں نتا ڈی سمرقندی کی طرف سے یہ روات منسوب کی ہے کہ محزت عربنی التزعد الے اپنے دورین ایک عورت کے جنازہ میں دوران قرآن کوایا مگرے روایت اتن ہے اصل ہے کہ بربلوی حفرات کے عالم حفرت مولانا ولوی احدرها خال صاحب میں یہ کھھنے پرمجبور جي کہ « امر المؤمنين حفرت فاروق اعظم منى الترعند اوران كے سوا اور حفرات سے روا ب سرو پااس عبا رس مي مذكورين رسب باطل وافتراع بي . ته يرحيارت فتا دی سرقند سیس برا برا فراع ہے ۔ اور بے جارہ افترام کرانے والا مر بي عبارت بعبي با قا عده مذ بنا سكا - اپني اثر في مجهو في مبا بلا مذخوا فات كوصي م اوراكمهُ كاطرف منسوب كيا " اه بلفظ والعطايا النبويد في الفتا وي الضوير على فتا وای سمر قندید کی عبارت ا دراس کی بقدرِ خروت تشریح دا دسنت میں الما خطافوان

حفرت مولانا فلام غوث ہزاروی کی سعی سے اس درخت کی جریں کوانی گئی۔ اورجب لوگوں كو توحيد خالي كاسبق دياليا تؤلير كبين جاكر يرتنبي شركيد رسم ختم ہوئی۔ اور کھرعلما کرام اور مصف مزاج نوانین نے تھی مولا نامرحوم کا بجسولور ساتھ ديا- اور قبوري رسمين كافي حسد تك ختم بوكتي - ا دراس د و رسي اس علاقي میں جو تحفیقیں تقریر کرتی تھیں ان میں سے ایک حفرت مولانا غلام عوت بزار دی ا ور دوس مع معترت مولانا عبد الرحمن صاحب جريدي بالاكوفي تصے اور دونوں بزرگ ففنلا ولو بنرس سعقے -اوراس وورس يمقولمشهورتفاكدكفرے موكر تغريركرن كم سليلي بي كل علما ميزاره كم الغلام غوث وعبد الخنارج الأبكه اس دورس اس علاقے میں داو بند کے بیرکسی دوسرے مکتب فکر کے علماء سعوام کے کا ن ناآشنا تضد اور دالوبندہی کے مدرسکو نام عوام کی ان برتفاء اوردا قم الحروف عبى حفرت مولاناكي اليسي بى تقاربيا وراس مشمك مجا بلان كا رنامول سے متا فر بوا - اور ديو بندسيت كے پروا نول كى حقيقت كهل كرسامنية كني كدان كاطريق بي حب توحيد وسعنت ا در بغفن شرك و بدعت كا دومرانام اورخلاصه

> ے یہ پر وانہ ہے جس نے دیدہ بازی کا بھر جانا اس کا کام ہے ذوق نظر میں جل کے مرحبانا

۲- جنازہ کے لبدلوگ ایک علقہ بنا لیتے اور کا فی معتداریں رقم کی گھڑئی د جوکر بسا اوقات قرمن کے کر بلکہ ہندؤں سے سودی رقم کے کھڑئی حاصل کی جاتی ) اور ساتھ گڑ رکھا جاتا اورا و پرقرآن کریم ہواکٹر کسی مسجد سے ابھا کر لایا جاتا اور میت کے وار ٹوں میں سے دو تمین گھٹڑی اوراس حلعت میں گھٹاڑی اوراس حلعت میں گھٹاڑی اوراس حلعت میں گھٹاڑی اوراس طریقہ کو حیار استفاط کا نام ویا جاتا اور دوران قرآن میں گھاتے اوراس طریقہ کو حیار استفاط کا نام ویا جاتا اور دوران قرآن

ا درعوام ونواص کے افر ہان کو بیدار کیا گیا۔ اس میں بھی حفرت مولانا فلام غوث ہزادوی کا یہ کا رنا مہٰا قابل تر دید کا رنا مہ ہے۔ اس پر آشوب دور میں حضرت مولانا بھٹوعلی خان مرحوم کے قادیا نیت کے متعلق یہ اشغار ابھی تک بہارے ذہنوں میں موجود ہیں۔

قا دیا سیت سے پوسھا کفرنے تو کون ہے ہنس کر لر لی آپ ہی کی د ارباسا لی ہول میں مسیلر کے جانت بن گرہ کوں سے کمنہ میں کر کرجیب لے گئے پیغری کے نام سے کا شامظتو دہیے جس سے شحر مسلم کا قا دیاں کے لندنی کا متھوں میں ہے آری تھی دیکھ

حفرت مولانا غلع عوف بنراروی کی طبیعت میں خاصی جدت و میتر مقی اوروہ ساری تیزی باطل فرقوں اور فلط نظریات والے لوگوں کے خلاف استعمال ہوئی ۔ مولانا مرحم نے تخریک ختم نبوت میں بڑھ حجڑھ کر محتہ لیا۔ اور قومی اسمبل میں بھی قادیا بنوں کو چیرسلم اتعلیت قرار دینے میں حضرت مولانا مفتی مجود صاحب کی طرح نما یاں کروارا واکیا۔ فتندم خاکسا دست :

ایک زما ندسخه کو ملاحرمناییت التکوشر تی نے اپنے زعم کے لحا فاسے مسلا نوں کی لیے تام کے لحا فاسے مسلا نوں کی لیے مسلا نوں کی لیے اسلام کی قدامیت اس بین کھا کہ مذہب اسلام کی قدامیت اس بین کی سے رحالا ککہ علا مرحمنا بیت التک میا حب کی بی نظر یہ قطعنا با فل تھا ، مسلما نوں کی لیے کہ کے اور ما دہ پرستی کھی ۔ کی لیے کا حدوما دہ پرستی کھی ۔ جس کی وج سے وہ دوحا بیست سے محروم ہو کر خدا وند کریم کی ہے پایاں جس کی وج سے وہ دوحا بیست سے محروم ہو کر خدا وند کریم کی ہے پایاں

ا من میں بدعت نواز علماد نے حیاز اسقا ط کے اس مروجر طریقے سے اپنے وطن مبادک کا انتظام کر دکھاہتے۔ بہ شرعی مشارتہیں ہے۔

6 کوئی ما حب نه بهول النگه ناخوش مسسن کے معرب ۔ خیال حبّ قومی ہجیے اورفکر عمر پہلے جیاز اسقا در کا فقہی طور پرجا نزمستار بجوالہ دا ہ سنت میں عرض کر دیا گیا ہے ۔ ہ. میبت کے لیعار کی اد

وسوال جمیرات کا ختم ، چیلم ، برسی اورگیاره وعیره دعیره بدعات بھی اس علاقے بین مروح کتیں ۔ حفرت مولانا غلام غرف ما حب کی گوشش سے اس کا روائی میں بھی لوگول کو بہت اصلاح ہموئی ۔ اورلوگ ان بدعات سے بجوبی واقت بہوئے ۔ اوراکٹریت نے یہ بدعات ترک کر ویں ۔ کیونکہ کست فقد منفی ان تمام بدعات کے رومیت میں خاور بلا اجرت اور بلاتعین رومیت میں خاور بلا اجرت اور بلاتعین ایسال تواب کا شرعی طریعتر مولانا غلام خوف صاحب نے عوام کو مجھایا ۔ اورسولے ایسال تواب کا شرعی طریعتر مولانا کے دلائل اورتوالوں سے مطمئن ہو گئے۔ اوراس بدعت میں بھی نمایاں کمی آگئی ۔

فعترم زامیت:

قا دیا سنت کا نتتر بھی سنتے ہزارہ میں داخل ہوا اورانگریز کے ہا وُل تم کے تعفن جاگیر داروں اور خانوں نے انگریز کی نوشنو دی کے بلے ہی نتنہ کو کا تقوں کم بھر لیا مگران کی سرکو ہی کے لیئے اللہ تعالیٰ نے مولانا غلام غوث ہزار دی کی صورت میں شمشیر برمہذا ن کے مریر لدکھا دی ۔ مولانا نے اس پامر دی سے اس فلتہ کا پامر دی سے مقابلہ کیا کہ شاہد وبا بدقا دیا نیت کے خلاف جلسے کیے ، مناظرے ہوئے، تقاریر موج میں۔

رجمت سے حر ماں تفید اسبے - مشر تی صاحب نے اپنی کتاب تذکرہ دھت اور ارد دمقالات اور مولوی کا غلط مذہب وغیرہ کتا بول اور رسائل میں اپنے ان یا طل نظر پات کا جمدے ذور وسٹورسے تذکرہ کیا ہے - اور صلح ما تشہرہ ہزادہ بیں بھی تحریک طاکسا رہت جبکل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس مخریک کی نیم فوجی تنظیم اور ڈسپلن سے متا نئہ ہو کر تعین علما، بھی دام مہرگ دین میں بھینس گئے ۔ مولانا مزادوی نے اپنی خدا داد واغ تت ادر صلاات ، جا تھی اور جمان کو اور جا بی خدا داد واغ تت ادر صلاات ، جا تھی اور ملما، کوجی دلائل سے قائل کیا ۔ کہ بی تحریک اسلام کے خلا ف ہے ۔ ادراس کے ابنی نے داواس کے نظریات میں دلائل سے قائل کیا ۔ کہ بی تحریک اسلام کے خلا ف ہے ۔ ادراس کے بوئے اور کی اسلام کے خلا ف ہے ۔ ادراس کے بی فی بوئے بی دوہ فلط فہی کا شکا رہیں ، اور جو مذہبی قسم کے محلف لوگ اس میں شرکے ہوئے ہیں ۔ موج و و مرت ہیں ۔

مولانا غلام غوث صاحب برانی وضع تفق کے بزرگ سقے ،جب وہ صوبائی اور قومی آمیلی کے ممبر تھے توان د نول بھی ان کی بغل میں اپنی پسند کی کتا ہوں مالا میلا سا استہ ہوتا تھا ، ایک موقع پر مرزا خلام نبی جا بنا زمرجوم جیسے زندہ ول ار بے تکلف دوست نے کہا کہ حفرت آپ آمیلی کے ممبر ہیں ۔ یہ میلا بستہ بغل میں د رکھا کریں تو مولانا مرسوم نے بڑے سنتے ہوئے کہا کہ کیا پھر ہیں داڑھی اور شلوار کے ساسح آمیلی زمبا یا کروں بھر فرما یا کہ ہماری عزت قدامت ہی میں ہے جبرت میں نہیں ۔

مرلانا مرحوم جیسے وضع قطع بدلنے پرآماد ، شقے اور آخری دم تک نہیں بدلی . اس و اسلام کے بھی کسی عقیدہ اور حکم کی حبدید تشریح سفنے کے لینے کہما دہ نہتھ . اس کی وہی تغییر پسند کرتے اور اس برمعر رہتے جرآ مخفرت ملی الشرعلیہ وسلم

حضرات صحابه كارامٌ ، تا بعين ، يتبع تا بعين ا ورآ نمه وين اورمتبر على مرامٌ سي منقول اورمردی ہوتی ہے۔اس کے خلاف ہر تفسیر وتشریح سخت لہجہ میں رو کردیتے تھے بچ نکہ مولانا مودودی نے لبعض مسائل میں مرفوع احادیث اور حفرات سلف سعد مده كرمن ما في تعبيرات كى جي -اس ليد حفرت مولانا خلام خوت اس مع تحت خلا ف تحقد اور آخری وم تک مخالف رہے۔ اور سابق جمعیت العلما اسلام سے ان کے الگ ہونے کی وجوہ میں سے ایک وجد بربعی لفی کہ جمعیت کی النب نے قومی اور ملکی سفا دکی خاطر سٹمولیت جا عت اسلامی دگیر مذہبی اورسیاسی جماعتول عيرالبعل اوراتنا وكرليا مخنا اورمولانا هزاروي اس كے خلا تعے ۔ کیونکہ اس طریعے سے بجائے فائدہ کے بعول ان مے ملک کو اغتمان وين سكتا عقا ، اوران كى يه رائے فلط رفقى بيس اس موقع پرمولانامودودى ما حب كے افكار ونظريات پركرفت كرنامقصودييں عرف اس مندرعوف كرنا ہے کہ ان کی لعین مسائل میں آراد بالکل غلط ہیں اور تعبن مرفوع احاد بیٹ ا ورجيورسلف اورحزات آكار كے فيعلول سے متفاوم بي والحق مع الجهور، منبور اسے کر کھی آگ کے پاس اور میصلے دن ، یدایک ناممکن سی بات ہے ۔ ا ور مدسیث میں آتا ہے کہ بری مجلس میں بلیجنے والے کی مثنا ل الیبی ہے جیسے لو لم رکی تعبی کے پاس بیٹھنے والا اگرجیگاری اور دھومئیں سے رکی گیا تو تیش ا ور سمارت سے بھیکا رانہیں ۔اس طرح بری مجلس ا ور برسے آ و می کا الزغیر شعوری طور پر آجا تا ہے مولانا مود ودی صاحب نے اپنی زعم اور طرزسے ا سلم کی خاصی خدمت کی ہے لیکن نیا زفتے پوری کی مینشینی نے جو خالیس ملحسد تحتا- اور اہرس ویزدان نامی کما ہیں اس کے الحاد کا کا فی اور وافر شوت ہیں۔ مود ودی صاحب وغیره پرمیمی آ زادی گلر کا خا صا افرکیا سے۔ حالا لکہ دینی سال

ہی موجود تھا ایک علی کا رناسہ محر کیک آزادی :

مولانا ہزار وی کے ساتھ ان کی اسخدی عربیں سیاسی نقطہ نظرے اخلاف كر لے كى كا فى كھنائش ہے۔ اور ہم بھى اس كى ليفن آراء كومفيد سمينے ہو لے بھى مجرعی حیثیت سے ان سے متعنق نہ ہو سکے ملکن اس بات میں وزامجر جی شک نہیں کو حضرت مولانا نے جمعیت سے ملیدگی کے لئے جو کھ تھی کیا محض اپنی صوابدیدا دراجتادی رائے سے کیا۔ اپنی ذات کے لیئے ایک پیسر کا فائدہ جی بنیں ماصل کیا۔ اگر بہران کی علیحد گی کے وقت تبعن جذباتی لوگوں نے یہ کہاکدان کا جماعت سے الگ ہونا خلوص پر معینی نہیں ملکہ برائے فلوص ہے ۔لیکن ان لوگو كى يد دائے باكل فلط اور بے بناوتنى مكك كى آزادى كے ليے مولانا مرحوم نے ظالم برطانير كمة ظاف جس برجوش طرليق مصحصد لباء اورمتعدوم تبرقيدوبند کی معوبتیں بر داشت کیں کسی تھی جساس پاکتانی سے یہ بات مخفی نہیں ہے۔ اور برموقع پر وہ خاص اسل مے نفاذ کے لیے سرگرم عل رہے علیں احارا کم جمک میں حکومت البیکے قیام اور الگریز کو ملک سے مکالنے اور قادیا نیت کے تور کے لیے قائم کی گئی تھی جو اور میں اور اس کے بعد مولانانے اس میں شامل ہو کر بھر پور حصہ لیا ۔ اور کھ عرصه اس کے مدر بھی رہے ۔ مولانا مرحوم جاعتی نظم و النت كم و سوات اين فالفين كم بارب مي طبيت كى حدت كى وجد سے الحيث ف الله والبغض في الله كے تحت محت كلائ كے ) اورا ہى مجاعت كے خلام اور ورکروں کی ہمت افزائ اوران کائن نوشی میں حاجر ہونے کے بڑے یا بدا در مشتاق تھے۔ ہرایک کے عز کواپنا عم تصور کرتے ہوئے اس کی دلجوئی فرا کے اورجاں پہنیا ہوتا توتعریث کے لئے خود سختے لیاس اور کھانے پلنے میں

یں نجات اورسناوت کا واحد ورلیرسلی صالحین اورجہوریت کے وامن سے والبت رہنے میں ہی ہے کیونکہ یدائٹ علی الجاعتر۔ یہ یاد رہے کرمولانا مود ودی صاحب ۱۲ررجب سالالہ مر ۲۵ استمر سالالہ کوا ورنگ آباد محلی ہیں و حیدرآ باد دکن میں بیدا ہوئے اورمولانا نود فرائے ہیں کہ جناب نیا زفتے ہوری سے دوستا نہ تعلقات سنے اوران کی مطرت کی وج محرکے کے بہی ۔

ردرفض وشيعيت:

مولانا پزادوی جس علاقہ پی پیول ہوئے۔ اس علاقہ بیں اس وقت دفن وشیعیت کا کوئی وج وہ تھا۔ لیکن کہیں سے اس کی اطلاع ملی کو فلاں مجگہ البی کا دوائی ہورہی ہے۔ تواس کو اپنا وین فرلینہ سجھتے کہ اہل سدنے المجگت کے دلائل کو اجا کرویں ۔ اور فریق مخالف پر علی طور پر کا ری فرب لگائیں ۔ لا ہور میں سنی کا ففر لش جس میں اہم اہل سنت والمجاعت معترت مولانا عالم کی ہے کھوڑی کی علی تقریم ہوئی تھی ۔ ایک مشہور واقعہ ہے۔ ان کے بعدد درفعی پر حفرت مولانا ہرادوی کی تقریم جس سے سا دا مجے محصنوظ ہوا جس میں واقع المشیم وليكريه الهام التبسده الملطاء

ا تنی سادگی تقی که نا وا قن آدمی ان کی سادگی کود یکه کرجران ره جاتا ایک موقع بردا فم الشيما ودعزيزم صوفى عبدا لحيدتك انشرتعا لي مهتم مدرسه لفرة العلكا كوجرا لواله چندر فقامك ساتحدلا بورين جعيت علماء اسلاكم برانے دفتر حزت شا ہمد فوت کے پاس او قت شام مولانا مرحوم کی ملاقات کے لیے مار بوقے ہم کا لے کے سلط سے فا رخ تقے - مولا نا نے ہم سے کھانے کا بوجیا تو ہم نے واضح کرد یا کہ ہم طلب گا رہیں ہے۔ مولانا نے اپنے لیے . خادم كو بيجا جوا يك روثى اورآد ها فاديى كى لسى بناكرلايا - مولانا لے بمار سامن روقی کسی کے ساتھ کھا ٹی اور آخر میں الحمدُ لینڈ کی مسنون و ما پڑھ كرا بنابسته كعولا اور اسيف كام مين معروف بوسكة ـ الغرص با وجودانهما كا سادگی ا و رسلف صالحین کے کنونہ پرمہونے ہونے کے مولانا باب فعال' مستعدو ببيا رمغزا ودميامست بكدبين الاقوامى سياسى يركعي بوى بعيرت سے گفت گو فرما یا کرتے تھے۔ اوران کی اکثر باتیں ورست ثابت ہو تیں ا درلعبن ا دقات دلسب عجیب اندازسصلین غالفین پرسچید کرستے۔ لما ہور بركت على بل مين علما وكا أيك احتماع تقا-اس مين و دعي لف جما عنون مے سربرا موں کا تذکرہ ہوا تومولانا نے فرمایا کہ وہ ایس میں ایک دومرے کو مجوٹا کہتے ہیں اور بہم اس میں ان و ولؤل کوسچا مانتے ہیں ۔ و إكر مين علماء كا ايك عظيم احتماع عقا اس بين ايك مها حب في كما ا بنی بعیرت اور پہلے سیاسی سمجھ بوجھے سوراج بندکر دیں ۔ مونا ہزارد نے فی الفورفرا یاکرمعیدبت یہ ہے کرسوراخ دوجی ایک نہیں - اس لیہ وقت ملك كا -

مولانا بين بهبت سى خوبيا ريقي - الشرتعائي ان كو دفع درجات كا ذريع

### مولانا ہزاروی کے دیر بینہ رفسیق حفزت مولانا قاضی الدین سے کا تخریرست دہ مضون ذیل میں رہے کیا جارہ ہے \_\_\_

مولانا ظلم عوف بزادوي مهوي بي مولوى سيدگل مناحب ولداماك شاه مے کھرپیا ہوئے رمولانا نے الروقرآن کے سیارتک ویٹی تعلیم اپنی والدہ اور والمدينا حب عاصل كى اور مكول مين عبى والدماحب يروع براا وله ين ملال معیدر کے امتمان میں بورے منابع میں اول آئے۔ اس وقت کے وسوکٹ النكي وارس مرزاعل محدق مولانا صاحب ك والدصاحب كومباركبا و دى الدكباء اغاداللہ آپ کا بج بہت ہونہارہے میں آپ کے بچے کے چاردو بے ابوار فطیعة مغرد کرنا ہول . مگر مولانا کے والدنے یہ کید کر الکار کر ویاکہ ہو بجے ہو نہار ہون اس کو انگریزی بڑا بی جائے ا درجوا خدھا ہوجائے اس کوسجد میں بھیجدیا جائے۔ چائىد مولاناسىدگل ما حبست مولانا بزاردى كو دارالعلوم ديوست بجيجديا -مولانا بزاروى كے فرمودہ اوكاربر بان خود مولانا بزاروي في فيار اس کا ذکرکیا ہے کہ میں نے ساوال میں مدل کا استان مالنہر و مناع بزارہ سے باس كيا- اوراس ك بعد مجهم مرك والدف وارا لعلوم وليرمند كعظيمات حفرت مولانا غلام رسول بغوى كميح بمراه دسي تعليم كي كميل كے ليے والعلوم وليند مسيديا - جهال ايك عرصه يك مندرم ذيل اكابرين وي سعم وفيعن حامل ١١، حفرت علامد سيدا لوريشا وكمشبعيري رحمة الشرعليه .

كَدَا الْأُسْتَاذُ مُولَانَا هرُبُرُلُبُثُ غَاكِاتِ على الأعث كداء ضئريتك وكُـ هُكُوكُ هُ مِن دُمُا لَاتِ شحباع لايخوسدا جبابرة الزمانات وات المويت بغيثك إذًا مساسِّق غا واحب أبتياشا ولنشيلاب وجولت ولاسرالتين عندلا مرعنوب مسكين فيكشف عن مُلقّابَ وبدعوارت ليلا ويهسريوت الذموعات ويُسْفِيعٌ سِنابِرٌ يرمني وينشنع بالتقييميات وهمسته يضئ المولئ فسيبذل فنسيه هيتمات حبذاه الله يرفعه فتسبو لأحسب خدمات وبدخلة كمابشتاق الهارًا وجس اب واخذى من تخالف ا بِشَكِيْتَ وَ اِسْكَاتِ

ر شخاد المنظم حضرت مولانا ممد الهورالحق صاحب مدرى ما معدمد لله لامرة المشكومية المرات المنظم المنظم

۲- حذب مولان منسق مزيرا لزجن صاحب رحمة الشرطيد .

٣٠ استادكل حفرت مولانا محدرسول خان ماحب بزاردى رحمة الشرعب

٧. شيخ الوسلام حفرت مولان كسبير حدمثا في رحمة الشرطسية.

٥- مولاناما فظ عمدا معمان بمتم وارالعوم ويوبند وصاحراد ممزت الوقوي

باشا ذانعلاء مولانا محسسعدا بزاسيم بلياوى رحمة الشطيب.

مد معزت مولانا عبواللطيعت صاحب مدرنظا برامسلوم مهار نبور

٨- حفرت مولان عيوالريمن صاحب كامليورى-

الما استاذ کل حرسہ مولا ناغلام رسول بنوی از پر کافراد و برب بیں ہے ۔ استاذ کل حرسہ مولا ناغلام رسول بنوی از آپ کافراد و برب بیں ہے ۔ حدرت مولانا سید انورشا ہ کشیری از مولانا سید سین اعمد مدتی ما حدے اور نیخ الاسلام علامر مضبیر اعمد علیا ای رحمنہ اللہ علیہ کے اسا تذہ میں سے ہیں۔ وارالعلوم دیو بندیں جمعیت طلباء کی داغ بیل ہی جغرت مولانا فلام عوت برائد کے دی بہتا نی ایک برب بیں فراعت نے دکھی بہتا نی ایک میں فراعت کے دی بہتا نی ایک میں مورت میں فراعت میں مورت میں فراعت میں مورت میں ہو ہوا کے بعد جمعیت طلبا کے خوامت میں اجازت ما صل کرنے کے لیے ما حزبول مورت میں ہی حقرت مولانا جب بسب کہ دارالعسلوم ولو بندے درج علیا کے کوئی استا ذات میں جاسکتی ہے جب کہ دارالعسلوم ولو بندے درج علیا کے کوئی استا ذات کی صلارت استوں فرائیں۔ مولانا فرائے سفتے کہ میں نے چند سائفیوں کی صلارت استوں فرائیں۔ مولانا فرائے سفتے کہ میں نے چند سائفیوں

چنانخ جعیت طلباموارالعلوم ویوبند کے بیلے صدر حصرت علام شبیار عنفانی

مميت ينتخ الاسلام علامر خبيرا جرعفا في رم كوجهيت طلباءكي صدارت كيسيير

دامنی کرایا تو بیم کوجعیت طلبا وارالعسوم ویوبند کے قیام کی اجازت مل

تھے۔ جبکہ جبرل سیکر طری د ناظم عموی امولانا فلام عوث ہزاروی طلبام کی اکٹرین كى لائے پر سنتخب ہوئے مولانا ہزاروی نے ضما ياكر جعيت طلب كے جزل سیکرٹری کی جینیت سے میں نے ہندوستان کی درسکا ہوں کا انتظامی دوره كيا بنائي اس من من ندوة العلاء كسسن ما تا رع جهال ال دنوں میں حفرت مولانا عبرالباری لکھنؤی صدرمدرس تھے ۔وم ل کے طلباسنے ہماری دعوت کا ورع بی زبان میں تخریر شدہ ایک سپاسنا مد پیش کیا مولانا ہزارہ می نے فرما یاکہ میں نے اس سیاسنا کے کامجاب اسی وقت عربی زبان میں زبانی ویا حیس کوندوہ العلم سکے مدرسین اورطلبانے نہایت لیندکیا۔اس دورے کا ذکر کرتے ہوتے حفرت براروی نے یہ بھی باین فرما یا کہ ندوہ العلاء والوں کوا دب عربی کی مار يرظ ناز تفارجاني اكيستنى طالبعل في امتحاناً ادب عربي كامشهوركتا-ما سد کے ایک فقیدے کا پہلاشعرسناکر تھے سے کہاکہ آ کے بڑھو تومين نے الحداللہ باقی پورا تعب دہ وہی پرزبانی سنادیا۔ جس پرسنے والوں نے کچھ تعریفی کلات کہے۔

ماحبُ بعضرت مولاناعطا والشرشا و بخاری بیچدری افضل حق صاحب، خان عبدالغفار ما مولانا ابوالکلام آزاد رتیم خان عبدالغفار ما و به مولانا ابوالکلام آزاد رتیم الشرهایی اورد و سرے بہت سے اکا بری مجلس وزیارت کی دیکن اس مت م عریس فطرتی تعندر جارا دی دیکھے دا چود بری افضل حق صاحب بری مولان عطاء الشرشاه صاحب بخاری دی میلیم فقیر الشررائے بوری و اور دی مولانا عطاء الشرشاه صاحب بخاری دی مولانا فلام خوست بزاردی حجم الشد.

مولاناكا أيك ولاكا زين العابدين نائ تقا بولات ولد مين فوت بوليا، ومجين ين كباكرتا تقا كرمير والدك جيب مين چارة في بوسط قويم وه كارنب ب كال سكة .

مولانا النے ساری مرخود اصتار کردہ ملی میں گذاری ا تعلف والفتع سے محت نفرت تفى يراه المين مطب كياكرت تصايك و فع مفرت موليت عبالي صاحب ساكن تجويي كافي اورمولانا دا دوصاحب ساكن عكيسلا جم تينول مولانا كى ملاقات كے ليئے لف گئے۔ دوبر كا كھانا ماسنير وميں كھا لا تفا بيرا بعنه بيني يم نے داستے ميں طے كرايا تفاكر ان كومولانا كے باس لفرمیں رہی گے۔ ما منہرہ عصر ایک تا جرنے جاندی کے دوسو روبے وسے وسیٹے کہ بھنرکے گوم روکن نامی تا جرکوآپ مولانا کے درجے یر رقم پہنیا دینا۔ ہمنے وہ رقم مولانا کو دی تو مولانا نے وہ رقم اپنی ميز پر في حرك دى-اب با تقول سعدان دولوں كو انتظانا ا ورحين كرانا منروع كرديدا ورفرما تعيي كربازاري لوگ ساسف سے كندي ہی ۔ جوہران گذریں گے خوش ہوں گے کہ آج مولانا کے یاس بہت ساری دولت آگئ ہے۔ درسوار میں جاندی کے دوسورد ہے فری آ تھی

ا وربو دمثمن ہوں گے وہ جلیں گے کرائنی دولت فلام عوث کے یاس کیو ا کئی بھوڑی وہر بعدایک آ دی ہیج کر گو ہر دھن کو بلاکروہ رقم اس کے حوالے کردی۔ اس اثنا میں مولانا داؤہ ماحب نے مجھے اشارہ کیا کرات ر بینے کی بات کی کرود میں نے انداز کلام یہ اختیار کیا کرمولانا ملاقات تو مو كني اب ا جا زت دي توجم علي جائين - بهما را مطلب يد تفاكه بهم اس طرح كہيں گئے تومولانا فرمائيں گے كە داست فيم جا ؤ توہم رہ پڑيں گے ۔ ليكن مولانا في تقودى ديرسوچا كيمر فرمايا. بني مقورْى ديرهمبري ظهرنما زيرُ وكوطيانهُ پی کر مطبے مائیں. ہم تعیوں نے ایک دوسرے کی طرف ویکھاکہ فائر توخطاگیا۔ راہ معمرنے والی بات اور نرین مگریم خود تومولانا کون کبد سکتے محفے گفتان مان ہم نیرے ممان". ویسے ہی نوں کے گھونے پی کردہ گھے۔مولاناکھی کچرافٹر" مے . ظرک نماز بڑھ کرمکان پہ نے ما ف مگوائی تواس ا شاہ میں ایک مربین آگیا . جا ہری کے سفیرسفیردور و پے کی دوائی لی ۔ دورویے ہاتھیں الم الم الم الماجر مسرت ساكول كيا داب دورويوں كو باربار بجا تے يى ادرى رفرات بى اب تواكب منبي ما كتة اب توالله الدان كاران مصیدیا ہے ۔اب نوب دعوت ارائیں کے پہلے تو یہ بات تھی کہ آج کھیں مجدن نا، میں نے إو حرا و حرے او مار لینے کا تانا بانا سوچا مگرخیال آیا کہ یہ كل علف ہے۔ مگر الله تعالى نے اب جو دورو بے تجیمرے ہی تواب مي آپ کوکب جائے ویا ہوں چپاکٹے ہم بڑی خوشی سے داشہ دہے۔ چالییں سال سے ذیا و معرمد گذرگیا ہے مگر مولانا کی اس عظیم بے نعنی کے ماستے سر بھک جا تا ہے . سلالله میں مولانا عج پر گئے۔ ما ہ وای الحبر كا جا مدہبت سے ماجيوں نے بدهوا رکی شام کولینی شب جمعرات کو دیکھا تھا۔اس حساب سے یوم الحج بروزعجد

چائ مغربی پاکستان اسمبل لا میورک تاریخ میں مہیں بارسپکر کے کہنے پرمولانا ہزادوگ نے خاسوش سے بچائے ایصال ٹواب کے لیئے و ماکوا ٹی ۔ا ورانگریزوں کا جلا ہوا طریعۃ توبیت تاریخ میں مبلخالا کے مرونجا پرکی جراحت اور بے باک کے نتیجے میں فیمین میں مجدیث کے لیئے وفن کمرو یا گیا۔

معلاقاده میں جب جامعہ از برمیر کے ہزار سالحثن موتر عالم اسلای کے جنال میں مولانا صاحب حکومت بعری دعوت پرشریک ہوئے۔ واہل ایک سوال پرتھی تفاكر حين طرح قرون اولى مين اسلام كى اشاعت بهيت تيز بوتى تقى اب كيول دك كن ہے۔ اس پرايك يرب زده سودانى كالجى مولوى فے تقرير كى - تقرير میں کیا کہ اسلام چونکہ تظام غلامی کونسسیر کرا ہے۔ اوران فی فطرت نظام فلامی کونالسند کرفیہ واس لیواب العلیم عام برمائے کی وج سے دیاالل كاس نظريد كونالسندكر فى ب، اس ليد لوگ اسلام سے وعبت بني و كھتے اس مرجع برمولانا كعطرت بزركة ا ورصدرا جلاس كونئ طب كرك كهاكه جناب عالى في محترم مغرر کے اس لقریہ سے اختلاف ہے ،اس لینے اس سیلے کی وضاحت کے يي مجه وقت ويا جاك . چنائي صدراحياس نے مولانا كے ليے دوسرے ون كا وقت مفوص كرديا داس سفرين مولانا بؤدي كراچى ، مولاناتا ع الاسلام في كم ا دُفِتَی نمو دما حب مجی ہمراہ تھے بمولانانے ایک ولولدا تکیز تقریرتیا رکی اور دوسر دن سولوا في يورب زوه ليموارك تغريك يرفي الواكردك وية .

یں مودوں نا پوپ دیا ہے۔ اس تغریب الدین صاحب نے مولاناً سے اس تغریر معرب نے مولاناً سے اس تغریر معرب نے مولاناً سے اس تغریر کا مسدودہ ہے کراس کا سلیس ارد وہیں ترجہ کیا بھیر پر ترجہ روزنا مسجنگ دا ولیڈ ا ، رجول ل سلالی یہ خانع جوا ، مجرجنگ سے بعنت دوزہ ترجانِ اسلام لا مجدر نے نقل کیا ۔ اور ترجانِ اسلام لا مجدر نے نقل کیا ۔ اور ترجان اسلام سے بعنت دوزہ خلام الدین ، یا بہا مہ «تبعرہ » لاہور

۹ ، ذی الحج کو بوتا تفار لیکن سودی مکومت کسی دح سے اطان کر بیٹی کہ ہوم الج بروز بغتہ ہوگا۔ کچھ لوگوں نے مولانا بڑاروی کومتوج کیا تو مولانا کا ذکے لبد کوؤے ہوگئے اور جوام کو متوجہ کر کے عربی ، ارد واور پہنے میں ایک ہوشیل تقربر کی جبرکا طلامہ کچھ ہوں تفاکر اسلام کے ایام عبا دن چاند دکھنے پرمعز رہیں کسی کیلڈر ، جنری یاکسی شاہی حکم کے ماتحت نہیں رچ تکہ حوام کی اکثر بیت نے شب جوات کو جنری یاکسی شاہی حکم کے ماتحت نہیں رچ تکہ حوام کی اکثر بیت نے شب جوات کو نود ما ندو کھا ہے ۔ اس لینے مثر عی احتکام کے مطابق میلانِ عرفات میں ہوم لیج بروز جو مرک گا ۔ قاھے کی قیا دت میں خود کروں گا رپوسلمان میرسے ما تفرشنق ہیں دہ کا تفریق کو اگریں .

چونکہ تغریرتین زبانوں میں ہوئی تھی۔ اس لیٹے وم طریف کا تمام مجیع مولاناکیا ہمؤا بن گیا ۔ اس ا علان سے کہ شرلیف کے ایک سرے سے دو مرسے مرے تک پلجل نج گئی۔ مکومت نے دات گیا رہ ہج پھرا ملان کیا کہ چے ہر وز جعہ کو ہوگا۔ مولاناکی اس جوا تمثلاً تغریر ہر و بیا سمے مسلمان شکر گذارا ورحیان ہوئے۔

سلالا کی ون او نظامغربی پاکستان ایمبلی پی یمولا نا مزاردی ممراسمیلی منخب
موشے تو ابنوں نے اسمبلی میں ایک مجا ہوما لم دین ہونے کہ حیثیت سے اتنا موٹر کروا
ا واکیا کہ اسمبلی ہیں بہلی بارجب کسی کی و فات پر انگریزی طریقے کے سعابی چند مسنت کھڑے ہوکہ میں ان متیاد کرنے کی تحریب آئی تو یہ مرد مجا بہمولا نا بزاد دی تھے۔
میٹوں سنے تعریب کم قرس میں خطا ب کرتے ہوئے اداکین یا لیمین سے فرما یا کہ انگریز چنوں کو سیال اس ملکے چھوڈ کرچا گیاہے ۔ اب انجہا رتوزیت کیلئے خاموشی ایک انگریزی لیک عرصہ کا اور کوختم کرتے ہوئے کہ مترادف ہے۔ اس کے مترادف ہے۔ اس کے مترادف ہے۔ اس کے مترادف ہے۔ اس کیے میں یا تی دکھنا اسلامی ا قدار کوختم کوئے گئے فاکم والے مسلمان کے مترادف ہے۔ اس کے میرادف ہے۔ اس کے میرادف ہے۔ اس کے میرادف ہے۔ اس کے میراد خاموشی کا کوئی فائد ہ

ا درما بنامہ بیشمس الاسلام بسرگود باتے شائع کیا۔ اوران سے عل وہ مختلف کتا بجی ل کی مشکل بیں لوگوں سے مثل دیا ہے مولانا بزاروی کو شکل بیں لوگوں سے مثا کہ پہلے ہم مولانا بزاروی کو مرف مقرب سمجھتے تھے مگریہ مقا لم بشرصف سے بعد علوم د بینیہ میں مولانا کی وہیم النظری کا عبرات کرنا بڑا۔

ما الله المستولاء میں ما تسہرہ کے ووٹریقایں مقدم کی توامش کے مطابق ایک مقدمہ جھے سے ضرعی عداست کے لیے محفرت مولانا کے باس جھیدیا ا ورمولانا نے طرعی دنیلہ کردیا۔ بارسے ہوئے فریق نے اس فیصلے کے خلاف بالائی عداست میں اپیل کی .

ا ورایک قابل وکیل بڑی فیس پر کر لیا ۔ تا رہم نمقدمہ پراپ نے بیضلے کی وضاحت کے لیے مولانا عدالت میں پہنچے تو وکیل نے مولانا پر جرح کی ۔ مولانا نے جرح کی جوالت میں پہنچے تو وکیل نے مولانا پر جورے کی ۔ مولانا کی جرحیں بواب دیا ۔ اب مولانا کی جرحیں بواب دیا ۔ اب مولانا کی جرحیں الله پر دو تین جوس کردیں ۔ مولانا کی جرحیں الله پر براطف اور شکف چھیں کہ کرہ عدالت کشت وزعفران بن گیا ۔ مولانا کی و تین الزامی اور ظرفیا مذجر جول کے نیتے میں وکیل مناصب کی قانونی ترکی سنام ہوگئی ۔ الزامی اور ظرفیا مذجر جول کے نیتے میں وکیل مناصب کی قانونی ترکی سنام ہوگئی ۔ وکیل صاحب بولے جا ب عالی جھے اضوس ہے کہ میں مقدرہ کی تیا دی کرسے وکیل صاحب بولے ہوئے یہ وکیل صاحب بولے کر میں مقدرہ کی تیا دی کرسے مقدم طرفی ۔

ے اس سا دگی پرکون نہ مرجا ہے اسے خدا

ارٹے ہی اور اکھ میں تاوار کھی ہمسسیں

نیس تو پہلے وصول کر لی گلہ تیاری کے بغیر ہی مفدمہ کو فرطانے آ گئے ،اس

زبر دست قبض لگا۔ اور جے صاحب نے اپیل خارج کر دی۔

اکا برحفرات حمام کرام رضی الشرطنم کے متعلق مودودی صاحب کے انتہا فی

ہر پلے اور بے رحمار حملوں کی وج سے فتنہ مود دودیت سے بطور فاص ہر طرح کما

معًا بدرہنا تھا، ور دہشت گرہ صالحین وسنے بھی مولانا میا حب پرہتھیا دول سے برطرح کے تھلے کیٹے ۔ اور کا لمانہ کروارکشی کا کوئی اوئی موقع بھی ما تھ سے مذجانے دیا ۔

على دہشت گردی کے تخت عام طور پر نزارہ بین ہر جگہ مود ودی صاحب
کے بچلے کہتے بھرتے تھے کہ لا ہور این مولانا بزادوی کی اتن کو بخیاں ہیں بزارہ
میں مولانا کی اتنی بسیں جلتی ہیں۔ مولانا کے خلاص انتہا کی گھٹیا اورگندی زبان
میں اشتہا دیم بفلف اور دسا لے چھا ہے۔ چانچ ہمارے ہر بیور کے ایک نوجوان
دحین کو خود اس کے مہر بان موسقے وایان کہتے ہیں ، نے بھی ایک میتیٹرہ
امولانا ہزاد داستان ہے نام سے چھا ہو ویا داور انتہا ئی باذا رمی زبان میں نہا تہ
گند سے جھوٹ کھوکرا بین عا هبت خواب کی ۔ یہ ذبیل مولانا مفتی محودہ کو مولانا
و مبل میم اور مولانا بزادوی صاحب کو مولانا ڈبل غین کا ساکرتے تھے ۔ صالا کہ
ان کے تقدیس ما سینشنی ڈبل وال منتہ ورتھے ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے ،
و یا ہم کو طعب نے و با والسنہ مین کا

یہ لوگ دراصل مولانا کے مزاج سے وا تعت نہیں تھے۔ مولانا پراکی تھے۔ مولانا پراکی تھے۔ مولانا پراکی تھے۔ مولانا معاصب مرعوب مبرحا ہیں۔ لیکن حب مود و و بول کی لا قعا ت کے پر کس مولانا معاصب و طرح کے دا ورگوا ہوں کی فہرست ہیں منٹی ڈ بل وال کو بھی ملاب کر لیا۔ تو مالحین ایسے آیا و کو ون میں تا رہے نظر آئے گئے ۔ اب اپنے مقدمہ کی مؤو میں مدم ہیروی کر کے مقدمہ خارج کرالیا ۔ اور متو توج رسوا فی سے جان بھوائی گریک مجان کے اس کے بعدمولانا نے بھی دفتار کو بھوائی گئے۔ اس کے بعدمولانا نے بھی دفتار کو بھوائی گئے۔ اس کے بعدمولانا نے بھی دفتار کو بھوائی گئے۔ اس کے بعدمولانا نے بھی دفتار کو بھوائی گئے۔ اس کے بعدمولانا نے بھی دفتار کو بھوائی گئے۔ اس کے بعدمولانا نے بھی دفتار کو بھوائی کے بھی دفتار کو دولانا کے بھی دفتار کو بھی دفتار کو بھی دفتار کے دفتار کی کھی دفتار کو دولانا کے بھی دفتار کو دولانا کے بھی دفتار کی بھی دفتار کو دولانا کے بھی دفتار کو دولانا کے بھی دفتار کی کھی دفتار کو دولانا کے بھی دفتار کی کو دولانا کو دولانا کے بھی دفتار کو دولانا کے بھی دفتار کو دولانا کو دولانا کو دولانا کے بھی دفتار کو دولانا کی بھی دفتار کو دولانا کی کھی دفتار کو دولانا کے بھی دولانا کے بھی دولانا کو دولانا کے دولانا کو دولانا کو دولانا کے دولانا کو د

تیزکرد یا . تو یا لا تومنسدوں نے ہی مولانا کی زندگی ختم کر دیلینے کا فیصلہ کر دیا ۔ آبخر کا رکسلی کی وہشت گردی پرا ترا ہے . اورا جرتی قاتموں سے مولانا پر لبی افرہ حویلیاں میں آتھین اسلی ا ورتیز دیا رخجروں سے محلہ کر دیا ۔ چھرا نیج کے فاصلے سے گولی سے مولانا کے دل کا لفتانہ بنا یا ۔ اورسان پر گئی ۔ چھری سے دوسرے اجرتی نے ہی جملہ کیا مگر تینوں اجرتی موقع پر ہی ۔ چھری سے دوسرے اجرتی نے ہی جملہ کیا مگر تینوں اجرتی موقع پر ہی رنگے یا تھوں پکوسے گئے ۔ اورمولانا اوران کے ساتھ مسعو دارجمن کیکسلاطلے ۔ رنگے یا تھوں پکوسے گئے ۔ اورمولانا اوران کے ساتھ مسعو دارجمن کیکسلاطلے ، ایل بال بی گئے اورصالیین کی صالحیت کا پورسے مک میں جاز ، لفال گیا ۔ ملزم ذاہل وخوار ہو کو البینے امنیا م برکو بہنچ ۔

معتقدم مين صوبائي النتي بالتعامولانا كامقا لمرخان عطائي خان ساكن بل كرما تقديقا . دوسرے دن بولنگ تقا .آب بہت معروف مقے . كاركوں کو دو شرول کی فہرسیں دے رہے تھے ،ا در مدایا ت جاری فرما رہے تھے۔ كرا جانك اكب أوى كعورے يرسوار إنهاكا نيتا موا اً يا- يه موضع بجيرك في ایک فان تھا ۔ بہت پریشان سے کہتاہے کہ میرے بجانجے میاں فتاح الشر كا كاخيل كے كا وُل كينياں ميں فكصور كا ايك تيزطرارشفنيع المسنين نا مى فيد عجبتد الكيام رمولكا دكوسلانون كولافعنى كرمن برالا يواب - ا ورعلا تف كرسب مولوی اس نے لاجاب اور ہے لبن کر دیتے ہیں ۔خدا را آپ جلدی پہنیں کا کرمیے بها بخ ا ورسلما نول کے ایمان کے جائیں مولانانے کیا کہ مبائی میں سخت مجور ہو كل مع ميرا يولك ب- أح كا بى ايك دن مير عاس ب- اس ليد يرين جامكاً-اس نے كچدا مرادكيا يتومولانانے سختى سے اس كو جوك ويا-اب اس نے ایک دوسرارخ اختیار کیا اور مولانا صدمعا فرکرتے ہوئے بولا ، ا جہا مولانا ؛ اب میں رخصت برتا ہوں۔ اب جاکریم لوگ شعبہ موالیں کے ۔ تیات

کے دن اللہ ہم ہے پوچیں کے قریم کہیں گے کہ ہما دے ہاس کھنوا کا ایک جہد فید آگا تھا ۔ جس کا جواب ہم سے نہ بن سکا اور ہم مولوی فلام مؤدث ہزارہ کے ہیں گئے تھے مگراس نے جواب و پاکرمیراالکیفن ہے ، بین ہیں جاسکتا ۔ اس وجسے ہم فید ہوگئے تو مولوی صاحب آپ جی اس دن کے جاسکتا ۔ اس وجسے ہم فید ہوگئے تو مولوی صاحب آپ جی اس دن کے لئے جواب نیا رکھا ۔ یہ کہ کر وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کرجا نے لگا تو مولا نا نے و ورق ہوئے اس گھوڑ ہے کہ لگام کچولی ۔ اور فرا یا بھائی تم نے بہت سخت بات کہد دی ہے ۔ میں تہا ہے سا اور چانا ہوں ۔ چنا کچ سب کام چھوڑ کرمولانا بات کہد دی ہے ۔ میں تہا ہے سا اور چانا ہوں ۔ چنا کچ سب کام چھوڑ کرمولانا کے پہلے سوال پر بھالیا لاجاب ہموا کہ دوان ، با نیتا ہدل کھنڈ ہوئے وہی چھوڈ کرنالوں ، کھیتوں اور ہماڑو یولکو کھوٹا کے نہلے سوال پر بھالیا کیا گھاٹا وہوئا گا وہوئا گا ۔ کھیتوں اور ہماڑو یولکا کے بھلے سوال پر بھالیا کو بھائی دوازنا ، با نیتا ہدل کھنڈ ہوئے کہ دم لیا ۔

میں میں مولان الکیشن ارکئے گرملاقہ النہروکے لوگوں کا ایمان کی گیا۔ مولانا جب بھی اس واقعہ کا ذکر فرا نے تو فرما یا کرتے تھے کر کہنایاں والیجیت مولانا جب بھی اس واقعہ کا

الکشن جیتئے سے ہزاروں گنا بری جیت تقی ۔

کیسٹری اوراس کا طراحیہ اظہار | ایک د فدمو دودی پارٹی ہے چند کمیوں نے یہ درکت کی کر کولانا کے فرق کے ساتھ کسی نونیز خوبھو دت مودت کا فوٹی ہو گئا کا کا کہ مولانا کسی حوات کا فوٹی ہو گئا کا کا کہ مولانا کسی حوات کے ساتھ ہو گڑکر اس کا دوبارہ فوٹو لیا لیا تو بی فوٹی مورت کے ذریعے مولانا کی اہلیہ کے ساتھ ہو گڑکر کھوسے ہیں ۔ کھر یہ نیا فوٹو کسی عورت کے ذریعے مولانا کی اہلیہ کے ساتھ ہی جا ہے ہا کہ کہ مولانا ہے اس عورت کونٹی فوٹی داہن جا کہ ایک ایک مولانا ہے ہی ہو گئی ہیں دکھا ہوا ہے ۔

مولانا سزے گر بہنے توا بلے تو مرائل میں میں وجرد جے پر وہ فراز انکال کرما نے رکھ ویا کہ لاہوریں اس کے مائقہ منا وی کردگی ہے۔

مولانا کینے مخالفین کی اس توکت پر حیران رہ گئے۔ گوٹھی کی بات آگئی تو اس منمن میں و و وا تعات ا درجی پڑ صفے چلیں۔ مولانا کھو سدمنڈی کی مسجد کے ایک جرے میں رہ ہاکرتے تھے جس کا طول وعومی آ تھ مر لیے فیط مخت ا ایک و فید محت ا ایک و فید مولانا کو طف آ ہے ا درجب اس کوٹھر میں میں کیسنچے نومولانا کو تر نیازی معا حب مولانا کو طف آ ہے ا درجب اس کوٹھر میں کیسنچے نومولانا سنے مہنس کر فرمایا « لیزمیں تو آ پ میری کوٹھوئی دیکھ کے بیں اپنچا ہوا کہ آ ہ نے بینڈی کی یہ عالیتان کوٹھی مجی دیکھ لی حیس کا خالفین نے بڑا چرجا کر دکھا ہیں۔

ایک و ندیخسیل مالشهره کے دعیں اعظم اورمولانا کے الیکٹن کے قدیی حرایت با وشاہ خان و محد بارون خان آفسم الہی منگ کولانا صاحب کو حلنے آئے ۔ اس وقت مولانا تو مسجد بیں تھے ۔ اس کو کھڑی میں دا قم الحروف مجھ موجود تھا۔ الرون خان صاحب مجھ سے ہو چھنے گئے کہ مولانا کا ڈراڈیگٹ کہاں ہے ۔ میں نے مسکما کہا کہ جہاں آپ تشریف کے کھے ہیں ۔ با و نتا ن خان کے کہاں ہے ۔ میں نے مسکما کہا کہ جہاں آپ تشریف کہ کھتے ہیں ۔ با و نتا ن خان کے کہ و ماکھے ہیں ۔ با و نتا ن خان

مشتقائد میں رمفنان کا مہینہ تھا مولانا ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو گئے اور اپنے گھریں قیام پار کے اور اپنے گھریں قیام پار کے عیدالعظرکے دوسرے دوز لاقم الحروف بمع دوسا تھیوں کے بعد عیا دت کے لیٹے حاجز ہوا۔ مولاناکی طبعیت کافی گزور تھی ۔ بردہ کرواکراندر مرآ مدے میں بوایا۔

دِلاً مده اتنا ا وکچا بخا کراحقرایک دفعراکا نو مرحیت کے ساتھ پٹاخ لگا ۱۰ ورچیت سیاه کالی ، یوں معلوم ہوتا بخا جیسے سالہا سال سے مکان کی مرمت نہیں ہو تی۔ ہیں نے عرمن کیا حفرت ! اگر یہ چیت ڈوا اوکچی ہوا ورقارے ا وکچی ہوتا کہ پرلیٹا نی زہو۔ وزمایا ، مولانا وہ ذندگی بھی کیا زندگی ہے ہو

مٹی ا ورگا رہے کی نظرم وجلئے۔اس مکان میں کھی گذرجائے گی۔ا ورہا لیٹا کوٹٹی میں بھی گذرجاتی ہے۔ا لنسا ن کوچا سیٹے کہ اس فاتی زندگی کواس طرح گذارے کرم سفے کے لیراگر کوٹی کل خیر نہ کچے تو کم ا زکم برائی سے توبیجے۔ ا دیچ عنسیدوں کی فوٹو والی کمینہ ہوکت آپ نے بچرھی ہے۔ تواب اپنو<sup>ل</sup> کی بھی ایک مشرایفا نہ حرکمت الاحظ فوائیں اور مولانا کی مظلوم بیت کا اندازہ گٹائیں۔

جب وارالعلوم ویوبند کے جبش مدسالہ پرپاکستان سے فضلام دیوبند سے جانا تھا ا درمولانا تو باسٹھ سال پہلے کے فاعیل دیوبند نھے جسب معول واصول مولانا تو باسٹھ سال پہلے کے فاعیل دیوبند تھے جسب مولانا صاحب کو بذریعہ شیلیفون بعذمیں اطلاع دسے دی گئی۔ جب کل نا تیار مہوکر رہ ب ہ بی پہنچ تومولانا کو معلوم ہواکہ کا غذات تو تیا رہی بہن بہ بہر شے ۔ سنے کا غذات توایا رہی بہن بہر کے ۔ اس طرح مولانا کو سفر دیو بندسے محروم کردیا گیا ۔ وہ بغیب بجاتے ا در بھی ہے نہ سماتے تھے کہ جب کے ایک مولانا دیوبند کے تو ان کا کر وفروہاں مذ کے ۔ مگدان کو خطرہ تھا کہ مولانا دیوبند گئے تو ان کا کر وفروہاں مذ کے ۔ مگدان کو خطرہ تھا کہ مولانا دیوبند گئے تو ان کا کر وفروہاں مذرہ سے گئے۔

۔ دیکھا جو تیرکھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوںسے ملاقات ہوگئ -وَکَیَعُکَمُ الَّذِیدُنِ کَ طَلَمُعُوّا اکْتَ مُسَنُقَلِبٍ کَیُنَعُلِمُوُنَ دالقرآن ،

كيكسس مولاناكا لباس بهيشه سفيد بوتا تقا- جوبالعوم كعدر كابوتا

غلام غوث وه مردجری ب ولى ب باليقين كامل لي مٹیل آفتاب آگہی ہے جعیدی وہ روح تازی ہے براسم بستان آذری ہے یبی ان کی شاع زندگی ہے فقری میں بھی شان تازگ ہے سرمقتل کھی ہی بات کہی ہے زانے كاوه اين غزنوى ب بظا ہر سخت یا آوی ہے خدا شا بربرى سبت قوى ب عبان کی شال زندگی ہے وه كويا إك جراع الخرى 4-

وہ جس پرفلبہ حبّ بی ہے سرا یاعشق ۱۰ خلاص و تحبیت وه با طل كيد بي برق سوزال صف اول مي مقا احرار كي محمي بوذرودرحامركا وهب إك ہمیشہ خدست وین نجے کی تكلُّم مِن تجي سف يا ذكرتم برباطسل سے مكرايات والله بولاسلی کا مدرجیں نے توڑا وه ب اک خروخی کام تع محدد العنِ تَا في سے ہے نسبت مرا يا عزم ويبت ، زبد وتقولى ولی الله کے مکتب کا عارف

-: محود احمدهاوب عآرف لامور ١-

تما - ا ورشلوار تمین ا ور کھلے جیبوں والی صدری اور بگردی ١٠ وربقول منا ب کو ثرینا ذی صاحب کی صدری کی بیمبیس اینے غریب ما جشندول سائتیوں کی درخواستوں کا برلیف کیس ہوتی تفتیں۔اور وزیرا عظم سے لے كربرمتعلقة وزيرسے ان درخواستوں پر ہے در لیخ احکام لکھواتے حلے جاتے۔ مگرخو و سنگ پارس کی مثال تھے کہ دوستوں کے لاکھوں میلے کے کام کرواتے مگر خورا بنا ایک دیڑی کا ذاتی کام کسی کوند کیا ۔ جن ولؤل مول السنس ايجينوں كے احكام مول نا لوگوں كے ليے لكھوا ماكرتے تقے احقر کے دل میں میال آیا کہ مولان کی مالی مالت جمیشہ خواب رہی ہے ۔ کیول نہ کوئی الجیشی مولانا کے لیے کسی دو سرے نام پرماصل کرلی جائے۔ چنا کند میں نے مولانا صاحب سے فریستے جید بات کی تو مولانا یکدم بحراک اعظے اور بڑی رینیدگی سے مجھے کہا کہ قامنی صاحب بیتن برس سے مجه آپ پر جوا عمما دکفا - اسے آپ نے تھیں بہنیا دی ۔ آپ کو وہ میں یا و ندر رہی کر بچے پر باپ سے مال زیادہ مہر بان ہوتی ہے۔ مگرا مشابطاً اینے بندھلے پر اں سے تھی زیادہ شفیق ہے۔ ال کھول کھی سکتی ہے، سر مجبی سکتی ہے ، غافل مجبی ہوسکتی ہے ۔ گھرا نشد تعالی جل حبلان ر بجولة سب، رز فا فل بورا ب اور ما بى سوتاب قوا للرك وكما پخته ففل وکرم پرمیرا جواعماد سے ،آب اس کوم کا کرایسنی ک فافی آمدنى يدلانا جاست بي-

لباس کے صنمن میں ایک ا ور وا قعد بھی پراٹھ لیں پڑتا اور کی ون پوشط مغربی پاکشان ہمبلی کیلیئے دحما مجل کی تو می ہمبلی کے برابریقی ، نومے ، دیمھون ما ہنا مہ تھر و مولاما غلام غوث ہزارہ کی کے خصوصی تمبر میٹ کے سچھاہے

جے ملحد و زندین کی حجبت تفسیب ہمرئی ۔ ان سے دوستی رہی ا ن کی صحبت ورفا مّت مغ بهبت کچه فلط دحجانات و بیلانات پیدا مو گئے پویکانی دکن سے سلال الدیں ما منامہ ترجان القرآن جا ری کیا، آب وتا بسے مصنون لکھے ، بہتر سے بہتر برائے میں کھے قلمی وظمی چیزی انجرنے لگیں ۔ ان د نوں ملک کی میباسی فینا مرتعش کتی ۔ کتے مکیب آزادی مہند ہنچیلکن دامل پر محتی . بندوستان کے بہترین د ماغ اسی کی طرف متوج تھے۔ مودودی صاحب في سيسيم كر ١٠ أقامتٍ دين ١٠ اور ١١ حكومتِ البير ١٠٠ كا لغره لگایا اور محری آزادی کی تمام قوتوں پر بھر لیدر تنقید کی- ان کے تعبیر مداح يرسي كمثايد دين قيم كا آخرى سماراس مودودى صاحب كى ذات ده گئی ہے - چنائخ بہت جد مولانا سیدالوالحسن ندوی ، مناظرانس كيلاً في ا ورعبدا لما جيد دريا ؟ با وى كة فلم سع نواج تعين وصول بوسف لكا -ظام بداس وقت مود دری ماحب حرف ایک شخص کانا م تھا. نداس وقت اس کی دعوت تھی نہ جماعت کفی مذکھر کے کھی ۔ ا ن کی کھر پرات ا ور ذور بیا ن سے لبص اہل بی کوان سے تو قعات والبتہ ہوئیں۔ ان کی آ ما دگی ا ور يود برى خدرنيا تركى حوصله افترائى عصريهان كوث بين دروارالا سلام ماكى بنیا و ڈالی گئی ۔ لیگ وکا مگرلیں کی رمدکشی مٹروع ہوگئی بھی۔ ان کے قلم سے ا بیسے مفامین تکلے ا درسیاسی شمکش کے نام سے الیں کتاب وہود میں اگری کہ ممنوا حفات سے اس کو خراج تحسین حاصل ہوا اورسیاسی مصالح نے اس كويروان پر ايا ولامورمين احتماع مواا وربا قاعده امارت كي بنيا د والي كئي-ا وران کی ایک نقر رپہ پڑھی گئی جین میں بٹایا گیا کر امیر دقت کے لیے کیا كي امورمزورى بين-ارباب اجتماع مين مفهور تفعيس جناب مولا ناممد شفولاني ،

مرتب برموده سیدمنظرا تدش و به بهرو حفرت مولانا فلام عوت بزار دی اسلام کی بربهزشمنیر تقے ۔ وہ حق پات کہنے میں اپنوں اور بیگا نوں کا کبھی لیا ظ نہ کرتے تھے ۔ مولانا بزار دی گورودی ما صب کی تخریروں اور سیاسی روش دو نوں سے اختلات تھا ۔ چنا کنچ موددی کی تخریروں کے اقتباس حافِر ہی جو مودودی کھا حب کی اصل کتا بوں سے لیے گئے ہیں۔

عے ہیں۔ مودودی صل کی زندگی کا بس منظر اس متم سے دگوں میں آج کی ایک مضور تخصیت جناب ا بوالاعل مودودی ما حب کی ہے جو کچین ہی سے طباع و ذبين مكرمعاشى بريشانى مين مبتلام تقد ابتدامين اخبار مدينه بجنودين ملازم بيح ا ورکیرد بی بین جعیت علما مهندک انجار "سلم " سے والبت دہے . کیم جندسال ك بعد ا خيار " الجعية " و إلى من طازم بوق . جوجعية عداء مندكا زجا تھا۔ وہل سے عکل تھا فالا سروز ، کھا۔ تاریخ کے جوا ہریادوں کے عنوان ے ان کے معامین بہت آب وتا بسے محلے کتے اس طرح مودودی ماحب كى قلى تربيت مولانا اجمد معيدها حب كے ذريع سے بول كن - والدمر حوم كى وفات کی وجی اپن تعلیم دمرف بر کو مکل ذکرسے بلک وہ بالکل ابتدائی عربی تعلیم ك كم بول ميں ره كئے . مذ جديد تعليم سے بيره در موسكے - پرايويٹ الكريزى تعلیم عاصل کی ا درا گریزی سے پھر منا سبت ہرگئی ۔اس دور کے اچھے اچھے کھنے والون كاكمة بون اوركريرات اورمجلات وحرا ندم ببت كيد فانده حامل كيامار قلی قابلیت مروزا فزوں ہوتی گئی۔ برشتی سے نرکسی دینی درسگا ہ سے فیض ماصل كريك نه جديد علوم ك كركي يط بن سك . ر كى يخت كارعالم دين كى حجت لفيب ہو کی۔ ایک عمون میں خود اس کا اعراف کیا ہے جو عرصہ ہوا ہندوشان میں مولانًا عبدالتي مدنى مراويدى كے جواب ميں شائع بوائقا - بك بعثمنى سے نياز فقروى

مولانا ابوالحسن علی ندوی ، مولانا ابین اسن اصلاً می اور مولانا مسعود عالم ندوی هی تقے - بڑے امیر خود شخب ہوگئے ۔ اور جار امراء یہ حضرات ماتحت امراء شخب ہونے ۔ جماعت اسلامی با قاعدہ وجو دہیں آگئی ، اس کا دستور آگیا ، اس کا منشور آگیا ، لوگوں کی عگا ہیں آھیں، ہر طرف سے امیدیں والبتہ ہوگئیں ۔

ا ختلاف کی دوسری وجہ جماعیت اسلامی کا سیاسی نظریہ بھی تضاح نام تواسل کا لیے تھی تضاح نام تواسل کا لیے تھی کئی سیاست سرا سریز اسلامی کرتی ، اورجب پھی سوقع آتا تو جماعیت اسلامی سیدان چیوڈ کر بھاگ جاتی ۔ مثلاً ستطالہ کی تحریف تم بزت میں ابتداً میں الله میران چیوڈ کر دھیا کہ تو کی برن شدت ا نعتیار کرتی جا دہ ہے ۔ اور تحریف کے اکدر کا کو مود و دری تحالیہ کو گئی کے قائمین کو مثلات اورصفائی کا سامنا کرنا پڑے گا تو مود و دری تحالیہ فوڈ ا بدل گئے ۔ ہرمذہ بی مخریک میں جماعت کا کر دار ہی رہا کہ جہاں جماعت کا مود و دکھا تو عت کا حدث کا دوری جا بھا تھے ہی ہی ما میست مفا و دکھا تو شابل ہوگئے ۔ جہاں مفا و نظر درا یا تو کھسک جائے میں ہی ما میست

، اب بلور نونه مودودی صاحب محافقا لد کے بارے میں ان کی وہ ولاً زار

تخریریں بیش خدمت ہیں ۔ اگر ہوری تخریریں ورج کی جائیں تو معنون ہہت لویل ہو جائیں تو معنون ہہت لویل ہو جائے ہو ا ہو جائے گا ۔ بطور مستنتے ازخروا رہے حا فرخدمت ہیں ، ملاحظہ ہوں ۔ یہ توالے ا مل کن بوں سے نقل کیئے ہیں قرموالہ ساکھ دے والوں نے صفات آگے ساتھ دے والوں نے صفات آگے ساتھ دے والوں نے صفات آگے ہیں کوریٹے ہیں ۔ ہیں نے ساتھ دا ٹیائیش کا مجی موالہ و یا ہے تاکہ الاش کرنے والوں کرنے والوں کر آسانی رہے ۔

مود و دی صاحب اورمنعہ است کا انجاع ہے بکہ فقفین کا نظریہ تو یہ ہے کہ اسلام میں تعدا مرح دوری اورامت کا انجاع ہے بکہ فقفین کا نظریہ تو یہ ہے کہ اسلام میں تعدا مرد وجایک آن کے بیابھی ملال نہیں ہوا ۔ مکہ میں نازل نعدہ حریح آیات کے خلان مریخ ہے ہا دت کیسے بل گئی ؟ جن ا ما دیث سے مادعنی طور کے چندون کا حواز معلوم ہوتا ہے ان سے متعدم وجہ مرد نہیں بکہ دکاع بہ قلیل یا حما برئیت وقت مراد ہے یہ ا جا زت کھی بعد اس سے متعدم وجہ مرد نہیں بکہ دکاع بہ قلیل یا حما برئیت وقت مراد ہے یہ ا جا زت کھی بعد اس پر مرکبیت حقیقت کھی بھی ہواس پر امت کا اجاع ہے کہ متعد قیامت تک کے لینے حرام کر دیا گیا ہے ۔ مگر ایری امت اکست اور لفومی فرآن کے خلاف مو دوری صاحب نے ترجمان القرآن ہا بت اگست مصلاء میں ہو قب مرود دی حالات مو دوری ما حب نے ترجمان القرآن ہا بت اگست سے لے در خروع ہوتی تو فرقا تے ہی کہیں نے شید کو برمشورہ دیا تھا ، حالاً ہم شخص مودودی صاحب کا بہلامعنون دیکھ کریے فیلے کرسکتا ہے کہ ابلول نے بیمون المست ادر شدیدے کے درمیان ما کہ کے فور پر تحر برگیا ہے کہ ابلول نے بیمون المست ادر شدیدے کے درمیان ما کہ کے فور پر تحر برگیا ہے۔

ہست اور صیدے دریاں مارے موریہ سربیا ہے۔ ( مجوالہ مودودی ماصب ادران کا تریات کے تعلق چنا مہما گان ) جے بین الاختین اور مودود کی ا دوبہوں کو بکاع میں جے کرنے کا حرمت قرآب پاک میں صاف موج دہے کہ دوبہیں ایک مردکے کھاے میں بیک وقت ہیں اسکیں۔ مطا لبرنبیں تھا جیساک احبن لوگ بچے ہیں ، بکد یہ تو ڈکھٹر شپ کا مطالبرتھا ، اس سکسٹیٹے میں سیدنا ایوسف علیہ انسال م کوسی ہو ڈیٹن حاصل ہوئی ۔ وہ قریب قریب دہی ہوزیش کھی جواس وقست اٹلی ہیں عولینی کوطاعل ہے ۔

و تفبيهات حقد ووم صلا طبع بخم )

، حعزت واؤ و علیه المسلام کے فعل میں نو اسٹن نفس کا کچھ وخل تھا ۔ اس کے ماکا را اقتدار کے نا مناسب استقال سے کھی کوئی تعلق تھا اور وہ کوئی ایسا فعل جو سئ کے ساتھ مکومت کرنے والے کسی فرما نر واکوزیب نہ دیتا گھا !!

د تفبيرالقران مبلدس منتس طبع اوّل )

سخرت نوح علیہ السلام کی توہین ایسا اوقات کسی نا ذک نفیاتی موقع بر بنی جیدا اعلی وا شرف انسانی موقع ہدنی جیدا این بخت کی بردی کردری سے مناوب ہر جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تفائی انہیں تنبہ فرما تاہیے کہ جس بھٹے نے مناوب ہر جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تفائی انہیں تنبہ فرما تاہیے کہ جس بھٹے نے مناوب کو جوڑ کر یا طل کا ساتھ و یا 4 س کو محفن اس لیے اپنا سجنا کہ وہ تمہاری صلب سے پریا ہواہے محفن ایک جا جسیت کا جذبہ ہے تو وہ اسپنے دل سے صلب سے پریا ہواہے محفن ایک جا جسیت کا جذبہ ہے تو وہ اسپنے دل سے برواہ ہردکر اس طرز فکر کی طرف بھٹ کستے ہیں بی ہسل کا مقتضا ہے۔ برواہ ہردکر اس طرز فکر کی طرف بھٹ کستے ہیں بی ہسل کا مقتضا ہے۔

لیکن مود ودی ما حب نے جڑواں بہوں کا مکاح ایک مرد سے جا لزقرار ویا
ہے ۔ ادراس کے لیے خود ایک مفروط گھڑا اورخود ہی سوال کیا خود ہی جواب
دیا کہ بہا وہور میں دوالین بہنی ہی جو جڑواں ہیں ان کوایک ودسرے سے مدائیں
کیا جا سکتا، لہلذا ان کا مکاح ایک ہی مرد سے ہوسکت ہے ، طائٹ یہ بیان کی چونکہ
ایہ اطینان ہے کہ جڑواں بہنیں آیس میں اتفاق و محبت سے دہیں گئ ۔ اس لیے دوؤں
کا مکاح ایک مرد سے کیا جا سکتا ہے ۔ قطع رحم کی توبت نہیں آئے گی ۔

جب طما ، نے بیتہ کرایا تو بہتہ جلا کہ بہا ولپوریں السبی کوئی روکیاں نہیں ہیں. نجی کریم صلی الشخطین کم کو جائیں | " اس مشن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان حزب اللہ « کے لیڈر سیدنا محتصلی اللہ طبیہ وسلم .... ! " د تعنہیات حقد اوّل طائلا طبیح شسلم ) کیا بنی کریم صلی اللہ طبیہ وسلم کولیڈر کہا ،گھتا خی شہیں ؟

حضرت وسنی علیدالسلام سے بھراگنا ہ ہوا اپنی کریم متی افد ملیہ و تلے سے پیلے تو حفرت موسی علیدالسلام سے بھی ایک بہت بڑاگنا ہ ہوگیا تھا کہ ا بنوں نے ایک المنان کو قبل کر ویا تھا ہے ، رسائل مسائل حشد اقدل صلاح دوم ، محضرت موسی علیدالسلام اسمائیلی پیروالج اسمائل سے براس اسرائیلی پرواہی کو بھی ورم کے ویکھیے جس سے وادی مقدین موای میں الاکر اتیں کی گذیں وہ بھی عام پرواہوں کی طرح ندیجا ، د تفہیات میں ایک المین میں ماریکھیے جس سے وادی مقدین موای میں الاکر اتیں کی گذین وہ بھی عام پرواہوں کی طرح ندیجا ، د تفہیات میں ایک جھزت دونس علیدا المین میں الدین ماریک حضرت دونس علیدا المین میں الدین ماریک کھڑت کو بھی اسے حضرت دونس علیدا المین میں الدین ماریک

حضرت یونس علیالسل کی تو بین اصحرت یونس علیدا سلام سے فریف درمالت کی ادایگی بین کچھ کوتا ہیاں ہوگئیں تھیں خا لبا انہوں نے سے مبرس و کرقبل از وقت اپناکستقریسی تھوڑ دیا تھا ہے ، کفیھات جلدہ ما شیر مثل المبع اوّل ، حضرت یوسف علیالسل کی تو ہیں | ۱۰ بیا محض وزیر مالیات سے منعسب کا حضرت یوسف علیالسل کی تو ہیں | ۱۰ بیا محض وزیر مالیات سے منعسب کا

١ ترجان القرآل اگست اللهلذ )

ا ب ذراخ دمو دودی صاصب کی کتر پروں کو پڑھیں کہ صحابۂ کرام بنی النڈمنم پرکس طرح تنقید کی گئی ۔ کیا مودودی صاحب اپنے فتالی کی ڈوچیں کہنیں آتے " بعول شاعر

> م الجاہد پاؤں یارکا زاف ورازیں اوآ سے اپنے دام میں سیادآگیا

 ا- حفرت عمّان رمنی النّدون کی پالیسی کا یہ بہلو ہے شب خلط متھا ا ورخلط کا م بہرحال خلط سیسے نتوا ہ کسی سنے کیا اس کو خوا ہ نؤاہ کی سخن سا زیوں سسے چیجے ٹائیٹ کرنے کی کوشش کرنا ، نرعقل والفا ف کا گفتا حنہ ا ور نہ ہی وین کا یہ مطالبہ ہے کرکسی صحابی کی خلطی کوخلطی نزکہا جائے ۔ -

دخلافت وملوكيت طال

ہ۔ حضرت عنمان رمنی الشرعن جن پراس کا دعظیم و خلافت ) کا بار دکھا گیا تھا ، ان خسر صیات کے حابل نر کھے جوان کے علیل القدر پیشروں کوعطا ہوتی کھی ، اس لیئے جا بہیت کو اسلامی نظام اجماعی کے اندرگھس آسنے کا دہست بلگیا۔ دین ستالی

ا خلفاء داشدین کے فیصلے ہی اسلامی قانون نہیں قرار پاتے ہوا بہوں نے قامنی کی جنیت سے کئے کئے۔ در جان القرآن جوری شائٹ ) حفرت معاویت کے بالے میں مودود دھی نے جن دوایات پیش کی بیرہ ہ فلا ف واقع ہیں اور دوافق کی مرتب شدہ ہیں جی مودودی ما نے کھی دعو قریب کام لیا۔ اسلام طفر دائیں۔ اسلام ایا۔ اسلام ایا

بن تأكد لوگ ا بنیام کرام علیم السلام کوخداز تجین اور جان لین کریکی بشری -و تعنیات جلدا متلای طبع دوام ،

حصرت عا نشنہ وقعص کی لوہین اسود بنی کرم می الشرطیہ وسلے کے مقابلہ میں کھے جری ہوگئی تھیں اورصور متی الشرطیہ وسلم سے زبان درازی کرنے کی تھیں ا

اسمفت دوزه ايشياه مورخروا لزميرس الذي

حمزا متصحا برکوام ضی الدعنم کی توبین ا بنیه بیبم اسلام کے بعدان بنت کا سب سے مقدس گر وہ حا برکوام رض الشد عنبم کا ہے بخصومًا خلفاء واشدین اور منترہ مبینے والے مقام ووسرے معا دکرام رض الشدعنبم سے بلند ہے۔ مود ودی معاصب نے قبل ازیں معاصب نے قبل ازیں صحاب رضی الشدعنبم کے بارے بین کھریر کیا ہتے ، طافظہ میج و

" محابر کرام رضی الشرعنم کو براتجا کہنے والا میرے نز دیک مرف فاسق ہی اس ملکہ اس کا ایمان کھی مشتبہ ہے " مسن ا بغض جد هنبغضم و استحضاف اللہ اس کا ایمان کھی مشتبہ ہے " مسن ا بغض ماتے ہیں کر جس نے ان سے ابغن دکھا اس نے جو سے بفن دکھنے کی بنا میران سے بعن دکھا )۔

واڑھی کے بالے میں وودی صاحب کا فطریع اس اسوہ اورسنت و برعت وعیرہ اصطلاحات کے ان مغہوبات کو غلط ، دین میں مخراب کا میس مسحقا ہوں جو بالعوم آب حفرات کے بال لائخ ہیں آپ کا برخیا کا میس مسحقا ہوں جو بالعوم آب حفرات کے بال لائخ ہیں آپ کا برخیال کر نبی منی الشرعلیہ وسلّم جنی برشی داؤھی رکھنت مستقد اتنی ہی برشی داؤھی رکھنت مستنت و سول با اسوہ وسول ہے ۔ یہ معنی رکھنا ہے کہ آپ عا دائت دسول کو سنت محصقہ ہیں بھی کے جاری اورقائم کہ کھنے کے لیئے بنی کریم ستی الشرطیہ وسمّ الدور دومرے انبیا ، مبوت کیا جائے دہے ہیں۔ مگر میرے نزدیک مرف وسمّ الدولان کے اباع پر ڈردردیا ایک سخت منم کی ہدھت ، کی مین اورآ اندولی دین ہے ۔ جس سے منایت برائے دریا ایک سخت منم کی ، بدھت ، ایک خطرناک کرتھی دین ہے ۔ جس سے منایت برائے دریا ایک سخت منم کی ، بدھت ، ایک خطرناک کرتھی دین ہے ۔ جس سے منایت برائے دیا گاہر ہوتے رہے ، بی اورآ شدہ بی کا اہر ہونے رہے ۔ بی اورآ شدہ بی کا اہر ہونے کا خطرہ ہے ۔ بی اورآ شدہ بی کا اہر ہونے کا خطرہ ہے ۔ بی اورآ شدہ بی کا اہر ہونے کا خطرہ ہے ۔ بی اورآ شدہ بی کا اہر ہونے کا خطرہ ہے ۔ بی اورآ شدہ بی کا اہر ہونے کا خطرہ ہے ۔ بی اورآ شدہ بی کا اہر ہونے کے ان خطرہ ہے ۔ بی اورآ شدہ بی کا اہر ہونے کا خطرہ ہے ۔ بی اورآ شدہ بی کا اہر ہونے کا خطرہ ہونے دین ہے ۔ بی اورآ شدہ بی کا اہر ہونے کا کرائی ک

درنا کل سائل صفدا قال مشنظ ، مشنظ ، طبی سوالم ) تعلید گذا ه سیمنی مثل پارسی می برسی میزدیک ایک صاحب الم آوی کے اینے تعلیدنا جا انوز گذا ہ بکد اس سے مبئی کچھ شدید ترچیز ہے !!

د رسائل مسائل معقداة ل عُنايع مع دوم)

بدین نرمسک ابل حدیث کواس کی تمام تفیلات کے ساتھ مجھے بھتا ہوں اور ا نہی حنیت یا شا فیت کا یا بر بوں او درسائل سائل حقد اول مشل )

بد میرا طریقہ یہ ہے کہ میں بزرگان سلف کے خیالات اور کا موں پر بے لاگ

تحقیقی و تنقیدی مگا ہ ڈوا تا ہوں ہو کچھ ان بین حق یا تا ہوں اسے حق کہتا ہوں اور مرحین باتا ہوں اور مرحین بنیں میں جن چیزکوک ب و سنت کے کھا تا ہے یا "مکت علی ایک اعتبار سے درست نہیں ایک ہوں اس کوما ف صاف نا ورست کہدتیا ہوں اور درسائل ال جھا قال ہے دوی) ہو کا کہ وہ خود اوران کے حکم سے گورز برسم منبر حفرت علی خی پر مین روضہ کی بوچا از کرتے تھے حتی کر محبر نبوی میں منبر رسول حتی الشعلیہ وسلم پر عین روضہ رسول حتی الشعلیہ وسلم ہے عبوب ترین عزیم رسول حتی الشعلیہ وسلم کے عبوب ترین بڑتے کو گیا لیاں دی جاتی تھیں ۔ اور حفرت علی مناکی اولا دا وران کے قریب ترین بشتہ دارا ہنے کا نوا سے سنتے تھے ۔ کسی کو مرنے کے بعدگائی دینا شراعیت تو درکن را اننائی انواق کے کھی خلاف میں تا اور خاص طور پر جمعہ کے خطیہ کواس گذرگا را اننائی انواق کے خطیہ کواس گذرگا ہے ہے تا ہودہ کرتا تو دین واخل ق کے لحاظ سے بھی مخت گھتا کو نافعل کھا۔

ی مل غنیت کی تقتیم کے معاملہ میں تھی حضرت معاویدرہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول الله کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی . ١ خلافت وملوكيت ہے۔ زیا د بن سمیر کا اسلحاق کھی حضرت معا و پیٹا کے ان افعال میں سے جن میں انہوں نے سیاسی اغراص کے لیے شریعت کے مسلم قاعدہ کی خلاف درزی کی ... يه أيك حريح ناجا رُز فعل كها . (خلافت وملوكيت مها) ہے۔ حضرت معاویشے نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیاد تیوں پرشرعی احکام کے مطابق کا دوائی کرنے سے صاف انکار كرديا - (خلافت وملوكيت مهد) ۵- صحابة كرام رمنى الشعنهم جها وفي سبيل الشركى اصلى كسيرت سحف مي ياد بار فلطيال كرمات كق ، رجان القرآن مرام ، والله 4- ایک مرتب صدیق اگر رمنی انشدعنهٔ جلیا بے نفس ، متورع اور مسایا اللہيت مي اسلام كے نازك ترين مطالب كو يوراك سے سوك كيا۔ (ترجان القرآن صنط عصولت)

ع كه طريتين ي و رجبان القرآن جدود مدوم مناع) 4. بخاری شرفین کی مروع مدیت کے بارے بی فراتے ہی ک " عميل اضائه ب " - (رمائل مائل عام شا بي موم) صديث كي تواين امول دوايت كو توجوزية كراس دورجديدس الحي وقتل کے بواس کوئے سنتا ہے یہ ارتعبان القرآئ جدیما عدوم سالا) فقیتی علوم سے نفرت ] . قیاست کے دوزجی تعا فاکے ساسنے ان گنا مگادوں کے ساتھ ساتھ ان کے دین پیٹوائی پکڑے ہوئے آئیں گے اوری تنا ل ان سے ير ي الكوكي بم ف ق كوالم والله عداس لين مرفراز كيافناكر م اس عيل زلوکیا . کیا ہماری کتا ب ا درہما دے بنی کا سنت تہا رہے یاس اس لیے گئی کرتم اس کو لیے جیٹے دہو اور ملمان گراہی میں مبتلاد دہیں۔ بم نے اپنے دین کواٹسد بًا يا تعا . ثم كوكيا مِن تشاكر اس كاصربناد د يم في قرآن ا درمسد من الشرطي كسرة کا بردی کا علم دیا تنا تم بریر کس نے فرمن کیا کران دونوں سے بڑم کرا ہے ا ملات کی پیردی کرد. ہم نے ہرسٹی کا مل قرآن میں دکھاتھا تم سے کس نے کی كرقرآن كوائد : لكا وُ اورا بين بين النا لؤل كى تلى بونى كما بول كوكا في كجد-اس بازيدس كريواب بين اسيرنهي كوكمن عالم وين كوكنترالد قالق . بدايد اور ما تھیری کے معنفیں کے واحوں میں بنا ہ بل سکے گی ۔ البتہ جہلا کو جوا ہری کرنے كا يه موقع مزدر ل ما نے گاكر .. رتبنا ا قا ا طعنا سا دندنا وكبراء نا فاصلَّوْ التبيلًا ، وتبنا أ بتصعرض عنين من العدّاب والعنصع لعنًا كبيرًا . وحوق الزومين مشقى

میں چونکہ ہو، دوی صاحب کی ۱ صل عب را شانعگل کرد کا ہوں۔ اگر تعقید کروں تو معنون طویل ہوجا ہے گا۔ خلارا طور کریں ! حج اکیا شاکھا رکے بارسے میں نازل پلیں

م ، امام الوحنيفدر كى فقة مين آب بجثرت ايسے مسائل ديجيتے بي جومرسل ا و معضل ا و رسنقطع ا ما د بیث پرملبی بین پاسبن میں ایک قوی الاسنا و ا حا ویت كو جير و كرصنعيف الأسنا و حديث كوفتول كياكيا ہے - ياجن ميں احا ويث يجھ کہتی ہیں اورا مام البوص بیٹیفداوران کے اصحاب کچھ کتے ہیں مہی حال امام ماکٹ كا ب اورا مام شافعي كا ما لهي اس سے زياد و مختف نيس و « حب يم مسل نول كا تعليم يا فترطبقه قرآن وسنت يك بلادا سط يسسرس حامل ذکرے کا وسلام کی روح کونہ پاسکے گا ، زا سلام بیں بعیرت حاصل کر مك كاندوه بميشر زاج وخرارح كافتاع رب كالا بمنتيات طاع) تصوف ورصوفيا ميزشفتيد إبلى جيزج بي كوحفرت عبدد الف تا في الك وقت سے شاہ صاحب اوران کے خلفا ریک کے تجدیدی میں کھی ہے وہ یہ ک ابنوں نے تعوف سے با رہے بیرسلا نزں کی جمیاری کا پودا اندازہ نہیں لگا پارا ان کو پروہی فذا دے دی جس سے عمل پر میز کی مزورت تھی "التحدید اچا دیں ا 4- ،اب ص کوئتر بروین کے بے کوئی کام کرنا ہواس کے لیے لازم ہے کہ متعومین کی زبان واصطلاحات ، رموز واشکر ، کیاس ۱۱ طوار ، بیری مریدی ، اور ہراس چیزے جواس طرایقہ کی یاد تا زہ کرنے دانی ہومسلمانوں کواس طرح ہیں اراتے جیسے ذیابیلس کے مربین کوشکرسے پرمیز کرایاجا تا ہے"۔ ١ ترجان القرآن جلد، اعدوم طاع كذيدا حياوين مك)

ر ترجان القرآن جلد، اعدد به طاع بجديد آجادي منظ ) منو ووى صنا اورخد م الحسر مين التشريفين مودودى صاحب كعبة الله كافدام كوبنا رس اورم روارك بنارت مجت بي و دخلبات منائع ) حد مين محمد بالربيمين احاد ميث جندا منا بؤن سے چندا منا وال مكن بختی موری آئی بی جن میں حدے حداگر كوئی چيز حاصل بوق ب قوده گان محت ب سے وہ تمام دینا پر اپنا سکہ جما دے گا اورا پنے عہد کے تمام حدید وں سے بڑھ کر جدید ٹابت ہوگا۔ مجھے ایرلیٹر ہے کہ اس کی حد توں کے خلاف مولوی اورصوفی صاحبان ہی سب سے پہلے متورش بر پاکریں گے: انجدید احیا - دین مھھ)

مودو دی صاحب اور و جال بیسی با د بال ۱۰ د مین و افرا شانے بیں جن کی کون شرعی میشیت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو تلاش کرنے کا ہمیں کوئی مزورت بھی نہیں ۔عوام میں استم کی جو باتیں مضہور ہیں اِن کی کوئی و مہ داری اسلام پر نہیں ہے۔ اوران میں سے کوئی چیز اگر علیا ثابت ہو مائے قراس سے اسلام کو کوئی نقلمان نہیں پہنچا۔

درمائل مسائل حصداق ل مشك طبخ اقال)

ا درمائل مسائل حصداق ل مشك طبخ اقال)

ا در ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے جواطار یہ میں منعقول ہیں وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے ہیں آپ خود شک میں گئے ۔ مہمی آپ نے یہ خیال کا ہم فرمایا کہ وجال خراسال سے افود شک میں گئے ۔ مہمی آپ نے یہ خیال کا ہم فرمایا کہ وجال خراسال سے افراک گا کہ موال قراسال سے افراک میں ان کی ملاقے کے درمیا فی علاقے سے ۔ درمیا کی ممائل جلدا مصف طبع اقدل )

کین کیا ساؤھے تیرہ سو برس کی تاریخ نے یہ ٹابت نہیں کرویا کہ حصنور متی الشدهلیہ وسلم کا اندلینہ معج ناسخا ہ اب ان چیزوں کو اس طرع نقل وروابیت کیے جاناکہ گویا یہ کھی اسلامی عقا گد ہیں۔ مزتو اسلام کی معجع ڈالگی ہے اور نز اسے حدیث ہی معجے نہم کہا جا سکتا ہے۔

د سائل مبائل عبد استه) مود و دی کا دامن صافت ہے | مندا کے نفل سے میں کوئی کام اِکونی ا ن آیا ت کو صاحب بدایہ یا کنزالد قائق یا ما لکیری سے مرتب کرنے والان ير فبت كرنا كمنا برا كلم ب كوياكر به ففيّا م كا فرول كے سروار تھے . ا م جدى كے بالے ين اسلان بى جولوگ ١١١ ١١ م البدى ١٠ کے قائل ہیں و کھبی ان متحددین سے جو کر اس سے قائل نہیں ،، اپنی غلطیوں میں کچھے پہنیں ، وہ مجھتے ہیں کہ امام مبدی کوئی اگلے و فتوں کے مولویاء و مدونیار و صنع تعلی کے آوی موں گے استعج استحدیس لینے یکا بک کسی مدرہے یا طانقا و کے جرے سے برآمد ہوں گے۔آتے ہی " انا المب دی ، کا ا ملان كرس مك -عماء ا ورمشا في كابي كيف بهي جاليس كدا ورفكسي جوني علا منوں سے ان کے حبم کی ساخت وعیرہ کا مقابلہ کرکے اکبیں شاخت کرلیں گے ۔ پھر بعیت ہرگی ا دراعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ جلے <u>کھینچے ہوئے</u> ورولين اوريراف لمرذك وبقية السلف ١١٠ ك محينات عليمي من مے۔ تلوار تو عمن مرط بوری کرنے کے لیے برائے نام جلافی بڑے گا۔ ا صل میں سادا کام برکت اور رو حانی تصرف سے ہوگا ۔ مجھو لکوں اور و ملیفوں کے زورسے میدان جینے مائیں گے اور مفن بدوعا کی تا ٹیرسے میکوں ا در برا فی جا زوں میں کٹرے پڑمائیں گے :

ا کام مہدی کے بات میں فرامودودی میں طبع ششم ہے کہ امام مہدی کے بات میں فرامودودی میں اندازہ ہے کہ میں۔ کا اپنا نظریہ ملاحظ فرط تے جائیں ۔

میں " جدید ترین طرز کا لیڈر " ہوگا ۔ وقت کے قام علوم جدیدہ پر اس کوجہدا نہ بعیرت حاصل ہوگا ۔ زندگا کے سا دے سائل ہم کو نتوب سجتا ہوگا ، عقلی و ذہنی دیاست ، بیاس ٹدیر اور جنگی مہادت کے استبار

محتری و مکری السلام طلیم ورحمۃ اللّٰدو برکا ہُ: آپ کا خط یا ، مرزا یُوں کی لاہوری جما عست کفروا سلام کے درمیان معنیٰ ہے۔ یہ نہ ایک مذحی خوت سے بائکل برا ، ت کا ہرکر تی ہے کہ انگا افراد کومسلان قرار دیا جلسکے نہ اس کی ٹیوٹ کا صاف افراد کر تی ہے کہ اس کی تحفیز کی جاسکے۔

خاکسا رغلام علی رمعا د ل خصوصی مولا نا مسید ا لیالاعلیٰ مو د و دی ر

" یہ جاب میری ہدایا ت کے مطابق ہے "

علم تدبیث اور محدین کے بارسے ہیں مود ودی صابی کا نظریر رقیم الڈک خدما مت سلّم ، پھی سلم نقد حدیث کے لیے جو مواد ا بھوں نے فراہم کیا ہے دوہ صدرا قال کے انجار وآٹار کی تطبق ہیں بہت کا را مدہ ہے ، کام اس میں نہیں بکہ مرف اس امریس ہے کہ کلیۃ " ان پر احتا وکرنا کہاں تک درست ہے ؟ دہ بہر حال کتے توا نشان ہی ۔ انسانی علم کے لیے ہو حدیں فطر تا اللہ نے مقرد کر دکھی ہیں ان ہے آگے تو بہیں جا سکتے کتے ۔ انسانی کا موں میں جو نقس فطر تی طور پر دہ جا تا ہے اس سے نوان کے کام عموظ مذکتے ۔ پھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں پر دہ جا تا ہے اس سے نوان کے کام عموظ مذکتے ۔ پھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں پر دہ جس کو دہ میمی فرار ویتے ہیں و چھیست ہیں جس میری ہے۔ رقیمیا من مشکل ، مشکل کا

بات جذبات مذبات سے مغلوب موکر نہیں کی کرتا کہ ایک لفظ ہو ہیں نے اپنی تقریر میں کہا ہے اور یہ کھتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا صاب ہے خدا کو دیتا ہے مذا کو دیتا ہے میں اپنی بگر باکل ملین ہوں کہ میں سے کے دو کو گی ایک لفظ میں افران مشائل مشاؤل مشاؤل میں اور وہ معصوم سے اللہ کے فشل سے مجے صافت ہیں جا ور وہ معصوم سے اللہ کے فشل سے مجے میں کہیں نماز سے اور وہ معصوم سے اسے سے امدا فت کی معاجب ہیں ہیں ہے۔ میں کہیں نماز سے پہا کہ ہوں ۔ اس مرزمین ہیں سال سال سے کام کردیا ہوں ۔ میر سے کا م سے لاکھوں آ دمی ہراہ واست وا تفت ہیں ۔ میری تقریب مرف اس ملک ہیں نہیں و بنیا کے اچھے خاصے شفتے ہیں مجیلی ہونی میں دا مؤل سے شفتے ہیں مجیلی ہونی ہیں ۔ اور میرے دب کی تجہ ہرمن بیت ہے کہ اس سے میرے دامن کو دا مؤل سے شعف فی میرے دامن کو دا مؤل سے شعف فی میرے دامن کو دا مؤل سے شعف میرے دامن کو دا مؤل سے شعف میرے دامن کو دا مؤل سے شعف میں ہوں ہا ہے ہی ہوں دامن کو دا مؤل سے شعف میں ہیں ہوں گا ہے ہیں ہوں دامن کو دا مؤل سے شعف کو اس سے میرے دامن کو دا مؤل سے شعف کا میں سے میرے دامن کو دا مؤل سے شعف کا میں سے میرے دامن کو دا مؤل سے شعف کا میں سے میں ہوں گا ہوں دامن کو دامن ک

ا تقریر چادردند کا فران جاعت اسلای پاکستان مبقا الامور ، دوزا دیش ۱۷ اکتوب کوئی محدد کا ول پیدائیس میواد اسان بر نظر و اساند ساوتم موتا ب کوئی محدد کا ول پیدائیس میواد اسان بر نظر و اساند ساوتم موتا ب کراب کل کوئی محدد کا ول پیدائیس میواد اور تقرب مناکر هرین عبدالعزیز ۱۳ اس منعب پر فائز بروجات مگر دو کا میا ب نا بوست می ان کے بعد جفت محدد بیدا بوست ان بن سے برایک سنے کسی فاعل شعبے میں یا جند مشعبول بسی میں کام کیا یجو می کا بال کوئی می ما می بی کام کیا یجو می کام کا بی می ما می بید برایک سنے کسی فاعل شعب میں یا جند مشعبول بسی میں کام کیا یجو می کام کا بی کوئی می فاعد می فاعل سے گر عقل جا بی بید بیدا بود اس دور میں پیدا بود ان کا ما دارد دیا اور دی می بیدا بود اس کا نام ۱۰ الا ۱۰ م المهدی ۱۰ می کرد شول کے بعد بیدا بود اس کا نام ۱۰ الا ۱۰ م المهدی ۱۰ می کرد اور کرد شول کے بعد بیدا بود اس کا نام ۱۰ الا ۱۰ م المهدی ۱۰ می کرد اور کرد شول کے بعد بیدا بود اس کا نام ۱۰ الا ۱۰ م المهدی ۱۰ می کرد گرا و دامل کے بین بین بیس ایس ا

مشرعی منراگی کی افعا فی خلم ایکن جال حالات اس سے مختلف ہوں ،
جہاں عور توں اور مردوں کی سوسائٹی مخلوط رکھی گئی چو ، جہاں مدرسوں میں ،
وفتروں میں ، کلبوں میں ، تفریح گا ہوں ، خلوت اور جلوت میں ہر جگہ جان مردوں اور بنی کھنی عورتوں کو آزادا نہ سلنے بعلنے اورا کھنے بیٹھنے کا موقع ملک سے جہاں ہر طرف سلے شمارصنفی محرکات مجلیلے ہوئے ہوں اورا دواج رسے بہاں ہر طرف سینے سامن من میں موجود ہوں ۔
رسٹنٹے کے بغیر نوا ہشات کی تعکین کے لیٹے ہرستم کی مہولتیں بھی موجود ہوں ۔
جہاں معیا دا خلاق بھی اتنا ہست ہو کہ نا جا گز تعلقات معیوب برسم جا تا ہو الیسی حکمہ زنا اور قذف کی شرعی حد کا ری کرنا بلا مشبر علم ہو گا۔
الیسی حکمہ زنا اور قذف کی شرعی حد کا ری کرنا بلا مشبر علم ہو گا۔
انسی حکمہ زنا اور قذف کی شرعی حد کا ری کرنا بلا مشبر علم ہو گا۔

صحابیمیں پہودی اخلاق کا افرنقا ] چنا بخدیہ دی دوات ہی کا اثر کفاکہ مدینہ میں تعین انفاد اسپنے مہا بریجا بیوں کی خاطر بیو یوں کو ولا ق سے کران سے بیاہ دیسے ہرا کا دہ ہوگئے ۔

د تفهیمات جلد ۲ ما شیر داند )

حمد مین شریفین کی تو ہین اللہ دور دورسے گہری محقیدتیں میے ہوسے ہوم پاک کا سفر کرتے ہیں ، مگراس علاقہ میں پہنچ کرجب ہرطرف ان کو جہالت ، گندگی ، طبع ، ہے جائی ، دینا پرستی ، بداخلاقی ، بدانتالای اور عام بالمنسخدوں کی طرح گری ہوئی ما است نظراً تی ہیں تو ان کی تو تا کا کہا لیس کا اسم پاش باش ہوکر رو جا تا ہے حتیا کہ بہت سے لوگ جے کرکے اپناایا کا بڑائے کے بجائے اللہ کچھ کھو آئے ہیں ۔ بد بنارس ا در ہر دوار کے پنالوں کی می کیفیت اس وین کے نام نها و خدمت گذاروں ا ورم کری عبادت گاہ . کی می کیفیت اس وین کے نام نها و خدمت گذاروں ا ورم کری عبادت گاہ . کی می کیفیت اس وین کے نام و نو مست گذاروں ا ورم کری عبادت گاہ .

ہ۔" ان سب سے بڑھ کر عبیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات معالیکا م پرلیٹری کروریوں کا اٹر ہوجا گا تھا اوروہ ایک دوسرلے پرچوھیں کر جایا کرتے تھے:" د تفہیات مراکل )

تصوف کا ملاق ... پس جرطرے یا فی جیں طال چرہی اس وقت بموع ہواتی ہوئے ہواتی ہوئے ہواتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو۔ اس طرح یہ قالب مجی مباح ہوئے کے با وجود اس بنا، پرقیلی چھوٹو وسینے کے با وجود اس بنا، پرقیلی چھوٹو وسینے کے قابل ہو گیا ہے کہ اس کے لباس میں مسل نوں کو در افیدن کاج کے لاکھ یا گیا ہے ۔ اور اس کے قریب جانے ہی ال میمن مسل نوں کو بھروہی ،، چپنیا بنگم ،، یا و آ جا تی سیے جو صدیوں کا کس ان کھیک میں کھیک رسات کی رہی ہے ۔ اور اس کے قریب جانے ہی ال میمن کے میں کسی کر حل تی رہی ہے ۔ اور اس کے قریب جانے ہی ال میں کسی کر حل تی رہی ہے ۔ اور اس کے قریب جانے ہی ال میں کسی کی میں کسی کر حل تی رہی ہے ۔ اور اس کے قریب جانے ہی اس میں کسی کے دور اس کے قریب جانے ہی اس میں کسی کی میں کر میں تاریخ کی دور اس کے قریب جانے ہی دور کی دور کا دور اس کے تی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی دور کی دور کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی دور کی دور کا دور کا دور کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی دور کا دور کسی دور کی دور کی دور کے دور کا دور کی دور کی دور کا دور کی دور کی دور کا دور کا دور کی دور کی دور کا دور کا دور کی دور کی دور کا دور کا دور کی دور کا دور کی دور کی دور کا دور کا دور کا دی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی د

ہ۔ ' اسلما ہوں کے اس مرص سے زحفرت مجدد نا وا تف کھے نہ شاہ صاحب دونوں کے کام میں اس پر شنقید موجود ہے۔ مگر غالباً اس مرص کی شدت کا کہنیں پورا اندازہ نہ کھا ۔ ہیں وجہ ہے کہ دو نول بزرگوں نے ان ہیما دول کو پھروہی خطا دے دی جواس مرص میں مہلک ٹا بت ہو چکی تھی اورا س کانتہ ہے ہیں ہواکہ رفت دفتہ دونوں کا علقہ محصر سے ہوائے مرص میں مبلک ٹا بات ہو چکی تھی اورا س کانتہ ہے ہیں ہواکہ رفتہ دونوں کا علقہ محصر سے ہوائے مرص میں مبلک ٹا ہوتا جلا گیا ہی

ولتديداحياردين مستعلى

ا ختیاری جوابن تیمیدی تشهید اس روش کوهی طرع مجد کر تشک و بهی دیست ا ختیاری جوابن تیمیدی تقی لیکن تناه ولی الله صاحت کر الرکی میں تو یہ سامان موج دی تقاجب کا کچر افرشاہ اسمنیل شہید کی تحریروں میں تھی باقی رہا۔ اور بیری مریدی کا سلسلہ تھی سید صاحب کی تخریک میں چل دیا تقاء اس لیٹے «امرین مدویت شک جواثیم سے بیریخ کی باک ندرہ سکی۔ مدویت شک جواثیم سے بیریخ کی باک ندرہ سکی۔ اجتناب كيا جائے اور موت كى تعريح سے بھى - بلك مبح عليم السلام كے التحالي ما نے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا ایک فیرمول ظبور تھتے ہوئے اس کی مجيغيت كواس طرح لمجل جيوڙ ويا مباسق حبق طرح خود التُدتِّعَا بي سف مجل جيودٍ يا يد و تنبيم القرآن مبدا طبع دوم منتك ما شيره وا سورة الشاء) قاریمی کا ب کا منا ہے اور عقدہ کا بزیجی ۲۲۰ ہی بنتاہے اس دفغہ كو كا ون كى كاب ياكسى تقائے كايس ان كاء او صاحب سے پوچھ ليجيے كايہ کس جرم پر نگنا ہے۔ اور کھرمود وری عقائدے مواز نزکر دیجینے۔ علاف کعید کی تیاری کا وصونگ استهاد میں جا عب اسلام نے غلاف کعیہ کو تیار کرایا مقصد یہ تھاکہ اس غلاف کوخان کعیے اوپر ڈالا جا ہے گا۔ جب خلاف ٹیا د ہوگیا توجماعت اسلامی سے ، طلاف کعیڈ کی زیارت کے بہانے سے ایک اورسوائگ رچایا اوروہ یہ ہے کرپشاور سے لے کرکراجی تک ایک رُين پردکھا گيا۔اب بر کسفيش پر وه ٹرين دکتی - لوگ اس غلائ کعب کوچو متے جائے ہ کھوں سے لگاتے ا ورنڈ دانے پیش کرتے ۔ لیوں بی حت اسلامی نے لاکھول فیے کی رقم نجی بٹور کی اورعوام کیمدرویاں ماصل کرنے کے لیے ایک وصو تک تھی رہا ليا- پيونکدا نتخابات کی اسکفی تقی - جب وه خلاب کعب لا بور صفرت عکی سج بري المعرد ."وا ؟ حاصب " مح مزار برلايا كي ق ظاب كعبد كم أسك أكر أيك بير يا جربعي في را مخا . فلا ف مزار برل باكيا ا ورا س كا ايك محمدًا حفرت وانا صاحب کے مزار بریو ایا گیا ۔ ا ور سومی قتمت سے جب وہ غلاف کعبسودی عرب بيني توسودي مكوست اس كوخا ذا كعبه پرن پرُحايا. گوجا عبت اسلامي نے بڑا وصناورہ بیٹا کہ ہما را بتارکروہ ہی خلاف کعب خار کعب ہر والا گیاہے۔ لیکن جب جی ج اسے تو ہت چلاکہ منازہ کعبہ پرج خلات پڑا ہوا تھا اس پڑا مُسِنعُ

جرا کا ا دی کھی۔ دخطات مودوری صب سجده تلاوت بغيروضوهي مودودي مناكے نزديك نزي ارددي نے مکھا ہے کہ سجد فہ تلاوت بغیروض علی با نرسے بھالا مکے جمہورعلما السلام نا دی سیده میں اور الاوت کے محدہ میں کوئی فرق نہیں کرتے ، دولوں کے لية ومنومونا مزورى سے - اتفيرالقراك علد مالك ) عورت کی سربرا ہی | اب توجاعت اسلامی بڑی شد ومدسے عورت کی سربراہی ہے باسے میں ننگوے کس کرمیدان عمل میں معروف ہے جوقابل تحسین ابت ہے۔ لیکن یہی جماعت اسلامی تھی جس فے معتبدہ ان ما ماجباح کی حایت کی اورجب کسی نے مودودی صاحب سے پوچیاکہ اب آ ب توری کی سربراہی کے عامی ہیں جبکہ " پروہ " نامی کتا بسیں آپ نے لغی کی ہے۔ تومو دودی صاحب نے حجاب وہا کہ ایوب خان میں کوئی فصومسیت نہیں <del>وا</del> اس كے كروه مردب اور فاطر جاج ميں كوئى خاى نبي ب سوالے اس ك كروه عورت ہے ميں في جاعت اطاى كے بيان بيك رہا وال جب اس معطومیں بات کی توان کے پاس کوئی معقول عذر ند کھا۔ اور زہی

حصرت علی علید لسالم کی فتی حیا فی کا انکار استران زاس کی نفرزی کرتا 
ہے کہ اللہ تفایٰ ان کوجم دروح حکے ساتھ کرّ ہ زمین سے اسٹھا کر آسا نوں ہو 
کہیں ہے گیا ۔ اور زہی صاحت کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر طبعی موت پائی ۔ اور حرب ان کی روح اسٹھائی گئی ہے ۔ اس لیے ڈوائن کی بنیا و پر مز نو ان میں 
سے کسی ایک بہلو کی قطعی فنی کی جاسکتی ہے اور مزا انبات ۔ قرآن کی روح سے 
زیا وہ مطابعت آگر کوئی طرزعمل دکھتا ہے توجر ف بہی کر رفع جمانی کی تعزی سے 
زیا وہ مطابعت آگر کوئی طرزعمل دکھتا ہے توجر ف بہی کر رفع جمانی کی تعزی سے

جما عد الملائي الى كاظ سے عبيب بالسي كى مارل سے مود ودى صاحب نے پر دہ نائ گنا ب فکھ عورت کی سربراہ مملکت ہونے کی نفی کی لیکن اس کے بعد فاطمہ جناح کو بطور صلارتی اسید دار کے مکمل طور پر تا ٹید ولفریت سے بوازا اورکسی اخباری تما نندے کے جواب میں کرآپ لوعورت مے سربراہ مملکت ہوئے کے فائل بہیں تو حواب میں کیا کہ قاطمہ جناح میں کوئی خا می نہیں سوائے اس کے کہ وہ عورت ہے ؛ جما عبِّ املای نے سر دعر کی با زی لگا دی ۔ اسی طرح سط ۱۹۹ میں مخریک ختم مزت بیل میدا میں ساتھ ویا لیکن جب یہ ویکھاکر مشکلات کا سامناکرنا پڑے گا۔ توجیات نے بیا ٹی اختیار کرلی ۔اس کی تفسیر آپ کو سولانا ہزار وی محے انٹرو ہوا و میز انکوائری ربورٹ میں بل سکتی ہے۔ لیکن بجائے وامن بچانے کے مودودی کر مجالشی کی سزا سنا ڈگئی ا ورج غلط بیانی محقیقا تی ٹر بیونل کے ساسے مود ودی صاحب نے کا تھی او و مجلس ختم منوت اسف ، با ن صادا كے عوان سے شائع كيا تھا۔ اسٹر تاج الدين مرحوم كا تخريركر و وي غلي تھا۔ مجر جاعب اسلامی مر دور میں جہاں مفا د نظر آیا و بل شایل ہوگئ اور مشہور یہ کیا کہ یہ جماعت اسامی کے تعاون سے کامیاب ہوئی. حب کم جاء ت اسلامی کے پورے ملک میں چند ہزار کا دکون سے زالد افراد میں ۔ کیکن کا غذی پر ویکنٹرہ اتناز اِ رہ ہے کہ گویا پورے ملک کی اکٹریت کا تعلق جا عت اسلامی سے ہے ۔ نیچے آب کو ایک مفعل وا قعہ کی رو دا د جو علی اخبارات میں شائع ہو ن کتی میں جا عث کاکر دار دیجیس کرجا عت نے کس ذہنیت کا مظاہرہ کیا اور سجد کے تقدس کوکس طرح یا نمال کیا۔ مولانا مزاروی مجاعب املای کی ایسی بی پالیسی کے نخالف کھے۔

فی المسكلة يوني يو كم مكرم ميں تياركيا گيا ہے ، كمعا ہوا تھا-مودودی صاحبے بالیے میں قلام احمد پرومزکی لائے اسپر شکر حدیث مطرفلام احدیرویزهیں براتمام مکاتب فکر کے ایکیزارسے زا کے علمارنے متفقه طور پر کفر کا فتری لگایا تھا اس کی وجہ اما دیث اور مجزات کا الکارتھا۔ تومٹر پرویزمود ووی صاحب سے کہتا ہے کہ تم تھی توا ما دیث کے بارے میں وہی کچھ کیتے ہو جو ہیں کہتا ہوں تھے کھول برا بھلاکتے ہو۔ سوالہ طاحظہو۔ مدیث محصتعلق بعیدیم مسلک و جومود ودی ماحب کا ہے) " طاوع اسلام" کا ہے۔ عرف اس فرق کے سا تقر کہ وہ کسی ایک فرد کو یہ اختیار نہی ویا کرحس ہے کواس کی گا ، جوبرشناس سننت رسول قرار دے دسے اس کی ا تباع ماری امت يرلازم قرار باجائے ۔ اس كاكہنا يہ ہے كہ يہى حرف است كے قرآ فى نقام كوما مل سبے کہ وہ دوایا ت کے اس ذخیرہ کوچھان پھٹک کر دیکھے کہ اس میں کوشی چیز میجے ہوسکتی ہے ۔ا ورکون کولنی ہوز ٹیا سے ایسی ہیں کرجن میںکسی تغیر و تبول کی فروٹ بن ولكن أب ويكيف اس ك با وجود حما حب اسلامي طلوع بسادم " كومسلىل ا دربیم مکر حدیث ا درمنکرشان رسالت کشیر کرایک بهت بوے فقتے کا موجب قرارویتی دہتی ہے۔ اور اپنے امیر کو حدیث کا سب سے بڑا ہا می اورسنت کا جيد متيع قدار ديتي ہے . اس كے حواب ميں جماعت اسلامى والے كبي كے کریہ اقتباسات مودودی صاحب کی تخریروں سے تور مود کر تصدیفے گے ہیں ۔ اس کے جواب میں ہم آپ سے اتنام من کریں گے مکہ ان کتا ہوں کو کال کرا پنا المینان نو دکر لیجیے کہ برا قتبا مات سیا ق دسیا ق کے مطابق ہی یا توڑ مرود کر تھے گئے ہیں . سے اور جو ساخ و ساسے آ جا لے گا۔ ( نجواله طلوع اسلام كراجي مبلد مشما ره ٩ مرا بريل هدويش)

149

کا ذاتی منا طریقا۔ اس با دیے ہیں کادکنوں کوجما حت کی طرف سے کوئی جاآیا نہیں تیں۔ لیکن چال کا میا ب نہ ہومکی اور کھکے مذہبی وسیاسی علیے جماحیت اسلامی کے اس ڈرا مدی حقیقت کو اس کے عامتی کی دوشتی ہیں تھجہ گئے۔ اورجہاحت پر و با ؤ ڈالا جائے لگا کہ اس کی قیاوت والیس تک میں اکر کوئر کیے میں شابل ہو۔ اورجہا عت کے کا رکنوں کی شھولیت کی ڈ مد داری کو قبول کرے ۔ نہ چا ہتے ہوئے بھی ہر دوجہا عت سے ذامہ واروں کا بخود اختیار کی ہوئی جلا والمئی ختم کرکے والیس مکے آتا بڑا۔

سي الديمي يركز يك تخفير فتم نبوت اگر خاليس مذبهبي نه بوتی توجها عيت اللي يقينًا اس مين شابل ندموتى - بلياكم أيك سال يبليه فلام مصطفح كقر كى بخاب ير مكوست كے دلول ميں جب متحدہ جمبورى محا ذكى طرف سے تحريك بحالى جمبوت چلا ڈی گئی کتھی جما عیت ا سال کھی اس می ذہیں شا بل تھی۔ لیکن کڑ کے بجا لی جہتجہ ﴿ سے یہ کہ کرطنیدہ رہی کہ ہما رے لئے سال ب زدگان کی امداد اس تریاد ہووی ہے۔ اورا پی میزیں قناتیں اور لوگوں سے استھے کیے ہوئے برائے کیڑے ہے کر دریا ہے کنار بے خبہ زن ہوگئی ۱۰ ورا پینے کا رکنوں کو یا فی کی لیروں کا مقابلہ کرنے کی تربیت دینے مگی ۔متحد چہوری محا ذکے باقی جما عنوں کے کا دکن گر فتاریا ں بیٹل کر رہے تھے - مقا اوٰں اورجیاوں میں مرد رہے تھے -ا وربوليس تشدوكا نشاخ بن رب متعدا ورجاعت اسلامي كے كاركن راوى کے کنا دے سا ون کی گھٹا ڈ ل سے دل بہلا دہے تھے ۔ جما عبت اسلامی اس توکیت سے نہ مرف قطعی طورسے الگ تھلگ وہی بلکہ اس میں شوایت ا ختیارہ کرنے کی خفت ملانے کے لیئے متحد وجہوری محا ذکی جا عنوں پر تنقید کرنے لگی۔ اور عا ذک اس کو کی کو خلط اور بے موقع قرار دینے لکی ۔ اور بیما تر وینے مگی کہ

اللك المريخ كالمين منوت مين جماعت اسلامي كاكرداد استناد ين كير كركيك تحفظ ختم نوت على اس يار كير مبلس على نظليل يا في جس كا ابتدا في يردگرام مدرسر قاسم العلوم شيرانواله كبيت لا بوريس حفرت مولانا عبيدا لله الكور رحمة الشعليد كوشفول مع تكيل بايا تفاء اوراس بن تمام جماعتول کے تنا نندے شاریل تھے۔ البی اس اجلاس کی کاروائی شروع نہیں ہوئی محى ، مدعووين كى أحد مروع كى آحد مروع تھى ، آغا سُورش كاملىرى مروم آئے ا جلاس کے کمرہ میں واخل ہونے ا ورجاعت ا طای کے ما ندے کے كندس ير إيخه دكدكرا يت محفوص ير زورا ندازين كها اب بم جاعت اساى كوكها كي نبي ديك - يورے كرے مي قبقر لمذيوا اور ميا عب اسلاي كا نا نده يا فى يا فى بوكيا- بورے مك ين لخريك شروع بوكئى- مودودى صاحب امریکہ کو مدع رسے ۔ کچھ دنوں لبد مجاحب اسلامی کے امیر میا لطفیا گلہ لحبی مازم امریکہ ہوئے اور دونوں امریکہ میں بیٹھ کر حالات کا جائزہ لینے ملے -الیے نازک دقت میں ان دو لان کی مک سے غیر موجودگا اس کر کے۔ سے جماعتِ اسلامی کو لا تعلق و کھنے کی ایک جا لکھی۔ ملک بیں جماعتِ اسلامی ك كاركن كريك بين بتريك تق اورجاعت كے دولوں افرا مك سے دور ممدر بارامر كيس آرام فرما تق . اورحالات كا جائزه له د ب تق . مجاعت کے کا رکنوں کا کر یک میں حقہ لینا اور قیادت کا نود اختیاری المونی اختیار کڑا یہ دور خریالیسی تقی جو جاحت کی دوایت ہے تاکہ اگر کڑیک کلمیا بی ے بھنار ہو توجا مت کے کا رکوں کی مٹر لیت سے جا عت کے وقا رہی ا ضافة جوا ور اگرناكام ميو توجاعت يركيدكرا ين لاتفلق ظا يركرد لے كر جا مت کی عیر موجو دگی میں جما عیت کے کا دکنوں کی گڑیک میں متمولیت کا دکنوں

صدارت ا دراسیج میراثری کا تقررتھی تھا۔ ا جلاس میں جا عت اسلای کے نمائندوں کی طرف سے یہ تجو بدیلیٹ ہوئی کہ لا ہور مجلس عمل کی طرف سے یہ بخ یز پیش ہونی کہ لا ہور مجلس عمل کے صدر عبسہ کے صدر ہوں ۔ ا ورحزل سیکرٹری جلسہ کے آتیج سیکرٹری ہوں ۔ لیکن صاحبزا دہنیفالقادی مىدرىبىسى على لا ہورنے بخر بزكيا كريونك يہ جلسہ مركزى ميلس عل كليے۔ اس کیے اس کی صلارت بھی مرکزی علیس عمل کےصد رمولانا محد لوسف مزری م قرہ ئیں ا وراسیٹے سیرٹری کے والفن مرکزی جزل سیکرٹری تھودا حمدرصوی سرائجام دیں گئے - مگر پہنچ پڑجا عیتِ اسلامی کوپیندئر آئی - جماعتِ اسلامی کی بجویز کا مقصد بر تھاکہ سے تک لا بور مجلس عمل کے جزل سکر شری مجاعب اسلامی کے بارک اللہ ہیں۔ اس لینے جلسے اسٹی سیکرٹری تھی وہی ہونا چا ہئے۔ ا ور یہ کرصدارت لاہور کے مدر کری - بیعف فیض القا دری کو بھر والنے کی کوشش کھی جیسے فیفن القا دری نے قبول پڑرتے ہوئے اپنی مذکور ہ کونے يبيش كى - ا دراس برزور ديا بيسے بالا تفاق منظور كرايا گيا-

بہ اجلاس پیر کہ جماعتِ اسلای کے شہری دفتریں منعقد ہوا تھا۔ اس کیے جماعتِ اسلام کے در دمند اراکین و تما کندوں کے پیٹے بیں ان کی کچویز دسکیم کے اسلام کے در دمند اراکین و تما کندوں کے پیٹے بیں ان کی کچویز دسکیم کے ناکام ہونے کی وج سے طے شدہ فیصلے کے خلاف در دا المحفنا نثر وج ہوا۔ اپنے روایتی اخلاق کا مظا ہرہ بشروع کیا۔ پہلے اپنے بڑوں کو بلا لا لے اگا ان کو بیچ میں ڈال کر فیصلہ اپنے بتی بدلوا تا چا کے لیکن جب بات نہ بنی تو زائا اور ا جلاس کا کمرہ جماعتِ اسلامی کی طرف ا در ایکھ کا مظا ہرہ شروع ہوا ا ور ا جلاس کا کمرہ جماعتِ اسلامی کی طرف ا در ایکھ کا مظا ہرہ شروع ہوا ا ور ا جلاس کا کمرہ جماعتِ اسلامی کی طرف سے طے شدہ فیصلہ کے خلاف انہا د فیرت کا اکھا ڈا بن گیا۔ بات بڑھتے دکھ

لوگ ڈوب رہے ہیں اور وہ سرا سر ہماری امداد کے عماع ہیں ۔ مکومت کے بجائے میلاب سے نبرد آزما ہونا چاہیئے۔

كريك فتم نوت بويون كے بيل عشرے ميں طروع بو فائقى اوراكست سے میسے میں واعل ہو بھی متی میں کامیا ہی کے بغا مرکوئی آٹا روکھائی تہیں ہے رہے گتے ، قومی اسپی کے اجلاس جاری تھے اوراس مومنوع پرمجبٹ ذورون يركقى دمولا نامعنى تحووا ورمولانا غلام عؤث براروى دحها النثر نمايا ل طورست قرى اسبى ميں اپنى مرگرمياں اختيار كيٹ ہوئے تھے۔ يہ بہيل موقع كقاكر جات احمدیہ کے امیر کو تومی اسمبلی میں حاحر مہوکر اپنا موقف بیش کرنے کا حکم و یا گیا۔ جس پر مردا نا مرملون ا برمیا عت احدی نے دبوہ سے اسلام آباد حاکر قولی اسمبل میں محضرنا مدمے نام سے اپنا موقف بیش کیا حب کے جواب میں جمعیة على اسلام کے مولانا غلام عوف بزارومی فے اس کا جواب مرتب کیا جو آ بھ گھنٹول میں قوی اسلی میں رو معکر سنایا گیا۔ جو بعد میں جواب محفرنا مد کے نام سے شالع ہوا۔ مرکزی علیں عمل نے کم سمتر کو شیادا ارس محبس عمل کا مک گیرکنو نسفن بلایا -جس کی دونشدسی کو رہوئی ۔ پہلی ون کے پیلے اور دو ہری نشست لات کو عشاء کے بعد یا و شا ہی سج دمیں حبسہ مام کی صورت میں ۔ اس کنونشن اور جلسہ کے لیے انتقای ا مورمے کرنے کی مزمن سے لا ہو دیجلیں عمل کا ا جلاس ولیپ كياكيا - يجبل ميں ممليل عل لا يودكو لبلو دمير بان فرالفن مرائخام وينے كلكے بيے غو كرناتقا . مجلس عل لا جوركا دفتر شامراه فاحمه جنات پراتفا ببوكر حباعت املامى کا شہری وفرّے مجلس عل لاہور کے صدرصا حبزاوہ نیف القا دری ا درجز ل کراری م حت اسلامی کے بارک اللہ تھے۔ اس اجلاس میں دیگر امور کے علاوہ باد شاہ مسجدین مرکزی مجلس عل کے جلسہ کے انتخا مات ہے ہوئے رحب میں ملسہ کی

نخ است یہ جلسہ ناکام ہوجاتا توکڑ کیے ختم نبوت حزور متنا ٹر ہوتی ۔ متکرین ختم نبوت اور محكومتِ وقت كايبي منشاء نضا- ابوالاعلى كا اس رنگ وهنگ ا در سج دھے سے وارد ہونا الیی صورتحال کا با عدت ہوسکیا کتا ، اس ہجان کے پیداکر دینے جانے کے با وجود محمع سنطل گیا اور عبسہ جاری دیا ۔ مبسہ کے ورہم برہم ہونے ہیں یہ کھی منتقافین اس کے بعد تو کھ ہوا وہ اس سے تھی زیا وہ شرمناک تھا۔ جلسد کی حفاظت کا سامان خدا تعالی نے پیا کیا۔ اور آ فريك جارى دا- كيكن قدرت في اس حركت كي من ويت بي ويرزلكان. ا ہوالاعلیٰ کی تقریر کی باری پر ان کا اعلان ہوا۔ امھی جماعتِ اسلامی کے بارکس جہنوں نے سینہ زوری اور و عونس سے اسیج پر قبضہ عمار کھا تھا۔ اور کسیٹے ميرا وي بن جيھے کتے اعلان کرے بیٹے ہی زکتے کہ درا بوالاعلیٰ اپنی سنسست سے اکھنے کچی نہ یا نے کتھے کہ مولانامفتی کمودلغروں کی گونج میں محبد میں وافل میونے - ۱۰ آب آ مدتیم دفت ، کے مصلی الوال علی کا مالیک پرانے کے بجائے اسے سے بلدا تر نے کا فکر وا من گر ہوگیا۔ وجر معلوم سو فے بیز الميني سے فائب ہو گئے ا ور ساتھ ہی اعلان ہوا کہ وہ جا چکے ہیں ان کی تقریر كل اخاروں ميں پڑھائيں سے وہ لكسى جوئى چھوڑ گئے ہيں - ان كے جانے كے بعد با رکھی چرا فریک نظرمنیں آئے۔ اور سٹیج جا عبدا سلامی سے ایک منعدیہ مے تحت خالی ہوگیا ۔ حفرت سولانامفتی محمود کی تقریر سب سے آخری تقریر كتى - ان سے پہلے اس قسم كى كوئى ہيجا ئى كيفيت ساسنے نہيں آئی ہو ابو الاعلیٰ کے آئے پر دیکھنے میں آٹی کھی۔ ان کے انگیب پر آئے تک فغا پریکون رہی۔ نیکن منتی صاحب کے مائیک پر آئے ہی ارتعاش پیا ہوا۔ اور پھڑتھڑیر

نہیں سیں گے ، تقریر تب ہونے دیں گے ، والیں ما وکی آ واذی بند ہونا شروع

کر جماعت کے بڑے آئے اور اپنے تربیت دینے ہوئے مظاہر ین کوخاموش کرانے گھے۔ انہیں طامت کرنے کے بجائے بات کا رخ بیلنے کی کوشش کرنے لگے۔

كي بعتبر كوشيرا نوا لهسجد ميں ون كاكنونش ہوا راست كا جلسة عام بادشا مجدس منعقد ہوا۔ با دشا ہی سجد میں خلاب منصلہ سیٹی سکرڑی کے فرائفن جاعت اسلامی کے بارک اللہ کو سرانجام دیتے دیکھا گیا۔جبکہ فیصلہ کی روسے مركزى فبلس عمل كيمينزل سيكراثرى فهووا جمدمنا حب رضوى كوي فرانفق سؤنخام ويف تصد ميتي پر جها عب اسلاى كا قبضه يقينا كسى حاو شركا بيش خير كفاء بهت جلام بدسامعين سي يركئ. عبسه شروع بوا اورمقردين كي آمد جاري رہی ۔سیدعطا الشرشا ہ تجا ری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزا دے سے د عطاه المنعم كى تقريرجا رى كفى كرباد شا ہى مىجد كے صحبى كا جنوبى حقت نغروں كبوتر هوالي اوركول علانے كى كاروا ليوں كا مركزين كيا - مجع بواليے موقع پر کسی فتم کے مکن حاد فر کے اند لینے میں مبتلا ہو گیا۔اس دھما کوفنر ا ورنقرہ یازفشا سے پرنیان مولگا۔ ا ورکومے ہوکرمالات کاجا کرہ لین لگا۔ لاکھوں کے قمع کو اکھڑنے کے بعد قا بودکھنا نہا بت سفل ہوتا ہے۔ نور اسٹیج سے ابوا لاعلی مو دودی کی تشریف آوری کی ہو تخری نیشر کی گئی۔ تب معلوم ہوا کہ یہ نفرے اور گولے اور کیو تران کے شایا با استقال کے بیٹے کتے - اور ہر پخف اس طرح سوج کی لہروں کے سپر د تقاءعطاء المنعم صاحب تقرير ماكر سك اوراتهي ابني تقريراد صورى بعدارنا برى - اور ده احتماعًا بيط كي -

با دشا ہی سجد کا یہ جلسہ ا پنی نوعیت کا اہم ترین حبسہ تفا۔ نعدا

برئي اورلخط به لخظ برصتى اوربلدم وتحكي بمنتى صاحب في خطيم نوم کھی نہ پڑھا تھاکہ فغامیں جوتے بلد ہونا مٹروع ہوئے جیمنی ما حب کو وكما نے گئے اورامیٹج كى طرف كھينكے گئے اس منگا مہ فیرى اور ہڑ ہونگ كى وج سے پرا من سامعین کی اس منظر کو دیمنے کے لئے کیوے ہوگئے۔ جس پر مثر پسندوں کوا وٹ مل گئ اور کجے کوا فراتفری میں مبتلا کرنے میں وہرین گے۔۔ ان مرکشوں ا ور برمستوں کو ہوش میں لانے والا کو ٹی نہ کتا۔ ا نتقا می حذبه تقاریا سوچا سجعا سفوریس کا تکمیل جورہی تھی۔ ایکی سے پرامن دینے ا درخا موشی ا خیّار کرنے کی ہرمکن تلقین ، منلہ ختم نبوت کے احساس کرنے ا ا درمحد کے ا دب واحرام کو ملحظ کے اکھنے کی ا پیوں کے یا وجود ا بلیس کی یہ ا ولا واورمزا لیول کے ایجنٹ اپنی شورش بندی سے یاز دا نے متملےم قا ندین ایک کیم کرعک خاموش دہنے کی ہرورہ بدایت کرتے اورائبی کوئی وكت جيں سے شيعان مؤش ہو بازرہنے كا كيتے ہى دليكن شيعان كى جاعدت ك يرافل و تمام پروگام وريم بريم كرنے پر تلے ہو لے تقے مان سے وست یسته درخواستین کی گئیں ، خدا کا رصول کی فخرت کا لا سطہ دیا گیا برا ن طرارت کے پُتوں کو کچھ تھی نٹرم نڈآ گ' ، ان انشان نما جنبیٹ روحوں پرکوئی بات انزے كرل على وكان الدريكا كا منى ماحب بن مكر عمد كور تعدا در شق مكر ا بن ا بهل كود مي معروف مقع . يه غذا را ي ختم بوت مجرمون كي طرح ولدنا نے تھر دہے تھے - اوراسٹیج کی طرف بڑھنے کی کوشنی میں گئے ۔ تاكرمنتي حا حب بكد تمام قا لمرين كوا پنى بربرميت كا شكا ربنا ئيں -

ا نشا ن جب ا پنی بہا دری کے مغاہر ، کا بہیہ کر ایٹا ہے توسکین سے نگین صورتخال ۱ در نا ذک سے نا ذک گھڑی ، خوفناک ماحول ا ورسیبت ناک فضامجی اس

مے قدم ہیں اکھا وسکتی۔ اور یہ استقا ست کسی نظریہ کی حفا عدت اورکسی متعد مے معول کے لیے گِنۃ الا وسے کے بغیرمکن نہیں ۔ خدا نخواستہ اگرمفتی صاحب بدول اور عند اک بو زبی جائے تواس سے دورت یا کہ جلدناکام ہو ما تا بكه تمتم نوت كاستله يمي كهذا في بين يرْجا تار ا وركتريك مبلسدك ناكا مي كي نذر برجاتی . خدا اپنی ہے بنا ہ جمتیں مغتی صاحب بدنا زل کرے کہ ہو قع کی زائش کا خوب ا حساس کیا اور اس پرینان کن سندمین این عرت ورقار کو دا در لكاكرا متقامت كابها وبن كركور رب وكا يا ل سنت ، يون وكيف بكرون کواپی طرف آ"، و کیصتے رہے ۔ لیکن مسئلائم نم نبوت کی نا موس کی حفاظت کا فرلینڈ مرائغام دینے کے لیے اپنی جگہ سے ای برابرہی ندیے۔ وہ کیا فو فناک منظر كمقاء غيطان اين قوت مرف كرد فالقا ا وراير ى حوفى كا دوركا روالقا كالكن مقام محود کے مک ، تاج و تخت خم نوت کے تا جدار و تخت نظین کے تاج و تخت کے می فظ مفتی محود مها یت پر وقار اندازے اپنی جگد کھڑے ڈیٹے رہے ۔ غنڈہ کروی کی ہردا ہ اختیار کی گئی اور کھر کھی کا اے وی گئی مسیدا ندھرے میں ڈوب گئی۔ ا ورلادُ وُسَبِيكِر بندبو كُنْ - ا ورجلس/كا سلد منقفع بهوكيا - ضيطا ن كى ا ولا ونشكا نا ج " ج ربي تقى اور شيطا ن قبقيه لكا را بحقاء كاج شيطان كتناخوش تخفاء ور اس کی اولا وگس قدرفرها نبرداری کا غوت و سے دیں تھی ۔ابیا نظارہ اس سجد نے اس سے پہلے کہی نہ ویکھا ہوگا ۔ 6 ہوسی اورخوف نے دلوں پرنسلط کر الما تھا۔ وگر تیزی سے معمد سے علی مل کرجا رہے تھے کہ وہ اس تنا شاک تاب ، السيكنے تھے ۔ ايک انجانا خوف تھا ہو طاری تھا ۔ ليکن اس کے برعکس بہت سے یا ایمان لوگ ول ہی ول میں صورتخا ل کے سؤرنے کی وعائیں کررہے تھتے اس کے سوایا کرکیا سکتے تھے۔

بهت دیریک ۱ ندحرا را بخیال کناکه مفتی صاحب جاچکے ہوں گے ۔کوکک اب حبسد کا انتظام کال بونامشکل نظراک دا تھا۔ اس بینے کمی لوگ ما یوسی کا شکار سوكروايس ما نے كے ليے سوج رہے تھے - دات بہت بيت بي لتى .اگر كچود ي مزیدیمی صورتمال دمی تولوگ شا ید دیمثمرتے ، گھپ اندحرا اورشور وفل اورونگا فنا د با ایمان نوگوں کوخون کے آ مشورلار لم تھا ۔ اوران بے ایماؤل کو پکی وثاب ولا رہاتھا۔ ہرما شق رسول ان منا فقول کے پکڑنے کے لیے ہے تما دکھا۔ مگراندجر عجبری بن گیا تھا ۔ اور یہ بدقی مٹن لوگ تھی اندھیرے سے فائدہ انٹھا دہے تھے ۔ ما سبتے تنے کر یک نیست مسلسل جاری رہے تاکہ جلسدگی ناکا می کا و صند ورہ پیٹا جا سکے اور کڑی۔ کو کمزود کیا جا سکے ۔ لیکن خداکو اپنے دین احدا ہے بنی حلّی التُرعليه وسَمْ ك عظمت كى حفا ظت منظورهتى بجلى كامنعطع سلسله كال بوگيا - دوشنى الكئ ، اندهر ختم موا اور لا ورد سيكر إلى لك دسب ف ويما اورسب ك حیرت کی انتیا زرہی کہ مغتی ما حب اپنی اسی مجکہ کھڑے ہیں ۔لیکن مسیلہ ا در ابن سباکی ، حا نزاطا داین فطرت خبیت کا پیستورمظا پره کرد ہے تھے جی وبا طل کاعجیب معرکہ بھا کہ مرزا نعلام احمید قا و یا نی کذاب کی روح کو ٹوش اوس مًا لم ابنيس ملى الشَّملية وسلَّم كى روح مقدس كوفكين كرف والد شيطا في مجتمع اللي ا پنی اسلام وشمنی کا مظاہرہ کرتے تلکے بنیں تھے۔ جبکہ قوی انکا و کے نشاں مفتی ما وي كا وازكوني - وه كبرب مق كه مجع برمال تعزير كرناب -اورتع ريكة بغیریں یہاں سے نہیں جا ڈاں گا۔ ا در ساتھ ہی ناصحاندا نداز میں سکوت ا منیار كرائے كوكيا ، حكر بازارى ما ؤن كے بيوں كى طرح زيا وہ ا ودحم ميا نا شرو تا كرديا . يول معلوم برتا تفاكر نا معلوم نسب كے ا ویاش مجع ہوكرا پئی اصلیت كا مظا ہرہ کر رہے ہیں جہم فروش کرتے والی ماؤں کے بیٹے ایمان فروش کا مظام

كر رہے تھے - اورزياده سے زياده اينے ايمان كى قيمت وصول كرنے کی عرض سے سرگری وکھا رہے تھے۔ ورند ان لوگوں کومفتی ما حب کی ذات سے کیا مند ہوسکتی تھی۔ انہوں نے ان کا کیا بگاڈا تھا ، ایک معضو برکھا ہے براکزا مقصورتها - بزار کوشش کے باوجردا بنوں نے عقل کے ناخن نا لئے -جب کوئی تدبیر کام نہ کی تومفنی صاحب نے للکا رتے ہوئے کہا میں لین دخاکا دوں کو کہتا ہوں کہ اپنیں پکڑلو۔ اور پرجہاں جہاں بھی ہیں انہریکھکا نے لگا دو ۔ یمغتی ما حب کی کرامت بھی کہ ختم نبوت کا اعجا زمخنا کر چندمنٹوں ك الدريد بيناب كى طرح بهاور عماك بن ك - و وكون كق جبول نے گدے وود صبے پرورش یا نے والوں کو بوں وبوی لیا۔ بیسے عقاب چڑیا کو ایک لیا ہے جیس کے بعدمنی ماحب کے لینے تغریر کرنامکن ہوسکا اور جلسکا عجلس علی تم بنوت کے مدرمولانا محمدلوسف بنوری کی د ما پرنیروما فیت سے اختنام ہوا۔ شبیطان دلیل ورسوا ہری کو فیج ماکل ہوئی۔ یکس کے ذریعے سے ہوسگا۔ یہ بات معلوم نہوسکی۔ لیکن اسکے ون و کیما گیا کہ جا عتِ ا ملا می کے کا دکنوں کے چرے سوچھے ہوئے تھے -ااو مريريان بندهي موليرتفين ا ورمنه ادرمردومال سے لييك ركھے تھے-تب یا مجھید کھلاکہ ؛ دشا ہی مسجد میں منعقد ہونے والے ختم خرت کے ملیسہ میں گو بڑکرکے اے ناکام بنا ہے کا کوشش کرنے والے جا عتب اسای کی کو کھ سے بیا ہونے والے اورجاعت اسلای کے دور و سے پرورش یانے والے شورہ کھے۔

۔ حجا عیت اسلامی نکیم ہتمبر کی شب کو یا دیٹا ہی مسجد میں منعقد ہونے والے مبلسہ میں اعلیٰ کا دکر دگ کا مظاہرہ کرکے اپنی دوایت قائم رکعتا

## خاک رمخرکیب

## " ملت کے ترجمان تھے حفرت غلام غوت"

مكمش كم بإسبان تقع حفرت فلاغوث ملت کے زعما ل تھے تفرت فل غو انشامكي آسمان تقع حفرت علام عزث كالفطم ونعل تقعالم مين بالتعلين بيمثل نكمة والزينط حفرت فلأعوث بهرقع بران كوثرليت كاباسمقا ا ملاف كا نشان كتم حفرت على عوث اكثرولوں يغشش بيس اكلى سادگى مخلص تقے محنت جان تھے مغرت فلام فو قدرت محتی کیساں اکو زبان وبیان پر فغرت كمم إن كقي هزت فالمغوث مخوق كومكهايا محابية كالمستسدام أذاداي وأن تصحرت ظلم عزت دیتے رہے رہ دیا کو بغام مرتب رصت کی داشان تھے حفرت فلام غوث دائخ ہوا ہے تک میں اعلام کا نقام شارق نبین ہے واکی زمانے معترف مرات كاك نشال كقي حزت فلام فوث

, علامه شارق ا باتوی ، بشکریه منت دوزهٔ لولاک ۱۳۰ رفزوی لعظام

چاہتی متی اور باقی دکھا۔ لیکن خواتھا ٹی نے ایسے نا پاک اما دوں کو تکست ویٹے کا دا دہ کر لیا تھا ۔ چنا کیے ، ہتم رسخت لڈکوپاکستان تو می ہم بی تے بالاتھاق مرزا ٹیوں کی تا ویا ٹی اور لا ہوری ہر دویا رقی کو غیر مسلم قرار و یئے کا فیصلہ کردیا ۔ اور شہدائے ختم نبوت کا خون دیگ لایا ۔

to the state of th

( کجواله تخفظ ختم نبوت اورمیاعت اسلای ملاتا ۸۰۰ ( مصنفه محد لمیشل شدیم )

اگر کوئی اختلات تھا تو ملا مہشرتی ہے ؛ طل نظریات سے ، کخریک سے نہیں ۔

خاكسار كريك كے بانى علار عنابت اللہ الشرقى ١٥ راكست ملكك کو خان عطا محد خان کے گھرا مرتسریس پیدا میو تے ۔ میو تکہ اس کا تھرانہ على تقا مصول علم كے لعد مناوات ميں ورس وعدريس كى دينا ميں وارو مبرا-سي المار مين و تذكر و المو علام الشرقي كي مشهور تصنيف تتى تصنيف كى - يدكاب عربی زبان میں متنی - جب تذکرہ منظرعام برآئ توعلی ایکام کے کان کوے ہو گئے براس کا میں علامہ مشرقی نے اپنی دو سری کا ب ، اٹنا رات ، کھی۔ اسی سال خاکسارتخر کیسنے عوا می حلقوں میں پذیراتی حاصل کی ۔ مجل کی اُواز ، چپ وراست کے عمل کاسٹسن ا وربیجی ں کی چمک و مک اورسیا میان سے و رہے نے نوجوا نوں کو قطاروں میں لاکھڑاکیا۔ عسكرى لحاظے خاكسا ركترك بهترين جاعت تھى - علامدا قبال كامتوا ہے کہ " ورفت اپنے کھل سے پہنیانا جا ماہے " اگر ملام مشرق کے ملحدا زنفریات نہ ہونے اور بے دین میں مشرقی حد سے کجا وزنہ كرسته ا در بيريخ كيب خالعب ا سلاى نظرط ت كى حا بل جاعت بيوتى تؤكونى وج دیمتی کر مجلس احدار اسلام ا در دیگه اکا بر عل داس کتریک کی شدی عی لنت کرتے رجب کر وہ آزادی وطن کے لیے ہراس جاعت اور وّ د سے تعاون کے بینے تیادا درآ ما دہ تھے۔جو انگویز سا مراج کالبستر ہوریہ جندہ ستان سے گول کرنے کی کوشسٹس کرتی ہتی۔ بہر مال خاکسا رکھیے كى شېرت كے كنى عوا بل كتھے - شلاً جنگ كے خطرات سے و بشت ذوه مرباید در پی مجودیوں کومتفل کر مچاکھا، جکوں کی عما راست میں ہوم

خاکیار ترک کے باتی کا تعاقب

بخرير، موانات منظوا مرثاه . ايك وقت تفاكه عنايت الندخان مشرقي ف ا بنے خيال ا درسوج کے مطابق سل اوں کی لیتی اور تنزل کا واحد علاج مذہب کی قدامت پرستی سے نجات حاصل کرنے میں ہے۔ حالانکہ مسلانوں کی لیستی کا سبب لمب کی قدامت پرستی راحتی بکد بے ویٹی اوررو مانیت سے محر وای کتی کداسل پر عمل کو جیسے مسل بوں سے ترک کیا تو مذلت یں گر پڑنے ۔مشرقی ما حب نے اپنی کا ب تذکرہ ادوداور عربی ، اپنے ویگرمقالات میں مثلاً "مولوی كا خلط مذبب " وعيره مين اين باجل نفريات كا برك زور و توري پرچارکیا۔ یہانک کر اسلامی ارکان میں ہی تبدیل کر دی جس کی آج مک کسی کوجرات نه ہوئی . تومشرتی صاحب نے جب خاکسار کؤ کیے۔ کی بسنیا و دکمی تو بڑے زوروشورسے پر کو یک مھیلی ، اس تنظیم میں جو فوجی ڈسپیلن ا درعسكرا يد جذبر تقاماس سے متافر موكر بهت سے عوام حتى كر كھي على دہمي اس عال مين معين گئے ، مولان بزاردي شف اپني خلاوا و ذيات ، فطانت ، جرات اور دلیری سے کام لیتے پرنے اس فقے کا بنایت بے ای سے مقا کیا ۔ اورمشرق کے اسلام یا عیٰ اور معمدان نظریات کے پر نجے اوا وسینے ۔ مولاناغلام غوث بزاروي كى زندگى كا ايك ما مدير تفاكه كلي حق كا الليار كرنے پر كھي معلمت سے كام نہيں ليا ۔ ا ور زہى نتا كئے وعواقب كا خيال ول ميل لائے و و قرآن كى اس أيت كا معداق تق " لا يخا فون لوصة لا الميد، كروه ملاست كرف والول كى ملاست كى بروا ونيس كرفية یری وصعت مولانا بزاردی میں بدرجہ اتم موج د مقا۔ مولانا بزاردی کو

ا ہے ڈیرے ڈال مکے تھے .ایے مالات و وا قنات نے خاکبار تحریک ایسی رونق دی که بونینسٹ پارٹی سمیت سو بے کی تمام سیاسی جماعتیں من دیکھنے لگ گئیں ، ہردوز شہر کے میدانوں میں مصوعی جنگ کا مظاہرہ ، تو ہوں کی گن گرج ، گولہ بارود کا دحواں ، حوالوں کے جذبات كو برانگيخته كرنا ، اس طرح په لخريك شهرون ، ويبا نؤن اورقسيون تك پھیل گئی - ہرہے کا را ورجذ یا تی مسلمان خاکی وردی پینے ، مسا وات کا سرخ بی لگالے ، بلی اعلانے باک و پو بند نظرانے لگا بخریک ك مقا مدكيا بي ؟ با في تخريك كيا جا بتاب ؟ تخريك كريد سرايد كان سے قرائم ہوتا ہے ؟ ان سوالات كے جواب ميں المبى كك كوفى زبان نہیں کھی ہے۔ تاہم یہ عظیم و فعال کڑ کیہ آ گے بڑھ رہی گھی۔ قوم ہیں عسکری شوق الكٹانياں بينے لگا۔ امراء سے كچلے طبقے تك ، گعروں سے وفاتر تک ، طازم سے ا ضریک کریک کوہسدید کی ماصل ہورہی کھی کہ با فا تخريک الشرقی کا ايک په علمت « مولوی کا غلط مذبهب و و د و پيسے س » خاکسار دمناکا دبا زا دمیں فروخت کرتے دکھا ئی ویتے بگے ۔اس پرمل ، مے کان کورے ہو گئے۔ انہیں ونوں الشرق کی تبیری تصنیف ، وَلَفِيلُ شائع ہوئی۔ يرس الله الله وكرہے۔ ١٠ قول فيصل " ميں باني تحركي نے اپنے مقا مدکو بیان کرتے ہوئے ایک طرف اسلام کی سربلندی کو اپنا معقد قرار ویا ۔اس کے ساتھ ہی علاء دین کے متعلق لکھا ۔

" جو ال ا ورمولوی گر گرکے باسی ککڑے ا ورلیں خور وہ سالن میلے ا در مدبو دارکٹور دن بین کھا کھاکرا پی سمبرے میلے ا در مدبو دار حجرے بیں چھپا بیٹا ہے۔ مبید ل کی میلی ا ورجرافیم سے تعری ہوڈی مسواک سے واشت

صاف کرنے کا دعوٰی کڑاہے۔ میلے اور ید بودار لیسینے میں کھرے ہوئے مجنس کیروں کوہین کرا ورسرویوں میں مہیؤں تک عنسل نہ کرسکے پاکیزہ اور مقدس بنا بیٹا ہے۔ ناف کے بال خلاکے گھر کھینک کر بڑے ماکم ک استاخیاں اور بڑے کھر کو نا پاک کردا ہے لیکن شرم حیا نہیں کرنا۔ مندون یں دنیا کے سب سے لیے دریا میں بناکھی اپنے جم کی گندگی کو یانی سے ساف میں کرتا اور مذہب کے بہانے سے بے حیا وٰں کی مرح اپنی شرمگاہ کو پڑکر لوگوں کو دکھا تا پھر تا ہے۔ حیس ملآ اور مولوی نے تا رہے کا ایک صفی تھر تھر میں بڑا ہا ہے اس علم تاریخ کے مطالعہ سے نفرت کرتاہے۔ ا ورحیں کی ایجاد کا فیزا سلام کو ہے جب کو قد آن علیم کی ایک آیت کامسیح مطلب معلوم تبین جواس کو طوطے کی طرح دے رہے کرا ورگدھے کی طسرت لا ولا وكر حا فظ اورعالم بناعيها بعديمين كويمعدم تبين كرالواركس طرح والحقين بكرت بي ، بندوق كاشكل كيا بوتى ہے - تير كمان ميں زه کس طرح کی جاتی ہے ۔ وہ ال اورمولدی کیا اس بات کا اہل رہ کیا ہے کہ آج ہم اس سے اپنا مذہب سیمیں " ، قول فيصل من<sup>ع و</sup> )

اس لمرح خاکسا رکڑ کیہ کے چوبہیش اصول بیان کیئے ان میں سے د واصول ملاحظہ فرمائیں .

رں کسی مسلمان کے خلاف نہ ہو۔ (۲) خاکسار حرف خاکسار سے سودا خریو ہے .

ا یک طرف تو سما بؤل کومرف انخا و کا درس دیا ، و ومری طرف علامهمشدتی نے سلما نول کو خود انتزاق وا نتٹا ر کاسبق ویا کہ انہیں جا نتا ہے '' و اسے مسلما نوں تمہا رہے علما سنے اس آ یت گو بھلا یا اور مغربیوں بیسی نفسر بیوں نے اس آ بیت کی علی تصدیق کی ا ورجہاں کرے ممکن ہوسکا اسس پرا بیا ن لائے '' انتذکرہ "عربی ملاج سطری بی مربی ایسا نہ النے '' انتذکرہ "عربی ملاج سطری بی اس بیا وہ و نیا بیں کلاح پانے والے ہو گئے ، ا وداس بیں شک نہیں اس بیئے وہ و نیا بیں کلاح پانے والے ہو گئے ، ا وداس بیں شک نہیں کہ وہ اللہ کے سوس بندوں بیں سے ہوں گئے '' انذکرہ عربی طلای اس بی فلائے ہو گئے کہ اور اس بی فلائی اسٹر ہیں انسازی بی خدا کے قدر دان ہیں ، نفال ی بی خدا کے عا بدہیں ، نفال بی خدا کے شکر گذار ہی ہی خدا کے عا بدہیں ، نفال بی خدا کے شکر گذار ہی ہی مدا کے قدر دان ہیں ، ملائے ہو ۔

" مسلانوں کو خداتی الیی معرفت ما مسل نہیں ہوئی جیں طرح نشاری ہی خداکے عابدہیں ،ا ورسلانوں نے خدا کی الیبی قدرنہیں کی جمیسی نفازی لے خدا کی الیبی قدرنہیں کی جمیسی نفازی لے کی سبے پہر کیوں نہ اللہ تفائی ان کی مزدوریاں ویدسے اور دیا جی میا وت کا حق ا داکر نے کے باعث کیوں نہ اجر و سے اور کیوں نہ ابی نغمت ان پر پوری کر ہے کیوں کہ وہ سنے کہ گذارہی اور کیوں نہ اپنی نغمت ان پر پوری کر سے کیوں کہ وہ سنے کہ گذارہی ا

خدانے ایں ندادوں اور دیکوکادوں سے خلافت ادمتی کا جو وعدہ کیا سخا وہ وعدہ نشا ڈی کی سلطنت سے پوری ہو دلج ہے '' حوالہ ملافظہ ہو۔

" ا در کس طرح خلیفہ نہ بنائے زمین میں ان لوگوں کو سی اللہ تعالی پرسی ا بیان لا تے ہیں۔ بیٹک اللہ تعالی پرسی ا بیان لا تے ہیں ا ورنیک کام کرتے ہیں۔ بیٹک اللہ تعالی سے کہ قبول کرنے والا بر دبا رہے ۔ " ،" تذکرہ ، عربی ملاک سطمط )

" خاکسار مرف خاکسار سے سودا نوبد سے " اغراض ومقا مد سی خاکسار دمنا کا دول کومکم ویا ہے کہ وہ ہرمسیج انگریزا فسرول کے بنگلوں میں جائیں انہیں سلام کریں ، ان کے گھوڑوں کو گھاس ڈالیں، ان کے بنگلوں میں جائیں انہیں سلام کریں ، ان کے گھوڑوں کو گھاس ڈالیں، ان کے خا نشاموں سے تعا ون کرتے ہوئے ان کے لیئے مرعیٰ ان اور انڈے فراہم کریں ۔ دمجوالہ کا روانِ احوار ، جمدیہا م م م کی معتشر دمزاج کا آدمی تھا جب ول آئے تو مرزاتا دیا نی کی طرح مغلظات سندسے علیٰ جاتی تیں ان فی خرافت منہ بیدے کر دہ جاتی ۔ سبسے بڑی خامی تو یہ کھی نہایت بے دین اور الحا دکا علیہ وا دیا ہے میسا یوں کے متعلق علا مرمشر تی کا عقیدہ کھا اور الحا دکا علیہ وا دیا ہے میسا یوں کے متعلق علا مرمشر تی کا عقیدہ کھا کہ اس ذیا سے میں میچے مومن اور نیک عل کرنے والے نفیاڑی کہ اس ذیا سے میں میچے مومن اور نیک عل کرنے والے نفیاڑی کی مشہور کی ب " تذکرہ " کا ترجم ہی دیج کی دیے ہیں۔ میں علام مشر تی کی مشہور کی ب " تذکرہ " کا ترجم ہی دیج

الد اس زملنے میں مغربی لوگ تینی لفائری ہی ایما ندا داور عمل منائے کرنے والے لوگ ہیں امہیں کوانٹر تعائی زمین خلافت عطب فرمائے کا ۔ اور تمہیں 1 اے سل نو : ) ایسے طریقے سے و و زخ ہی بہنیا ہے گا ۔ اور تمہیں بتہ تھی نہ چلے گا ۔ و ، تذکر ہ ، عربی مذال بہنی ان اور مغربی لوگ معینی نہ چلے گا ۔ و ، تذکر ہ ، عربی مذال بہن اور مغربی لوگ معینی نفائری ہی عالم پیں جہنوں نے صحیفہ فطرت کے فر بعہ اپنے رب کو پہنیا نا طبعے ۔ و تذکر کہ ، مشکل سو علی بین اور ایس وقت سے انسٹر کے وشمن اور اپنے وشمن سے وٹرا و اور یا لود اس وقت سے انسٹر کے وشمن اور اپنے وشمن سے وٹرا و اور ان ور مشمنوں کے علا وہ و و سرے جہنیں تم بنیں جانتے الٹرتعا لی ہی

مال سے جہا و کرنا ، ۵) تلوار اور جا بؤں کے ساتھ بہا دکرنا ۔ (ای شہروں کی طرف ہجے ہے جو چیز ما تھ بہواس کا چھوڑ دینا۔ کی طرف ہج ہے کرنا ۔ اور کوشش کرنے سے جو چیز ما نع ہواس کا چھوڑ دینا۔ و ، ) سعی میں استقامت کے با وجود نتا کے بیں تو کل ۔ (۸) عمدہ اخلاق و و ) علم و ۱۱ ) آس خرت برایمان لانا۔

, ترجه «تذکره «بعربي صابھ سطرعهٔ تا ۱۵ بجالا پکادوان احداد «میهی ) تام شیعه «سنی ، دامن گیرا ولیا بهوں یا متبعین آنمٹه عظام سب وزخی میں ۔ حوالہ طاحظہ بہو۔

اس پرفتق دور میں و یا نے اسلام جن مصائب وآلام ہیں متبلام سے وہ کسی سے پوسٹ بدہ نہیں ہے ۔ اوران مصائب کاسب سے بڑا سبب عیسا شوں کی راہنے دوا نیاں ہیں ۔

خدا تعالیٰ چوککہ عالم الغیب والشہا دہ ہیں۔ اسے تفالی کے ذہبین خبا ٹتوں کا پرراملے ہے اسی بنا پراس نے مسلما نوں کو قرآن جبیدی

و و سری مجکہ یوں رقمتطراز ہیں ۔ «اکمژ فرمشنے اسی قوم نصاری ہی کوسمیدہ کرتے ہیں ہے اکر عربہ میں ملام سطریط )

ارکان اسل کے بارسے میں علام بمشر فی کا نظریہ کیا تھا۔ ذرا غورکے ساتھ پڑھیں ۔ چوشخص اپنے من گھڑت ا ورمعزومنہ حقا ئد دوسرے پرکھو لنے ہج اسپنے ذہن میں آئے اس کو اسلام ا ورا ٹیان بتائے ماسی کا نام ا نیا د سیے دیے دین ہے ، ذیر لیتی ہے ۔ یہی کچھ علام مشرقی ہیں متھا ، ذراان حوالوں پر عوروز مانیں۔

۱۰ ا ملام کی بنیا و ان چیزوں پرنہیں کھی گئی جن پرنم خیال کرتے ہوا ور کلہ شہا دت ، نما ز ، دوز ہ ، حج ا در ذکا ۃ ارکا نِ کسسلام نہیں ہیں ۔ خدا کی حشم کا علقم کی بنیا و اس چیز دکھی گئی ہے ۔ اُن قول کے سواعمل میں وحدت پیدا کرنا ۔ د۲) انخا وجاعمت ۲۰) افسر کی اِ کا عش کرنا ۲۰) دسٹنوں کے ساتھ نظیں۔ یہ ان کے آرام کا دن ہے۔ لیڈیوں سے چند قدم وور رہ کرہات
کی جائے۔ ان کو جناب کیہ کہ خطاب کریں ۔ انگریڈوں کی خدمت ناجی ہوں تو

عا عوں کو اپنی خاکسا رہی اور دوستی کے اظہار کے لینے انگریڈوں کے پاکس مزور جانا چاہیے۔ ان کے خاشاموں اور ہیروں کے گھروں کی خدمت نہنا یہ نندمی سے ہو۔ انگریزا ضروورہ کرتے ہوئے شہرسے با ہرا ترین توسالارو کو ان خدمت کے لینے مقررہ وقت پرجانا چا ہیئے ۔ خاضاموں کی وسا ملت سے ان کے کھانے پیلئے کا سامان فراہم کریں ان کے لینے مرعناں انڈ سے مناسب واموں پر فراہم کریں ۔ پانی کی اسامان فراہم کریں ان کے لینے مرعناں انڈ سے مناسب واموں پر فراہم کریں ۔ پانی کی طور وال کی خدمت کریں ، گھوڑ ول کے انگری نے خطر میں ، گھوڑ ول کے انتظام سے نے خطر میں ، فراہم کریں ، خور کو کا ڈھنے کے گئے گئے ان سے نے خطر میں ، خدمت کریں ، گھوڑ ول کے انتظام سے نے خطر میں ، خدمت کریں ، گھوڑ ول کے انتظام اسے ترخوں پر پیلا کریں ، خدمت کریں ، گھوڑ ول کے دائا رات جائے گئے ان کے اور ان احرار ، حقتہ جارم حدہ ہے )

(احادث میں اور سومین کہ علامہ سٹر تی کی اس عبارت کا انثارہ کس کی طرف ہے۔

" بیں اگر گری ہوئی قوم کا کوئی رہخا بیٹر اس کے کہ وہ اللہ والوں کی ایک خطرناک اورنا قابل فکست جا عت پدا کر وسے ہم سے چند ہ ما نکنا سے تو وہ رمخا بدینت ہیں۔ جل ہوسے بارا درجا لاک ہے ۔ قوم کو وصو کہ و سے کراپنے اور اپنے یا دوں کے لیئے رو پیر وصول کرنا چا جہا ہے ۔ اس چورا وربدما شال کے گھر کی تلاشی بی جائے اور گھرسے اس کا اپنا پیدا کیا ہوا کچھ نہ تھے اور مسب چوری کا ہو تو بہتھ کوئی کا کرچینم واصل کر دیا جا ہے ۔ وہ دہنا نہ میں خواہ مسب چوری کا ہو تو بہتا ہے ۔ وہ دہنا نہ میں خواہ وہ برمعاش میں پنواہ اس کی تقریریں اور تخریریں مہیں کھنی کھیل گئیں پنواہ وہ برمعاش میں پر جبتا ہے کے لیے کہ دو وہ سید زادہ سے ، جمدماتی الشرعاب میں وہ بدمعاش میں پر جبتا ہے کے لیے کہ دو وہ سید زادہ سے ، جمدماتی الشرعاب میں ہوا۔

ان سے دوستی رکھنے کی سخت مخا لفت کی دی ہے۔ یہاں تک سختی سے کا م بیا ہی افران سے دوستی کی تونمہیں بھی ایسا ہی افران سے دوستی کی تونمہیں بھی ایسا ہی افران خیال کرول گا۔ مندرج ذیل آیات ملاحظ فرمائیں ۔

دا، اسے مسل نو! نفا ڈی کو اپنا دوست مت بنا ڈی سے ایان والو! مت بناؤیہود و نفاڈی کو دفیق دہی آپس میں رصنیق ہیں ایک وسے کے اگرتم نے ان سے رفافت کی توتم بھی اپٹی میں سے موعاؤ کے بخقیق اللہ تفالی نہیں ہدایت دیتا ظا لموں کو۔

اگرتم نے اہل کہ جبہود و نشا ڈی کے کسی فریق کی بھی اطاعت
 کی تو وہ کمہیں کا فد بنا دیں گے لیکن ملام مشرقی کا مذہب وموقت
 کا تظریو۔

اد انگریزا ورعیسا یُوں کے سکلوں پر جاکر ہے نو ق و ضطرخات کے لیے باہر کھلے کے لیے درنواست کی جائے ، انگر بزملا قات کے لیے باہر کھلے تو بیلچے کندھے پردکھ کم اور وائیں ہا تف کو د حاکے سے بیلچ کے دست ، پر جیٹنا کر فوجی سلام کیا جائے ۔ پھر پر چھے تواس کا مثا نت اور ادب سے جواب دو۔ خواب میں عا بڑی نظر آئے ۔ جنا ب کہہ کرخطاب ہو۔ وب وخست ہونا ہو تو فوج کے سپاہی کی طرح رخصت کا توجی ملام ہو۔ وب رخصت ہونا ہو تو فوج کے سپاہی کی طرح رخصت کا توجی ملام ہو۔ الغرض انگریز کو ملک کا با و شاہ سمجھ کراس سے شائل داور فیان نے دبات سے شائل داور فیان نے کہ زمین کی باد شاہت نینے فیاضا نرسکوک کیا جائے۔ یاو دکھا جائے کہ زمین کی باد شاہت نینے فیاضا نرسکوک کیا جائے۔ یاو دکھا جائے کہ زمین کی باد شاہت نینے فیاضا نرسکوک کیا جائے۔ یا و دکھا جائے جس کو مناسب بھتا ہے ۔ کسی خدمت کے لیے انگریز کیے تو فیا سے مستقد ہوکر اور خلوص سے کی جائے جسی الوسے انگریز وں کے بیس آواب کا لی ظاکیا جائے ۔ سالار عابل اتوار سے دوزان کے پس

برائے نام جا عت تھی۔ رہے علی ، تو انہیں ہے انتخابات ہیں ہم لیگ کے بہد معا بدہ کرکے دسواکر دیا تھا ۔ میدان فا دع دیکھ کرعایت انتخابات برا المفازے فا دع دیکھ کرعایت انتخابات کو انتخابات کے انتخابات کو انتخابات کے انتخابات کے انتخابات کے انتخابات کے انتخابات کے بہلے علی اگر کھی ملمع منہیں کہا جا سکتا کئی لیڈر کی ذاتی اور ذہبی خلفظ اند بھی ملمع کا گریس کو اور اکا خریب معلمیں احداد کو اپنی کھرکے کے نشید اس اس اسم فوجی کو رفین کے اور کا حدث میں دور انتخابات کو دیکھ کے دید بات یا اس اسم فوجی کو رفین کے دید بات یا بروگرام میں محکومت سے الجھا ڈکا شا لبر تک ندیجا گراس سے فا فل مجمی نہوں کہ میں مرحدی صور میں کس گریک کے درگا ۔ اس و وران پنجاب اور شال مغربی مرحدی صور میں کس گریک کے درگ و بار نوا صف مجمومت اور علام مشرق مرحدی صور میں کس گریک کے درگ و بار نوا صف مجمومت اور علام مشرق کی ان انتخابات کے دمہا وال میں شار ہونے لگھ۔

الجواله اكاروان احداد حفة جهارم منه

علام پرشر فی سی می گار در است کا مرسترتی کی ان اشتعال اگیر تحریر ل کی با دیودکسی سیاسی جما صت نے ہی کک کو کی نوٹس لینا منا سب رسمجها ان معنوں میں خاکسار تنظیم بذات بنود بہر طورسلما نوں کے لین بهتر تھی گر کتحریک کے لیڈر کی نواہش دہی کہ الجحا اُ بیدا ہو۔ چنا ننچ ھی، ۱ ہستمر مصلال کو مرحد جبعیت علماء کی بیشا ور پیرے وزیرستان کا نفرنس ہر ئی تو اس میں گور کمنے کے مطاب کی بیشا ور پیرے سے اثاد قبائل پرسلسل مجاری اور دیگر تستاد و کے خلاف صلائے احتجاج بلذ کرنا کھا ۔ اس کی صلارت مولان احد سعید صاحب ناظم جبعیت علماء مهند کو ادنان ادکی اسینے آپ کو کا لی کملی والے کا نواسہ کیے ، قادیان کے ظلم
احمد کا وجال اور کا فرکھے وہ سبسے پہلے آپ کا فرہے کہ رسول خسدا
میل اللہ علیہ وسلم کی ہے چین کر دینے والی مجسست فائر ، اٹھا کر اینے آپ کو
نواسہ کہ کر عزیب سلمان کو اور عزیب کرتا ہے ۔ وہ قادیا نیت کی لعنت کوکب
ختم کرتا چا ہتا ہے وہ اس کو پورے اسھ کروڑ سلمانوں کی زبان پر لاکر ،
امت کے دل جی سفیلانی وسوسے پیاکر کے فلام احمد کومشیور کرنا چا ہتا
امت کے دل جی سفیلانی وسوسے پیاکر کے فلام احمد کومشیور کرنا چا ہتا
کے قادیا نیت کی سیلاب بڑ طفا جا رہا ہے کہ مجھلا چندہ کما فی زبخا ۔
کر فادیا نیت کی سیلاب بڑ طفا جا رہا ہے کہ مجھلا چندہ کما فی زبخا ۔

ارق ل منيل ، صبح

با فا مخریک المشرق کی اوپر کا تحریروں کے مطالعہ نے توکیک اور با فی مخریک اور با فی مخریک کو ایک ایک کو یا۔ جہاں تک شخیم کا تعلق ہے۔ جا ذب نظری نہیں قابل تھیں ہے ۔ اس کی بدولت سلمان مخرک ہوا ، فوجی کسپرٹ پیدا ہو فی ہ ا طاحت امیر کی کھو فی ہو فی مناع کچر سے میسرا کی ، ما بوسس ولوں میں درکشنی کی جبلک امیر کی کھو فی ہو فی مناع کچر سے میسرا کی ، ما بوسس ولوں میں درکشنی کی جبلک پیدا ہو فی کہ شا کہ کا فی خلافت کے بعد ہندوکستان کے مسلما نوں میں حیات بی کا نیا شعور عود کر آنے ، اوراسی درکشنی میں گھندہ و زندگی کے اوراق کا فی کو نیا شامی منزل پر پہنتی سے ۔ کو نے کا موقع سے ۔ اور قبطار الدر قبطار منظم مسلمان کسی منزل پر پہنتی سے ۔ لیکن جیسے ہی با فی می درت وظرام میں میں بہنچے تو بی بنا فی می درت وظرام سے نیجے آد بی بنا فی می درت وظرام سے نیجے آد بی ۔

مسلم کیگ کا ان وٹوں بناب میں کوئی وج ونہیں تھا ۔ یونینسٹ پارٹی اگرڈی گاسٹتوں کاگروہ تھی ۔ پجلس احرار کومسجہ شہیدگنج کے جلسے سے شکل چکی تھی تائم گردوعنار یا تی تھا کا گلریس اندرونی پھکڑوں میں انھی ہوڈ کھی مسلم لیگ میٹوز

سلان اپنی شظیم کی ہے حدوز ورت محسوس کر دیا ہے ا ور وہ اپنی آ تکھوں کے ساسنے ویکھٹا ہے کرمنظم جماعتیں مبندوستان میں ا سنے حقوق تنظیم کے زور سے مکومتوں سے رہی ہیں ..... ایک سلان كدور العداد ك يهت ذليل ونواري - اوراس ك آواد ى كونى قدريني كرتا ا وراسي مقوق ما ل عنيست كى طرح عضب کے جا رہے ہیں - حالا تکدسلمان میں دوسری قوموں سے بڑھ كرقرانى كاجذبهمو حودسے مسلان مستر ہونے كے باوجود بذوقوں اور سنگینوں کے ساسنے سید سے ہوئے کا عادی ہے۔ گورنمنے کی طاعوتی طاقتوں کا برطرے سے مقابلہ کرنے کی ملک دكفا ہے۔ لخر يك خلافت ،كشمير الحي شيشن ، بيشا وركا قصه خوا في بازار اس عیرت ، حرب اور جا ببلارا ندا قلامات کے شا برعدل ہیں۔ إ وجودان تمام استعداد ول مح تعرمسلما ن كيول ذليل ونواربي -محف اس بینے کہ وہ غیر منظم ہے۔ یہ بالکل محشیک ہے کہجب مک ملان منظم نبين بنوتا مذا لي لنفوق كى مفاظت كرسكتا ہے مذاك كى كونى قدر بوسكتى بع- (كاردان احرار مصدم صهر) ا سی جلسہ ہیں حفزت لاہوری نے خاکسا روں کی خدمت میں ایک عرضداشت پیش کی -

میرے معزز خاکسا دکھا میو! مجھ آپ کی سپا ہیا ہ وردی استدآتی ہے ، خدمتِ خلق کا جدیہ استدآتی ہے ، خدمتِ خلق کا جدیر بہت ہی بیارا ہے ، آپ کی ذات سے کوئی اختلا ف نہیں ہے۔ بیفنلہ تعانی آپ مسلمان ہیں اور در در دل رکھتے ہیں عاسلام کی

كردي كتے. بندوشان كبرك الماداس عرف سے بہت وزائنج شرکو دلین کی طرح سجا یا جارج تھا کہ اجلاس سے ایک دن پہلے ہم ستم كوعلامدعنايت الشرا لمشرقي بشا وربيبيا اورمبسه عام بيل بلاستشا تمام على وكوبرا تجل كها اورايس الغاظ كستمال كيفك ماميان دين اور على كا احرّام كرنے والوں نے اس فرز علم كو نابسندكيا ۔ ۵ ستمير ك اعلاس ميں چند خاكسا دوں نے علماء كے خلاف مظاہر سے كين ا در نغرے لگائے۔ ا جلک خواب کرنے کی کوعش کی عال تکہ اس اجتماع خاکسار کریک سے وور کائجی واسط نہ کھا لیکن "آ بیل مجھے مار .. کے معداق علامیمشر تی اینے رضا کا روں کو فشا و پر اکا وہ کیے نود لا ہورہ کہنے گئے ۔ 4 ہم برک وزیر ستان کا نفرنس کی سجکے کے میں لے اس امری مزورت سندت سے عنوس کی کہ مشرقی جا س نے علی اکرام کے متعلق جو غلط فہی عوام میں کھیلا ای سے اس پر کمیری کو توج دینا چاہیے۔ بالا فرمولان احدعی لا ہوری علی اکرام کے احرار يد " تذكره " كا مطالع كيا اور رات كے اجلاس مين شرق كى اس عربي كتاب سى مختلف المنتباسات يشره كرساتي\_

د کجوالہ یکا روان احد بعضہ جہارم صلے )
حفرت لا ہوری شنے اس کا نفرنس میں فرما با مجھے مشرقی سے عقا ندا ور تخریروں سے بالکل اتفاق نہیں ہے ۔ اللبۃ اس کی تنظیم لینی فاکسا دی تحریک سے کو اختلا ف نہیں ہے ۔ کیو ککہ مشرقی صاحب کے فاکسا دی میک میں کو مکومت مل جائے وہی نیک ہے ، صالح ہے اگر ج

ال یہ مم مانتے ہیں کہ برمجاعت میں اچھے افرادھی ہوتے ہیں اور برے
میں ۔ مشرق صاحب کو چا ہیے کہ اچھے عماء کا ساتھ ویں ۔ اور برے
دگر سے بے شک بجیں بچائیں۔ موجودہ رویدان کا یقیناً غلط ہے
اگر اہل می علماء کرام کو لینے سائقہ طالیں اورا پنے حال وقال کی اصلاح
اسوہ بن گریم صلی اللہ علیہ وستم پر کرلیں اور کسی مقتدرا ورستند عالم کو
اس می کرکے کا رسم بنا دیں اور خور بجیٹیت ایک مشیرے کام میں شرکے دہیں
و فوائد مرتب ہو سکتے ہیں یہ و صُفاع کمن طرح تنظیم ہو سکتی ہے اور کیا تنائج و فوائد مرتب ہو سکتے ہیں یہ و صُفاع کمن اللہ الْسَائِ عَلَیْ اللّٰ الْسَائِ عَلَیْ ۔

و الد ترب ہرسے ہیں۔

اس کے بعد صخرت لا ہوری کے ان الفاظ ہیں دعا کی :

اللہ تفال سے د ماکرتا ہوں کہ مشرقی صاحب کے خصہ کو کھنڈا کرئے۔

ا درائہیں سھنڈ سے دل سے اہل حق کی ہا توں کو سینے کی تو فہتی مطافر الحے۔

ہ ہر گز نہیں کہتا کہ وہ اسلام کی والنہ تا نفالفت کر رہے ہیں ۔ لیکن بیھڑور

کہوں گا کہ جن خیالات کا اظہار انہوں نے تذکرہ " ہیں کیا ہے وہ یقینگ اسلام سے خلات ہیں ؛

اسلام سے خلات ہیں ؛

اکار مولانا عبدالقیوم کو بازئی ، مولانا خاص میں بلاگی ، مولانا حکیم عبدالسلام ہرادوں مولانا عبدالسلام ہرادوں اور مولانا خلام غورت ہرادوں کے علامہ مشرقی کے محرز کھر پر کے خلاف النہاد اسے جذبات کا اظہار کیا ۔

اسے جذبات کا اظہار کیا ۔

قا رہیں ؛ یہاں ہی سے خاکسا روں کا علما دیمرام سے کھلا کہ بہدا ہوا اور خاکسادوں کے امیرطل مرمشرتی کا برصغیر کے اندرجن علما ، کرام نے مسب سے ذیا وہ مقابلہ کیا وہ وصفحتیتیں ہیں ایک مجابپر طلت مولانا غلام عوشت ہزادوی سربیندی کے خوا یا ن ہیں ، هرف ایک چیرکس سلسلے بیں قابل اعتراف
ہے۔ اور وہ عنا بیت اللہ المنظر تی کی ا مارت ہے۔ ایسا شخف
میں کے خیا لات قدان مجید کے خلاف ہوں تو وہ کس قابل ہرکز
میں کہ اسے مسلما نوں کا امیر بنا یا جائے مسلما نوں کے امیر کے لیئے
متحل مزاج ہونا لازی ہے ، ہر معلم کے لیے منواہ وہ مسلم ہو یا
عیر مسلم ہو صبط نفس ، متا منت اور محل مزاجی هزوری چیزیں ہیں۔
عیر مسلم ہو صبط نفس ، متا منت اور محل مزاجی هزوری چیزیں ہیں۔
میدنوں میں کھی معلم موجود ہیں۔ ان کی تحریری اٹھا کر تھی ویکھیے
این فوم اور اس کے بی ۔ ان کو ترین اور کیا وہ تھی اپنی فوم اور اس کے
دیم کا در ہین و تذلیل کرتے ہیں۔
اس مرے او بین و تذلیل کرتے ہیں۔

برا دران محرم! بڑا وہ ہے جس کا سینہ بڑا ہو۔ گا بیاں دینے سے توا دمی بڑا ہو۔ گا بیاں دینے کے اور اس کی خرک جا کہ اور نہ قوم اصلاح ہوق ہے ۔ کیامتر ق کے اور اس کی ترک خاکسالان کے وجود سے قبل اسلام برباد ہو دیکا تھا۔ جواب مشرق صاحب نئے سرے سے زندہ کرنا چا ہتے ہیں ؟ کیا قبان مجید ہیں جو دیا ۔ کیا قبان مجید ہیں جو دیا ۔ کیا قبان مجید ہیں جو دیا ۔ کیا قبان محد بین مور انہیں ہو دیا ۔ اتنا مخبی نیز بین اللہ کی واقا لے دیا ہنا ہو اس قرآن کو نازل فرمایا اور میم کس کی مفاظت کرنے والے ہیں ی

پھر وہ کوننی جا عت ہے جس نے آج کک اسلام کی حفاظت کے ہے اللہ کی حفاظت کے ہے اللہ کی جا تھے ہے

لڑکچے یا پہندٹ علامہ مشرق نے شائے گئے اس کا جواب بھی مجلس احرار کے سٹیج سے مولانا خلام عوش ہزادوی گئے دیا ۔ حب بھی کوئی باطل فتنداکھا تو مولان ہزا دوی کی سرکوبی سے لئے بغیر کسی صلحت سے اکٹ کھڑسے ہوئے۔ نہ ہی مسلحت وقت کو دکھا نہ ہی لائچے وڈائی مفا دکو خاطر میں لائے۔

الالدين فاكساري كم يدر عجربن يرفقي اور بريموريين فامن طور اس كا ذورا و دجرجا مقاء علاقے كارغيس اعتم يبان خاكسارون كاسالارتها -ا ورکھا نیلارا ہو طالب کا بیٹا کھی خاکسار کھا جو اپنے باپ کی سرکاری وردی يريد كے وقت يهن ليتا مقاء ان عالات ميں قاحتى شمس الدين معظلاتا لين د فقام کے مشورہ سے خاکسا رول کے خلاف جلسے کا اعمان کیا ۔ اعمال کیا تھا كو يالمعرون كے تھتے ميں مائق ڈا لناسما - مولانا بزاروي ، مولاناعبراليء ساكن بيون كا زورولين كي ليد أبى رب تصكوري وونون حزات وروش میں مولانا قاطنی شمس الدین کے گوکے ساسنے ہی کینچے تھے کہ پیچے سے وہ مر مالارصاحب تعاقب كرتے ہونے كل ميں مولانا بزا روئ سے آسلے عليك سك كے بعد مولان براروى مے كينے كا كر مولان آپ دويبر كا كھا ناير ما تقد کھائیں گے۔ مولانا بزاردی شنے فرمایا ، آب کا شکریامیرا یہ ا مول مے كريس خاكساروں كاكھانائيس كھاياكرا ،، مالار بولاكد ليكن میرا اصول بی میں ہے کہ کوئی بندوم کھھی میرے گاؤں میں اجائے او يں اس كو بھى كھانے كى وعوت ويا ہول يا مولانا برا روى مول يا " آپ کومزودا بها کرناچا سبیع وجه یہ ہے کہ آپ خاندانی رکیس ہی اور مہان نوازی مرحدی خوانین کی خاندانی فطرت اور فرالفن میں واعل ہے۔ لیکن میزا حول تو یہ ہے کہ پس ہنروسکھ کا کھانا تو کھالیتا ہوں لیکن کمرخاکساں

ا در د و مرے مولا نا بہا دُالحقُّ فَاسْمَى سُفْے . آپ ا وړپیرُه عِیمے کہ علمارِ كامٌ فاكسا دكريك كے عمارى نظام پربہت نوش كے ليكن جب منزق كے خبث باطن كو ديكها واس ك معداد نظريات كو يثر فاتو بدول بو كية اس كوسجها ياحتى الامكان نشادم سے بجنے كى كوشش كى ليكن مشرقى ايك انتها بندطبعت كا مالك كتا - بجائے عور و ككر كرنے كے اوتھے سختكنڈوں براتر آیا اوراس کی خوابش کتی کر جومیرے نظریات ہیں مثل مفاری می سلمان ہیں ، وہی مجنتے جائیں گئے ، لغارٰی ہی النڈ اور رسول کی ا طاعت کر نے والے ہیں ، نشاری ہی کے سامنے فرشنوں نے سجد، کی تھا ، نشاری ہی ا با ندار ا در عارف بالشدي والشرى زمين مين نائب مرف نفا ذى بين -اس طرح اركان اسلام كى تبديلى ، نيزتمام مضيعه السنى ، دا من كيرادليا ، با متبعين أثمنه عظام مسب ووزخي بي ا وراس طرح و ومرسع عقا ثد توجب علماء کے سجانے پر محبی علام مشرقی نے اپنا رویہ تبدیل مرکبا اور نہی اپنے طحدار نظریات کو ترک کیا توا سے مجا بدملت ، فحر مرحد مولا نا فلا م غوث تراری علاد مشرتی کے مقابل آ گئے ا معلامہ مشرقی کے خلاعقا ندونفویا سے کی تردید عوامي اجتماعات ١١ جلكس ، تخريد وتقرير مصصلح بوكرا بنا فرمن كما حقذ ا وا

پیتا در کا نفرنس کی رودا دجب ا خالات میں شائع ہوئیں اورخاکسا روں کو پتہ چلا توسیح یا ہوگئ اور اس محت برصغ بیں شائع ہوئیں ان سے کو پتہ چلا توسیح یا ہوگئے ا دراس وقت برصغ بیں جنی جا غیبی اس را کھا کے اس رفاکا کا را ز ا ورعسکریا نہ نظام نہ کھا ۔ صوف ایک جبس ا احوار ا کھا میں کرجس کا عسکری نظام کھا ۔ ا و رعلا مہشر تی بھی جا نتا تھا کہ عبس ا حوار ا سلام ایک مولی جا عب سے ۔ لہذا فطر تی با شائعی کرا بھیا ڈبھی ا اوارسے ہوا۔ ا وریح

۔ نہ خبر المحصے گا نہ تلواران سے یہ جمچے میرے آزمائے ہوئے ہیں ہے اپنے اس کے ہوئے ہیں ہے اپنے اس کے ہوئے ہیں ہے اپنے اس مرف رسول اللہ ملیہ وسلم کی عزت کی ہے۔ شاعر کہتا ہے۔ مد جب تک کھٹ مروں خوا حبر لبطی کی عزشت ہر مد خوا حبر لبطی کی عزشت ہر عدل شا یہ ہے کہ کا یل مرا ایماں پہنہ ہیں سکتا ۔

مولانا بزلدی کے کیا ا

وہ ہا ہراوں کے ہوئیں کہ ہم رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی تومین کسی ۔ اب آپ ہوگ یہ تومین کسی کے دریا ہے ۔ اس ا سے ڈر کے مارے بردامت کریں ؟

عوام کے مجھے سے اوا آئی ہرگر ہرگرنہیں ہم کھی ہواشت نہیں کہ کے ہم سب آپ کے سابھ ہیں اب ہس کے بعد علامہ سنرتی کی دوسری
کفریات ولانا ہزاروی نے کھول کھول کہ بیان کرنا شروع کر دیں اور
ہرکفریہ موالہ پیش کرنے کے بعد عوام سے پوچھتے کر کھوں یہ گفرہے یا کہنیں؟
مب کہتے ہاں کفرہے تومولان مشہری مسئلہ بیان کرتے کہ جوسلمان اس
کورکو چھے کے کہنے والے کوسلمان مجھے وہ کا فرہوجا تاہے کہنیں؟ عوام
مواب دیتے کہ بیشک و کہا فرہوجا تا ہے۔ مولانا پوچھتے کہسس کی بیوی
طلاق ہوجاتی ہے کہ جیں ؟ عوام کا مجھے حجاب دیتا کہ ہے شک ہوجاتی ہے عوام مولان کیرے۔ کانہیں کھاتا۔ آپ کا بہرمال عکریہ " مولانا کا برمکت اور جرا ت مذا ذ جواب جب اس سالار نے سنا تو منہ لکا کر میلاگ ۔ ہر یمچر جاکرخاکسار رضا کا رسلی با دردی جا مع مسجد میں فراہ ہنچ جا ہیں اورا گلی منفول پر قبینے کر کے مبرکو گھرے میں نے لیس د کیھیں گے کون ہمارے خلاف تنتم پر کری سے اور ہم کیسے بچ کرا من کو جانے دیں گے۔

جنائج سائف ستر رمنا كار باوردى بمع بيليم الراكل مفول بين بييل كف منا ز کے بعد مثریت مولانا کاعنی شمس الدین صاحب معزولد آف در ولیش کی صدارت بن جلسة فروع بوا ا ورخاكسارون في افت مع مشده پروگرام كے مطابق بيموں كوا لشا بلشا شروع كرو يا . كويا حملے كے لينے پر نول رہے ہيں - مولانا قاصى فقير محد كالقروين كي لبدقا منى سمّس الدين في معارتى خطب ارشا دوايا-جِن مِن آيت ولنبلونكو بشيئ من الخوف والجيع و نقص من الامول والا نفس وا دفصوات والمقراد عابين ، تلاوت کی اور فرما یا کہ موسوں براز مانش کا آنامزودی ہے اورج موس استقامت سے ان کوا پسے سروں پرھیلتے ہیں تو انٹرتنا لیٰ دانتی ہو تے بي - چوکترقاعتى مداحب كى لقرير متناط الدازمين على المذامولانا بزاردى كناخ ده ضم كا دى ا ور خود منبر پر تشريف ايك ا ورخطيم منو ند كے بعد فرايا كر قائنى معنى الدين ما حب كى تقرير سے يرسماں المكھوں كے ساسفے ہو کیا که گویا تو پی کتی ہوئی ہیں ، پھانسیاں علی ہوئی ہیں ، بیس مق یا ت کہی نیں کہ وہ کھالنی پرلٹکا دیئے گئے اور توبوں سے اوا دیئے گئے ا ا ورمیں جران ہوں کہ قا من صاحب مرعوب کس چیزسے ہوگئے۔ ان جیوں رینی بلیول ، سے حالا نکہ قامتی صاحب کومعلوم تہیں ۔

...

نہ دیتے ہا لافو شرمندہ ہوکروع اں سے شکے۔ بقول شاہر ، منکنا خلدسے آدم کا سینے آئے تھے لیکن بہت ہے آبرو ہوکر نیرے کوچے سے ہم کھے

ا ورسیان مولانا نراردی ا دران کے دفقام کے باتھ رہ کو مولانا کی جائے
ا بیانی ، تد برہ حوصل ا ور دلیری کا شاہد ہ کریں کہ الیسے حالات بیں بڑے
بروے وگوں کا بہتہ یا نی موجاتا ہے۔ لیکن مولانا بزاردی کے تقامت کا پہاڑے
بیں . مولانا نے ذندگی تجرمی بردل نہیں وکھائی بجاں حق بات بیان کرنے
کا موقع آ تا تو کسی معلمت یا وفت کے حالات کو کیجی خاطر بین ذلاتے۔
حق یا ت انجام سے بے نیا زہو کر کہہ دیتے ۔ کسی شاعر کے اس شعر کا
معداق مولانا بزاردی سے بے نیا زہو کر کہہ دیتے ۔ کسی شاعر کے اس شعر کا

ے سربام تعبی پیکا دا ، لپ دارتھی صدادی میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری ویدکی مگن میں

تا رئین ۱ ہے تو ایک ط قعہ تھا ئیں الیسے بیدیوں طرقعات آپ کو بتاؤں کا رئین ۱ ہے تو ایک طاقع ہے میں کہ مولانا بزاروی نے نے بق بات کہنے میں کہ جی بزدلی کا مظاہرہ میں ہیا۔ گویا انڈر تفاق نے مولانا بزاروی کو حق بات کہنے کے لیئے ہی پیدا کیا تھا۔ منبر و محراب سے بھی اپنے اگر ارزی کو حق بات کہنے کے لیئے ہی پیدا کیا تھا۔ منبر و محراب سے بھی اپنے اگر ارزی کو جوم کر بھی حق کا برجاد کر تے دہے ۔ اور وقت آیا تو وارورسن کو جوم کر بھی حق کا ا ملان کیا کہ بھی ہواؤں کا اور بدلتے موسموں کا رخ نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی بواؤں کے دخ پر جیلنے والے لوگ مولانا بزارد کی کے دکھیں نہ جل سے تو مولانا بزارد کی کو طرح کے القابات سے نوازا کے دکھی مقصب کہا، کہی متشدہ کہا ۔ لیکن مولانا جھتے گئے آگئے بڑھتے گئے نہ تھکھنے کے نواشی کے مقصب کہا، کہی متشدہ کہا ۔ لیکن مولان جھتے گئے آگئے بڑھتے گئے نہ تھکھنے کے نواشی کے مقصب کہا، کہی متشدہ کہا ۔ لیکن مولان جھتے گئے آگئے بڑھتے گئے نہ تھکھنے کے نواشی کے دوستے گئے نہ تھکھنے کے نواشی کے دوستے گئے آگئے بڑھتے گئے نہ تھکھنے کے نواشی کے دوستے گئے آگئے بڑھتے گئے نہ تھکھنے کے نواشی کے دوستے گئے آگئے کے دوستے گئے آگئے بڑھتے گئے نہ تھکے کہا کہ میں متشدہ کہا ۔ لیکن مولان کا جھتے گئے آگئے بڑھتے گئے آگئے بڑھتے گئے نہ تھکے کے دوستے گئے نہ تھکے کے دوستے گئے نہ تھکے کہا کہ کو کہا ۔ لیکن مولان کی دوستے گئے آگئے بڑھتے گئے نہ کے دوستے گئے نہ تھکے کے دوستے گئے نہ تھکے کہا کہ دوستے گئے نہ تھکے کہا تھا کہ دوستے گئے نہ تھکھنے کے دوستے گئے کہ دوستے گئے کہا تھا کہ دوستے گئے کہ دوستے گئے کہا تھا کہ دوستے گئے کہا تھا کہ دوستے گئے کہ دوستے گئے کہ دوستے گئے کہا تھا کہا کہ دوستے گئے کہا تھا کہ دوستے گئے کہا تھا کہ دوستے گئے کہا تھا کہ دوستے گئے کہ دوستے گئے کہا تھا کہ دوستے گئے کہ دوستے گئے کہ دوستے گئے کہ دوستے گئے کہا تھا کہ دوستے گئے کہ دوستے کہ دوستے کے دوستے کے دوستے کے دوستے کے دوستے کی دوستے کے دوستے کی دوستے کہ دوستے کے دوستے کے دوستے کی دوستے کے دوستے کی دوستے کی دوستے ک

قارئین کرام ! معدرت کے ساتھاس جلے کا ایک برلطف تا سف کی دکھانا مزوری ہے جب ضہریں مولانا کے جلے اور فاکساروں کے جملے کا چرچا ہوا تواس و قت ایک شعری حقیقت معلوم ہوئی .

ے سرف وطوں کے تبلیلے اور ہیں عافیت کونٹوں کی سبیں اور ہیں ۔

تواسس پرسے کی دجہ سے اس دن در متم کے لوگ تھے جوعا دینہ کوئل بزدل کتے وہ توجاعت کے فتم ہوتے اور سلام پھیرتے ہیں جو تا انتا اور بہ جا وہ جا کہ مباوا ہما را ہی ہتیا چارخ ہرجائے۔ لیکن جر منچلے ہرزون مزاج سخے وہ پورے شہر کی دو ہری مما جدسے بھی مما ذسے فارح ہو کو گردہ درگردہ جلسہ کا ہ کا رخ کر چکے تھے۔ بقول سے عر۔ عن فارد ق جن ہے فاسٹ سنے راز درموز عشق

مسحبہ کے اندر مجمع بڑھتے بڑا دوں تک بینے گیا اور سی عظیم مسحبہ کے اندر مجمع بڑ سے بڑا دوں تک بینے گیا اور سی عظیم مجمع بین ساتھ کستر فاکسا رہ اورٹ کی پیچڈ پر تل ، کا معدا ق بن کر رہ کے عوام رہ کھنے۔ اب مولانا بڑا دوی ملا مہشر تی کی برکفریہ بات بہان کر کے عوام سے فتونی ولائے کر حب کا یہ عقیدہ جران کی بیوی طلاق ہوگئی کہ نہیں قو عوام بعندا آ مازیں جاب دیتے اور تو فیل کرتے تو یہ صور تھال فاکساروں محوام بعندا آ مازیں جاب دیتے اور تو فیل کرتے تو یہ صور تھال فاکساروں کے لیے فیر متو قع تھی ۔ ۱۰ نہ جالے ماندن نہا ہے رفتن ایکا معندا تی بن کہا ۔ اور فیل کساروں کا کا در اور کی معنی کا جم معنی محال کی بیاد کا ماروں کا کا کہا تا ہوگئے گئے تو عوام ان کو پھلنے کا داست کی تو عوام ان کو پھلنے کا داست کا بہ معنی محال اور کا کا کہا ہے معنی کا بہ معنی محال اور کا کا کا داست کا بہ معنی محال اور کا کا کا داست

التحييل مرنے کے بعديشا ور پہنچ تو مشرقی تظريا ست ا ورعما ہموام کے درميان موكدا كارزار بريالقا - حفرت آتے ہى اس ميدان جبا ديس كود كے خاكسارو كو " هل سن سبارز " كا چلنج كيا ا ورطبسون اورتغربرون سيمشرلي فتذكا ناطقه بندكرديا مفاكسا رول كاوعزى تفاكر مشرقى ساحب كوعلابهم ف "علامه " كا خطاب ديا ہے . علما بنداس كے مقام وبرش كو لؤكب يسخية اس كى بانين سمجن كى كلى صلاحيت نبي ركفت بخرت بنورى مشرق مے اس منبع " علا میت " کوخشک کرنا جا ہتے تھے بعظ الله بیں آپ علی مجلس المالحسيل کے مندوب کی حیثیت سے نفیب الرایہ اورنیش الباری چھپوا نے معرکے تومشرق کی کماب " تذکرہ "علما دمعرکو دکھا فی اوراس كى تخريفات وكفريات سے انس آگاه كيا-اس برامين على مجمر فے ايك استفتاء مرتب كيا اورعما وازيركي جاعت كي ايك دكن اور الازبر مسك مفتی شیخ ، وحری ، مے اس کم بواب کھا جس میں شرقی نظریات پرسندید تنقيد كي كني - اورانهي هريخ كفروا لها د قدا و د يا كبا . فا لبا معريي أسس قوے سے ملی ، مبدی بارے میں یہ تا تربیا گیا کہ ابنوں نے السے گراہ مٹیف کا کیوں ٹونش ٹہیں لیا ۔ اس پر معفرت میؤری کے وصا حت کے لیے ایک مختفر سامعنمون مکھا جو و ہاں کے مبلس"الا سلام یہ جلیرے مثنیا رہ اس م مر شوال در الله معايق ١١ روسم معتالة مين شا لع برا- مقاله كا عنوان الله الكلمة عن الالحاد وكتاب التذكرة لاحد الملاحدة المنشرق وجهورعدما دهند في لهذا المصدور ...

حفرت ہزری کا یہ تا رکنی مقالہ ان کی دین ھیت اور تب وتا ب کا مرقع ہے ۔ دین اسلام پر الما حدہ کی دست ورازیوں کا حکوہ کرتے ہیئے

## علمائے ازمرکا جواب

آیج سے تقریبًا نفست هدی پہلے پنجاب و سرحد میں عمایت الشیخان مضرقی کا غلغلہ بلند تھا اکیک طرف ان کی پلچے برواد «چپ وراست "گی گوئخ درو و دیوارسے گلارہی کھی تو دوسری طرف ان کے «عسکری ہے الله منال ل نے فرہی فضا میں ایک بیجان پیاکر ویا ۔ و یا سے بڑے بڑے آ کہ منال ل اور و ما ق فتنہ کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بعض چیزی ان میں قدر مشرک نظر آئیں گی ۔ شال بل کی فرانت ، مغفیب کی قا لمراز صلاحیت ، ہے پنگا مشرک نظر آئیں گی ۔ شال بل کی فرانت ، مغفیب کی قا لمراز صلاحیت ، ہے پنگا کہ و مزود انتہائی خود دائی و خود لین و خواہد کی مسلف صالحین کی تقیر ، ہر باس میں کبرو مزود انتہائی خود دائی و خواہد کی جذبہ اور تعمیرے نام پر دین وا ٹیا ن اور قوم و وطن کی تخریب ۔

علامه مشرقی بھی اسی گروہ کے سرخیل تھے ،وہ اپنے تئیں " علامہ " کہتے اپنیں غلط فہمی تھی کہ قرآن کے مفہوم ومعانی عراضی معانی سے بہلی بار ابنی کے وہا نئے پر نازل ہوئے ہیں ۔ ابنوں نے اسی عرہ میں قرآن کرم پر مشق شروع کر دی . پہلے " تذکرہ " نامی کنا ب تکھی . یہ ان کے الی وہ کا انتقار نوا کہ تھی اور خاکسار نفش افزل تھا ۔ پھر کھی عرصہ خاموسٹی کے بعد " افثارات " تکھی اور خاکسار تنظیم کی بنیاد دالی . ایک پرچہ جاری گیا اور بالآخر " مولوی کا خلط مذہب " انشکیم کی بنیاد دالی . ایک پرچہ جاری گیا اور بالآخر " مولوی کا خلط مذہب " ان کی ذہب ن و فکری عملا عیتوں نامی کا ماصل بھیا ۔

چوبکه عنایت الله خان مشرقی پشا ورکی انگریزی درس گا ه میں مدرس ره میکے تھے اس لیٹے وہاں ان کا خاصا افر تھا۔ اور تھارت بنوری جب فارغ مناظره كالميليخ ويا مكراس سامنية آنے كى جرات ند ہوئى -

ا ب آپ ورا حفرت بنوری کی اگلی عبا رت ذراعوں سے پڑھیں جب میں مجا بر ملّت مولانا خلام خوت ہزاروی کی خدمات کا ڈکرہے ۔ا ورمولانا بہا ڈالحق قاسمی کی خیدمات کا ذکرہی کس خوبی سے فرما یا ہے ۔ برمبالغہ منبی بکہ حقیقت کھی ملاحظ ہو۔

قالعلماء الهند في طا المسبيل جهود وتشكر دائمًا فخم لو يغطو ولم يتفافلوا ولم يجبحو اولع يقسرو وعلى الأخص جماعة الحرار اسلام افي الهند فان لها مجهودات كبيرة ، وصن المهرزين في هذه الحجماعة الباقين الى النايات الاستاذ الفاصل بها والحي المقاسمي وصد يقنا الناصل الاستاذ غلام غوت الهناروي ، فا نقما قد القماه احجارًا في فيد وسشد الهناروي ، فا نقما قد القماه احجارًا في فيد وسشد عليه كل صيلة مجتالها و شركا فتنة بين انيا ب الاسد فشكر لهما جليل خدمتها و دفاعها عن الذبن و الاسلام وقفهما الله للخدمة الصحيحه وبارك ماعليهما المنجعة وجمودهما المشحرة والمناسم ماعليهما المنجعة وجمودهما المشحرة والمناس والهنام بيّات مؤت بوريً نه من المناسل

کا رئین حفرات ؛ خط کمتیدہ عربی عبارت ذراع ورسے پڑھیں کرحفرت مولان فلام عزف ہزاد وسی ا ورسولانابہا اوالحق قاسی نے خاکسا ری فشہ کے خلاف کشنا بڑا کا م کیا اور یہ حفرت مبؤری کا مقا لرمش الدی کہا ہے ۔ حوال پے نے معربیں مکھا ا ور پیش فرمایا ۔ حفرت ہزار وسی کی شخصیت کا ا ملام کی ہے کسی کا نقشہ کس ورو سے کھینچا ہے۔

«اصبح الذين كنانة الغين للراعى او ترتع خصب لا رائد عن حماة ، اويت ممات اهياه فاصبح من لا من يرتب و ويحنوعليه اومريض مدلف اشرف على المعولت لايلي طيبيًل يراوي د بجرعة من دواء -

ا آج دین کی صالت اس ربوڑ کی سی ہے حس کا کوئی گلہ ہان ذہو۔ پا سرسبرچراگا ہ کی سی ہے حس کا کوئی دکھوالا نہ ہو یا اس ہے کس پتی کی سی ہے حس کے مال با ہ مرچکے ہوں ا در کھری و نیا بیراس گلاکوئی مربی ا در شغیق سیسرنہ ہو یا اس لا عزا ور جاں بب مریق کی سی ہے جسے کوئی طبیب مذملے سجاس کے منہ میں و وائی کی ایک گھوشے وال دے :

کھراس مقالہ میں تھڑت بنوری علما و ہندکا ذکر قرما تے ہیں کہ علما دنے اس فقند کے استیعال کی جہت کوشش کی ہے کہ جب مطرقی کے کفروا کھا ۔ اس فقند کے استیعال کی جہت کوشش کی ہے کہ جب مطرقی کے کفرانے ہوگئے۔ کا طور ما دساستے آیا تو علی او بہنداس کے مقابلے کے لیئے کھڑے ہوگئے۔ اور وین کی یا سیانی کما حق اوا کر ویا ، عبارت ملا منظر ہو۔

ودعاة العلماء مبعث والمناظر مرّاب وراقع طده السطور من الدين دعوا هذا الرّجل وحربه للمناظرة لكنه حبن ولا يحضر ـ

ا درعلماء نے اس کو کمنی باریجیٹ وشا ظرہ کی وموت میں دی خودان سلود کا طاقہ ان لوگوں بیں ہے جنہوں نے اس کوا دراس کی جماعیت کو

ا ندازہ اسی بات سے کولیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ خدا و مذرقد کے سے معدد میں اسے محدد اس نے محدث نرار وی محدوث با طلہ کی سرکو بی کے لیئے پیدا کیا محا خواہ وہ کسی لبا وسے میں ہولیا قا دیا نبیت اور مود و دیت کے دوپ میں ہولیا قا دیا نبیت اور مود و دیت کے لبا دے ہیں ہول .

وا قعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حفرت بڑا دوی نے حفرت بخدی کو یا لنہرہ میں جلسہ کی وعوت وی پحفرت بزری سنے قبول وزما لی پہلسہ کے بعد کیا ہوا . اس تذکرہ کو تعفرت مولانا بڑا روی کی زبانی ہی پڑھیںں ۔

رد مرزا بنوں اور فاکساروں کے فلاف ان کی جدو مجبکہ دبینی تعزت بنوری میں مب کومعلوم ہے۔ ایک بارمیرے کہنے سے تعزت نے مانسہرہ کے جلسہ میں فرکت منظور فرفائی ہو ہم مشرقی کے فلا ف کر لیسے کظے بخفرت نے نہا بیت عالمانہ طویل اور مدکل نقر پر فرفائی ۔ بڑے افرو اور لیولیس اضروں نے اس دن مالسنہ وجھرڈ دکھا تھا۔ اُیک انا ڈی ہسٹن ط سب اسٹیکٹر موجود تھا جس نے مولانا موصوف کی کرفتا دی کا محم و یا۔ مالانکم

گر فقا رمرف مجے کرنا تھا جھزت کی تغریر قا نون کے اندر مدالل ا در منفول تھی -ان کی گرفتاری کے بعد میں نے اسٹیج برا علان کیاک میں حضرت مولان محمد يوسف بؤری کی تغریر کے ایک ایک حرف کی تعدیق وتا نیدکرتا ہوں ،اس انا ڈی نے میری گرفتا ری کالبی محم دیدیا بینانچه مم د و نول عظیم حبوس کی شکل میں تھا شاور كجيريوں كو گئے مجريد لوگ جيران تھے اب كياكريں . ہم نے كہا اگر ہم كرفتار نبی تو یط جانیں ۔ درنہ میں کسی کھکا نے پرلگاؤ . بڑا ا ضرکو تی تھا نہیں ۔ المفركار يمسب جيل (موالات) مين يعيديا - اس دروازه برسمارك رضا كارون اورعوام في جو كه كيا- وه بيان سے باہر ہے - التو ميں ہما رے مجانے بھانے سے دہ نرم ہوئے اور ہم اندرجا سکے ، دو تین وات ہم الدرد ہے میر مکومت تے ہم کو رہ کردیا۔ یہ طویل قصر ہے جس کو بھوڑا جاتا ہے ۔ اتنی بات عرمن ہے كرحفرت شيخ الاسلام مولانكشبيرا جمعقاني رم نے حفرت کو گزامی نا مدلکھا کہ یوسف میں قید ہونے کی ایک کمی ہی باق کھی۔

وه جي پوري خوسي. ا گلريز کمشنر کو ترکی بترکی جواب | حفرات ؛ حفرت بزار دی کا ایک اورا بيا وا تعرف بد ه زمايس :

مشکلٹ میں مجلس ا تواد انگریزوں کے خلاف معروب عمل تھی۔ انگریزوں کے خلاف معروب عمل تھی۔ انگریزوں کے حوات براردی ویگر اکا برین کی فرے اُل اوی کے نغیے اکلاپ رہنے گئے۔ گورنسنٹ نے آپ کو گرفتار کرکے ورکھٹ جمیل ایسیٹ آ بادمیں بند کرویا۔ اس وقت کا انگریز کمشنر چندا فسران کو لے کولئز کے لیے جیل ایسیٹ آ بادمیں بند کرویا۔ اس وقت کا انگریز کمشنر چندا فسران کو لے کولئز کے لئے جیل میں آیا ، بنا ہر وہ جیل کے معاشف کے لئے آ پاکھا۔ پہلے اسس کے لئے جیل میں آیا ، بنا ہر وہ جیل کے معاشف کے لئے آ پاکھا۔ پہلے اسس کھنرنے علیا، کوا پنی کرسی کے رعب سے و با ناچا یا کہ کسی طرح مرعوب کرتے۔

كمنزكي لكاكرآب الكريزول كے فلاف بغاوت ديداكري اوربر كون رہیں جھزت ہزاروی شف جواب ویا ہمیں مکون تب ملے گا جب آپ ہمارے كك سے على جائيں گے ہم آخرتك متبارے علاف تخريك بلائيں گے . يبان مك كرة كواس مك سے مكال ويں . كمشر كينے كاكرة بم كواس مك سے كيسے كال كتے ہو متارے یاس ماوی وسائل نہیں رقو صرت بزاروی صاحب نے جلال میں اگر دیایا كريم م كواس ديس سے ايسا ديس فكالا ديں كے جيے كسى پاجامے بيں كبر واخل بركركات لے تو دہ انتها أى كرب واصطراب كے عالم ميں فورا ا بنا يا جا مداكال كينك وسے مرمتیں مکا لیف وے و لے کواس طرح مکال دیں گے حضرت بزاروی کے اس جاب بر كمشزاك بكوله بوكي ا ورا ملاكر جينج جينج كركر سه مين كعو مين لكا اور عصر کے عالم میں کرے میں شیانے لگا ، کمشنر نے مولانا ہزاروی سے کہا میں جہار کھالنی کی سزا دوں گا جعزت بزاروی نے و مایار کو فی فری بات نہیں ہے۔ ہما ہے اسکا ك سائفة كسى مترف وحضا نه سلوك كئ ، كما نسال دين ، كرم جو في مين والا ، وب ك أسك إنده كرانيس اوا ياكيا- بم افي يشرون كى فرع كمي متم كى قرابى سے درین نہیں کریں گے جفرت کے جرالمندان حواب سے انگریز کمشر برکھالگیا اوردو مال كے بيخ مولانا كو جولاندان كرويا .

اسی ون مولانا ہزاروی کے حق میں ہزارہ کے عینوروجبورعوام نے ایک زبرہ میں میں میں میں ہزارہ کے عینوروجبورعوام نے ایک زبرہ میک میک کے سامنے سخنت متعاہرہ کیا اورجیل کا در وازہ توڑ ڈالاجبیں مولانا ہزاروی کے بہت سے ساتھی زخی ہوئے۔ابیا کیوں نہ ہوجس قافلا خربیت کے باق ماندہ اسلاف سے تھے مان کا جذب وان کا ولولہ وان کا متو قِ مشہادت وان کی حقومت ہزارہ می ہوئے میں تو عزب انشائ تھی۔حضرت ہزارہ می ہوئے میں تو عزب انشائ تھی۔حضرت ہزارہ می جو ہوئے ہوئے تا کی ہی تو عزب انشائ تھی۔حضرت ہزارہ می جو ہوئے تا کہ جو تا نفوشی اور مرفرہ شی کی گوائی کو ذکی جلیوں نے جو ہوئے تا کہ تا تا کہ کے دم ہا کہ تھی جس کی عوانفوشی اور مرفرہ شی کی گوائی کو ذکی جلیوں نے جو ہوئے تا

دی جس قافے کے سالاوا ام احمد بن علق کے درے مارے گئے جس قافلہ
کی جان سیاری گوالیا رکے قلعے نے دی جس قافلہ کے میر کا رواں شاہ و الحاشہ
محدث د ہوئ کے اتھ کا فیے گئے جس قافلہ کی تربیت کے نغوں کی گوا ہی شاملی
کے میدان دے دہے ہیں جس قافلہ کی جا نبازی کا بالاکوٹ کی شہا دہ گاہ
موجود ہے ۔ بہی قافلہ سفر کرتے کرتے بابائے جعیت مولانا غلام غوث نہزادوی گئے۔
تک بہنچا تو مولانا غلام غوث ہزاد وئ نے اس قافلے کو ، اس رست کو ، ہسس رسم کوقائم و دائم رکھا جب حق کہنے کا وقت آگیا تو

کا مصادق حی گوئی کامی ادا کیا جوہ میں اپنے کھی نا رامن ہوئے بغیر تو عیر کھے۔ لیکن اس مردحی آگا ہ نے کسی کی پرواہ ندکی کسی ملامت کرنے والے کی طامت کومذ دیکھا۔ بکدا پنا چراغ جلائا چلاگیا ۔

اکوڑ ختک میں خاکسار ول سے مناظرہ اعلام شرقی کی خاکسار تخریب سنظیم اور فوجی تربیت کے لحاظ سے بہترین جماعت بھی . لین مشرقی نے الحاد اور بے دہی پھیلانے کی کوشش کی تو علی بی نے ابنا فرمن منعبی سجھتے ہوئے مشرقی کا تعاقب شروع کیا . تواس سلے بیں مجابد ملت مولانا نلام خوت بزاددگ نے مشرقی کا تعاقب مروع کیا . تواس سلے بیں مجابد ملت مولانا نلام خوت بزاددگ نے مشرقی کے مشرقی کا متعا بد دیگرتمام علی سے زیادہ کیا ۔ عنایت اللہ خان مشرقی کے مائے متعدد با رمولانا کا متعا بد میں مولانا عبدالحق صاحب نے مولانا بزاردی کو وعوت دی۔ مولانا اکوڑ ہ ختک میں مولانا عبدالحق صاحب نے مولانا بزاردی کو مساتھ مولانا بزاردی کو مساتھ مولانا بزاردی کا مشہور مناظرہ ہوا۔ اس سناظرے بیں شیخ اکو بیث مولانا عبدالحق مولانا بزاردی کا مشہور مناظرہ ہوا۔ اس سناظرے بیں شیخ اکو بیث مولانا عبدالحق مولانا بزاردی کا مشہور مناظرہ ہوا۔ اس سناظرے بیں شیخ اکو بیث مولانا عبدالحق مادی میں شیخ اکو بیث مولانا

کے کھا جا مرکبیپ ہونے کا اعلان کیا ۔ مشرقی نے بھی الاصلاح میں اعلان کر
دیا ۔ اورخود کھی آنے کا اعلان لقلم خود کر دیا ۔ اس کے بعد پوسٹروں اور
ہینڈ ہوں کے ذریعے ہے بناہ پر چاد کیا گیا۔ انساد کیمپ کے اعلان کے
بعد خاکساری حلقوں میں کھلبی مجے گئی۔ اورمشرقی ساحب نے جلسہ کا اعلان
کر دیا کہ ایہ ہے آ با دمشرق کے آنے کا اعلان کو کوں کی غلطی سے ہوا
ہے ۔ خاکسا دوں کے جلسے کے لیئے وہ بہنہ پہلے ہی ڈبن آ بادمتصل گراس
خادم کے وسیع و مولین میلان کی شغوری ما ملک کرئی تھی ۔ اوپر انفا دالمسلین
کے خلص الرکین کھی اپنی جدوج ہدیں ہم وف رہنے ۔

ا نفا دا کمسلین کیمپ کے لیے ۲۳ جون کو بروز جمعۃ المبارک را ولیٹری سے خیے وغیر ہ بعدا سیا ب روا ذکر ویئے گئے رجو ٹنا م کوا پہٹے گئے تھے ۔ لیکن خاکسا روں کی بر ویا نتی کی وجرسے وہ حیے سید سے فاکسا رکیمپ میں چلے گئے ۔ حالا بکہ اخاکسا رکا ایور کو را ولیٹری سے دا وائگی کے وقت تاکید کی گئی تھی کہ خیصے انعا را کمسلین کے لیے کمپنی باغ میں اید ہے آ باد لے میا نے بی ۔ خاکسا روں کے کیمپ میں د لے جانا۔

۱۰ جون کومک فلام میدرصاحب نے ایک ورنواست الفا دانسلین کی طرف سے ویٹی کمشنرصا حب بہا درگی خدمت بہر پھیجی کرکمپنی باغ میں جلسہ کرنے کہ اجازت وی جاسے ہے ہی کہ کمپنی باغ میں جلسہ کرنے کہ اجازت وی جاسے ہے مگر ڈی سی صاحب یوموف کے اجازت ویتے سے انکارکرد بارجس سے تنام مسلما نول میں شدید ہیجان وا صفواب پیدا مہر گیا ۔ اورا لفا را کمسلم نورجوگا ۔ مورا لفا را کمسلم نورجوگا ۔ اورا لفا را کمسلم نورجوگا ۔ اورا کسلم میں سب گرفتاری کے سکتے اورا کسلم میں سب گرفتاری کے سکتے تیا رہو گئے ۔ زیا وہ تشویش اس سکتے تھی کہ الفارتحر کی خالیس مذہبی ہے ۔ نیا وہ تشویش اس سکتے تھی کہ الفارتحر کی خالیس مذہبی ہے ۔

ے اس کا فیعلہ کیا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نے نسیسے دلائل دہرا ہیں ہے مشرقی کے ملحلانہ نظریات کا پول کھولا کرخا کسادوں ہے اس کا کوئی جاب نہ بن پڑا۔ اور لا جواب ہو کوگھسیاتی بلی کھمیا نوچ "کے مصداق تشدو پرا ترآئے۔ چنا کنچ احظ ربوں نے مقابلہ کیا اورخاکساروں کے پاؤں ایسے اکھڑے کرد وہارہ بیشا کیے۔

علا مرشر فی محاکل کھے ایر مغیرے اندر فاکسار تحریک کے بائی علامیشر قی محال کے اندر فاکسار تحریک کے بائی علامیشر قی کے الحا دا ور با طال نظریات کا مقالیہ سب سے زیادہ تجا بد ملت مولانا غلام تو الدری اور مولانا بہا مالحق قاسی کے ایک سولانا غلام غوست ہرا دوی کے تقریر و تحریرا ورمنا ظرہ و مقالات و عیر ف کی مورت میں کیا۔ ایسے ہی ایک مناظرہ کی دو واد حاجز خدمت ہے جوا یہ ہے آباد میں ہوا مقاداس منا ظرہ میں قامنی مشمس الدین صاحب آف و دویش کھی شایل سے اوراس کی دودا دا مہوں سے ایک کی بھلات میں شافع کی جو بدید قارمین ہے۔

محرّم برادران اسلام ؛ حواحبا ب كميپ كے ونوں ميں ايب آ ؛ د تشرلين لے گئے سے - ان كومشر تی صاحب اوران كے بجا پرخاكسادوں كے كيب اورانشا د السمين كميپ اورا نشا و مصنوعی جگہ جنج مؤد و كيسنے كا اتفاق ہوا ہوگا ۔ لين جو مسلمان ايب آ ؛ وتشرلين نہ لے جا سكے اورفاكسادوں سے خلط پر دپگيلاه كی مسلمان ايب ہے آ ؛ وتشرلين نہ لے جا سكے اورفاكسادوں سے خلط پر دپگيلاه كی وجہ سے پريشان ہوسے ان كی واقعیت کے ليئے مناسب ہجاگيا كر ايب آ ؛ وجہ سے پريشان ہوسے ان كی واقعیت کے ليئے مناسب ہجاگيا كر ايب آ ؛ وصل کميپ كے تفام مجمع حالات كومنعل طود پرشان می کوديا جائے ، انجن الغارالم لمين منابع مرادہ نے ايب آ ؛ وي الغار فوجی كيپ اورتبليغ كا نفرنش منعقد كرنے منابع الدوں سے بڑی منعقد كرنے الغار ہوں ان باری الغار ہوگا المان كر دیا - اور چے بڑار خاكسادوں شد و مدسے خاكساد کی الغظاد کا اعلان كر دیا - اور چے بڑار خاكسادوں شد و مدسے خاكساد کی الغظاد کی اعلان كر دیا - اور چے بڑار خاكسادوں

د می سی : اچاادر ؟

میں : اورمولوی عبدالقیوم صاحب پر پازی ( پشاور) نقر پر کریگے۔ مولانا موصوف کو دعوت وی ہے۔

ومی سی: یه امولوی عبدالقیوم) بولیکیل اسیاسی) آدی ہے ۔

میں ، مگر تقریر تو پولیٹیل نبی کریں گے۔

مُوی ی اچھا اور !

بی ، اورمولوی ظام غوث ما حب تقریر کریں گے۔

و می سی : د گھبراک جہیں مہیں۔ ہم گلام گوس کو اچھا نہیں مانگٹا وہ فلاک ملاک د ملاق ملاق کا اِٹ بولٹا ہے۔

يں ، عربم اسما ما كنا ہے.

ڈی۔سی ، اگر خاکسار کا ذکر دکرو تواجا زے ہوسکتی ہے۔

يں ، مگر ہم اپنی تقرير ون الله بندى بنيں جا ہے۔

وی ی : ایجا مولوی کلام گوس تقریر ذکرے۔

میں ، ہم یہ پابندی تھی مستبول میں کر مکتے .

فری بسی ، توا عازت نبین و می عاسکتی.

میں بہت اچا کہ کرا تھ گھڑا ہوا تو ما حب موصوف نے کہا کراچا او طاکھنٹ بعد آؤ ۔ اس وقت ساڑھے وس بچے تھے ۔ میں نے کہا توگارہ بچہ آؤں ۔ ڈویٹ کمشنر ابل گیارہ بچے آؤ ۔ یہ کہ کرموموف بھی انٹھ کھڑے ہوئے اور تھے بھی خصت کردیا ۔ میراخیال ہے کراس وقفے میں انہوں نے شاید ڈاکٹر خان ما حب جو ان ونوں نتھیا گی میں تھے سے اس سے سے میں بات کی ہوگی ۔ ٹھیک گیا رہ بچے ہیں پہنچ گیا ۔ توصاحب موصوف نے موجودہ وقتی سیاست میں نرونل و بیتی ہے را حقد لیتی ہے ، جلس محبی الس تبلیغ اسلام کے لیئے کرنا چاہتی ہے۔ اس لیئے اسلام پر ہم کم اذکم وہ پابندی بردا شت بین کر سکتے۔

و بنی کشنر : کیا جسه بولا ؟

ىلى : ئىلىغى جلسەسوگا ،

ويس : اس مين خاكسارون كا ذكر قدنه بوكا !

يى : خاكما دون كا ذكر قو عزور بولا بكديه جلسه خاكما ريت كى ترديد

بى كے لينے منعقد كيا جا روا ہے .

ڈی سی: ایچاکون کون تقریر کرے گا۔ وید کہ کرما حب موسون بینل نے کرکا غذیدنام مکھنے کے لیٹے تیار ہو بھٹے اور میرے منتظر موگئے۔ میں: ایک تومیں خود تقریر کروں گا۔

طوی سی ، احجا اور ب

یں : اورمولانا عبدالحی صاحب دمیونی، تقریر کریں گے۔

د می سی: اچها اور ؟

میں : مولوی محمدواؤد ما حب دیکسلا) تقریر کریں گے .

مجھے کہا تہیں اجا زت ہے مگر اسپین کا خیال رہے کیونکہ ہم شہر کے اولیان کا ذمہ دارہے۔ میں نے کہا ؛ ہم نہ خود خاکساروں کی طرف جا تے ہی نہیں کو فی والنظر جائے گا۔ لیکن اگر خاکسار ہم پر جملہ کردیں تو ڈیفنس د دفاع ، کا ہر شخص کو حق حاصل ہے ۔ پھر میں نے کہا آپ آجا زت تخریر کردیں توصاحب موصوف نے کہا ! ایمین تخریر کی کوئی ضرورت ہیں !

مها حب موموف نے جس شرافت اور مثانت سے گفت گو کی اس کا از اب كم لمسيت برب واس ك تو يح كام بالاخصوص الكريزا فسرول سے منیں کی مباعق ۔ بہت ممکن سے کہ اس میں کا تقریس گورنسنے کاکسی حدیک و خل ہوا ہو۔بہما لی صاحب موصوف ہا ری طرف سے تحسین کے ستحق ہیں۔ چنا کچہ میں وابس کیا۔ اورسب احباب جعد کی نما زاداکرنے کے لیتے جامع مسجد میں چلے گئے تھے ۔ خاکساروں نے مرزا بُوں کی سنت پوری کرتے ہوئے تمام علاقے میں سائیکلوں اورویگر فرائع اور ماتحت خاکسا دوں کے فریلع یہ افواہ اڑا دی کہ انصار کمیپ کو ڈیٹی کشنرنے روک دیا سے ۔ اوران کا کمیپ بند ہوگا میں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملاقہ وحمتور، باعبلاندهی ادربہاوے ملان مووس باره بزار کی تعددین آرہے تھے وہ ما بوس ہو کروائیں ملے گئے۔ خطب سے پہلے مولوی عبالغنی صاحب اولیسی ا ورمولانا علام عوت صاحب نے تقریر کی . اور پہلا اجلاس جھ بجے شام کوختم کیا گیا . دو سرے ون مسج پھر دوسراا جلاس كشروع بواءا ورباره بحيختم كردياكيا بميسر يهركوالفارك بابدل کی پر فاندارہ رچگ ہوئی۔ سب سے آگے انسار سا ہی تھے ہیے ا توارا سلام کے با در دی ساہی بح بینڈ فرک تھے۔ اوران کے سجھے سفیدلاس والے عام سلمان تھے۔ جنائج یہ فرج ففر موج وو کھنٹے کر شہرے مشہورازار

میں مارچنگ كرفے كے بعد واليس أن أ وركميب ميں واخل ہوگئى. تبيرے روز بروزا لواد پيرتطيما نشان جلركشندون بوا ، مولانا غلام عوش برا دوى قبار، مولانا خليل ازحمن صاحب مدرس جا معدرها نيه مرببي را ورحفزت مولانا مجد وا وُد صاحب نے تقادیر فر اٰہیں۔ میں ایک بچے کے قریب کامنی القفاۃ علاقریشیں حفرت مولانا محمد عبدالله ماحب وس باره بزارمل نول کے بے پنا ہ سباب کے ماجھ مہر کاکشت لگاتے ہوئے تشریف لائے ۔ چنا ننچ العاد کمیپ سے آب کے اعزاز میں سات عدو تو ہیں وا میں گئیں ۔ اور جنس شروع ہوگیا۔ حفزت قاعنی صاحب مومو ف کرسی مدارت پررونق افروز ہوئے ۔ تین بے کے جلسہ جا رہی رالج . مسلما ناب رش کا یہ سیلاب عظیم بیونکہ خاکسا دکھیپ کے ساستے سے گذرا تھا اس لیے مشرقی نے اپ چر سوغازیوں اور سنتر پولیس کے ب میں کو ناکا فی اورانے آپ کو اکبلاسجد کر ڈیٹی کشنرے ورخواست كى كر وه خاكداركيب كے برچهار طرف د فعسم اكا لغا ذكردس . جا تخب ڈیٹ کشنرنے خاکسار کیمی کے ہرچھا رطرف دو سوگڑ کے اندر و فعر می ا کا نفا ذکرویا - مطرقی صاحب نے دریارہ کیا کہ دوسوکز ناکا فی ہے ۔ اس لينه كم ازكم عيار سوگز مرئا جا جيئے - چنا كني مشرقى كى يه منديجى مان ليگئى-عصیے ہوئے اشتہا دول پر نیلی ساہی سے دوسو کے بذے کو کا اللہ كر بهارسود ١٠٠٠) كا بند سد لكها كيا - اوركيركها جاتا ہے كه ان ي جماعت سے تعلق رکھتی ہے۔

شام کوشا ندا رانشا رحبگ کمینی باغ بیں لڑی گئی گولہ باری اور کم با ری کا پیجا ن خیز منظر لوگوں کوسیران کرد ہاتھا ۔ گولہ باری ا ورثیبا ری کاعجیب نظارہ ڈاکٹ وں کی جاعبت مربیم پٹی سمبہت ، بلال اعمریمے رضاکا رزخیوں کے انتقاعے

کا خیشس الدین صاحب نے دائے بیش کی اگرمشرقی صاحب اسلامیہ بل میں منیں آنا چاہتے تو وہ ماؤن ال میں تشریف لاویں گرمشر تی صاحب نے و یاں جانے سے بھی انگاد کر دیا ۔ اسخو بعض علما و حضر است جن میں مر داربها درخان وکیل پیش بیش تقے۔ مو لا نا صاحب سے احرار کیا کہ آپ ہی مشرقی ما حب کے ال تشرلین لے چلیے تاکری و باطل کا فیصلہ ہوجا ہے ۔ استے میں خان صاحب بل ل الدين صاحب موالر الحكر و إلى يبني كر جليه خان محداكرخان كى كوتفى بى بى جن بوكى يينائي موشر مين مبية كرخان عمد البرخان جاكردار کی کوشی پرسب احباب بینے۔ و بال پہلے ہی سے قاضی عبدالحکیم صاحب نظك ميان أكبرشاه بيرسشره مولوي شاكرالله قامني خاكساران وديكر خبيدا حباب موجود منے کو نقی کے اندرا وربا برس ایس کا بڑاز بروست انتظام تھا۔ با ہر سے جانے والے حفرات میں سے حفرت مولانا غلام عوت بزادوی ، مولانا قاضی مشرالدين ملحب ، مولانا محمد استحق صاحب ، حفرت مولانا عبدالغني صاحب ، خا مفاحب جل ل الدين معاجب وحفرت مولانا قاضى محد عبدالله ما حب وهمتوط وحفرت مولاناعصمت الفيصاحب لوالنشهر وحفزت مولاناشس الدين صاحب بندى گھیپ ، جناب حاجی ممندرخان میا حب ا درجناب خان رقم خان میا سے بخرہ ك نام خابل ذكريس مشرقى صاحب كمره بين موجود رع - لعديس مشرقى صاحب تسٹرلیف لا نے اورسلام کہا مسلما ہوں میں سے کسی نے جواب مذویا اور د ہی کون اٹھا۔مشرق ماحب نے آئے ہی پوچھا کون مجت کرے گا۔مولانا علام غوث ہزاروی نے کہا میں کچھ کہوں کا استے میں مشرقی صاحب مبیھ گے ا وركها ؛ "يه كنا بي كيا بي يا جواب ديا يه تذكره و عيره آپ كي تصنيفات ہیں۔ تومشر تی صاحب نے گھرام ہے سے کہاان کوا تھا دیجیے اور بہاں سے

والے سٹریچرسمیت موجود کھے۔ گرفتا دخترکا ن کے کھوق سلاسل کا دقت آمیز منظر قابل ویدمقا رحا حزین کی تعداد تعریبًا وس بارہ ہزادگھی۔ لوگوں پراس کا بہت عمدہ افر مہوا۔ اس کے لبعد گٹکہ بازی کا سفا ہرہ ہوا اور تلوار کے کرتب مجھی دکھائے گئے ۔ چنا کنچ چھ ہجے یہ اجتماع منشتر ہوا را ورثمام سیا ہی کھی زخصت ہو گئے۔

تین ون کےمسلسل ا ورمکرر فتلف عیلیغوں کے بعد آخر ۲۷ رازر کے کوشرتی صاحب نے خان صاحب جلال الدین گویٹنے کنٹر کیٹر کے احرار پرمجیٹ منظور كرىي ا ورقلى خان اسلامير لإل مين چارىج مجت بهوتا قرار پايا - علماء عل قد رش کا ایک فحفر سا املاس ہواجیں میں بحث کے لیے بحث وتحییں کے لعد ا حقر کا نام بالا لغاق طے ہوا۔ دو بچے ہی ملک غلام حیدرا ورلعیتوب میر ما حبان کومولانا علام غوث صاحب کی تلاش میں پیشل موٹر دے کر بھیجدیا گیا۔ تقارنیزاس فیال سے کہ مولان بفرس میوں میں نے در یجے مولانا ماحب کو بعذبين ميال عبدالقيوم صاحب كي معرفت تارويا مكرمولانا صاحب كاجواب آيا كرمولانا فلام غوث مناحب لغديس نبي ينج دا ورز ميس بيترب كروه كبان بير - علما واسلام كا اجلاس ما رى تفاكر مثيك جار بيج مولانا غلام غوث صاحب ایمانک آپینچے اور طے ہوا کہ اب بجٹ موں نا غلام غوت صاحب ہی کریں گئے ۔ چنا نمنچہ و عائے خیر کے بعد علاوا سلام کا یہ مبارک گروہ ساڑھے چار کیجے قلی خان ا ملامیہ ۶ ل کی طرف رواز میرگیا ۔مولانا غلام عوث صاحب کے آئے کے بعد شرقی صاحب نے پر وگرام تبدیل کرویا اور میلان میں مکلنے ے الكاركرويا - كلى خان اسلاميد إلى بين نه آ في - با وجوديك يوليس كاكما في يهر وكفار تمين جارانس يكثراورسب إنسيكثر بدليس معروف انظام فيض بمولانا

ا عرام كري كي فيفل تو بر ، تو مولانا نے كياكم بين كريك يرسب بڑا ا عرام یہ ہے کہ تو یک مذہبی ہے اور اس کا قا ٹد عیر سلم ہے۔ اس منے یا تخریک ملا نوں کی منیں ہوسکتی مشرقی نے کیا کہ تا 'د غیر سلم كيول سے- مولانا نے كياكم بات كيونذكرے ير بى أ تى ہے - قا أراس لين اللم سے فارج ہے کہ اس نے تذکرے میں مکھا ہے کو عقیدے برمائتی بی ا وران کی کوئی مزورت بنی وجوعائل ہے اس کو کسی عقیدے کی حزورت بنیں حالانکہ معتبدہ اسلام کی بنیا دی چیز ہے۔ ایان نام ہے اقدار بالليان اورتصديق بالظلب كاتوجب يك تصديق بالقلب نربوا يمان منين سوسكة مشرقي صاحب نے كماكرين نے عقيدوں كا اسكاركيا ہے۔ اور کھاہے کوف عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اورمثال دی ہے کہ ماکم کسی کو عكم دے كرتم فلال دن است بج عدالت ميں حاجز ہو نا۔ و و شخص حكم ليے لي ميرتا سے -اسے رشي رومالول ميں ليليا، اسے روز چوے ، كاوت كرے مكر بيتى كے روز عدالت ميں ما جرن ہوتو وہ عكم اسے كے كرتم كيول بيش نه مولى وه كيه حصنوريس ايمان لايا ، آپ كے مكم كو معبول كيا ، اسے رئيشي رومال ميں ليكيا ، اسے الكھوں سے ليكا يا اور اسے ما ق میں رکھا تو حاکم اسے کیا کہ کا ۔ اس لیے میں نے کیا ہے کر ایسے میرے كى كوئى حزورت تنبي - رسول الشرصتي الله عليه وسلم يعنى قرآن كريم حارياني ك سنى يرك رست تحقى - يكن لوگوں كے ول ان كے سبب بروقت خانف رہتے تھے۔اسی لئے عبادت ہروقت کے خوف کو میں نے کہا ب رمرف نما زار عبادت بوتی تو بروقت کا مؤف نه بوسکای - اس كے بعد شرقی ما حب نے آيت پڑھی "كا دف ا بقبيعون الصلاة "

و در کرد کیجیے ۔ خیراس پر متعوث ی دیر جگڑا ہوتا راج - آخر مولانا غلام غرت صاحب في إنا لبتدا تفاكر الني قبضه مين كرايا . إ في كما بين الفاءى مني مولانا غلام عوث ماحب في تذكره ك متعلق كيدكها جالي مكمشر في صاحب نے یہ کار تذکرہ کا جواب تد کر جلیبی ہی گناب سے موسکتا ہے۔ ا ہے جی تذکر وہیسی کا ب محصیں اس کے بعد اگر دنیا نے آ ب کا کاب كومان ليا لؤسطوم بوجائ كاكر تذكره غلط تخا وكتناميل مواب بي ا در تذکرہ پر کجٹ کرنے سے قطعی انکار کردیا . اور کہا آپ تو یک پرکوئی اعتراض کریں ۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اختلاف مخریک سے نہیں ہے۔ تذكره كى خوافات سے ب اور تذكره بر بى بحث بوگ - اوراب تر 9 مون کے برہے بن ا بنے تذکرے کولا زوال حقیقت کیا ہے مشرقی صاحب نے کیاکہ اب میں تذکرہ برایک لفظ میں کہنا جا متا ۔اور ند ہی یا بحث کی سیرے ہے. طریقہ تو پرتھا کہ جب میں یا برسے آیا اور میں نے سلام علیک کیا اوراب نے وعلیکم اسلام کیا ہوتا اس سے بیٹے اورزم طريق سے ايمي بويي مولان نے كہا جا ب مم نے سلام كا حواب ويا ا در زہی اعظمے اور ہم غیرملم کے سلام کا حواب بنیں دے مکتنے .مشر قی ماحب نے کہا قرآن میں ہے ،، ولا تقولوالمن التی السیکوالسلا الست صوصفًا " ، جو تتبي سلام كرے اسے غير سلم مت كود مولا تا في كما البشر لميكه سلام وفي والاعقيدون كوبد معاشى ذكر ا ور روز دن کو شہولؤں کی پیروی ذکیے ، جے کو بت پرستی نہ کھے ، نمازکو سلام ذکیے ، تخلیق آوم کا انکار نہ کیے وعیرہ۔ آخر بجٹ سے ما ہوسی ہونے مگی مقی کہ خان صاحب جلال الدین حاصب نے کہا آپ کھر کیں پرہی کوئی

و یا توں الزکونة ، آیت غلط بھمی کو مولانا عبدالغنی صاحب نے فرما ياكر آيت بين يا تون الزَّكِلَي ة نبي و إن تو يع تون الرَّكِلَ ال موسكا ہے۔ تومشرقي صاحب نے كهاكداچھا تو يوں ہى مبى - يا لقرير تقريبًا ٢٠٠٠ من من طويل موكنى - تومولانا بزاد وى صاحب في خان صاحب کوکھاکہ کچھ وقت کی یا بندی بھی ہے ۔خان صاحب کے حواب سے میلے مشرقی صاحب نے کہا کہ کو فی یا بندی میں ۔جتی دیرمیرا جی یا ہے کا میں لولوں گا۔ تو مولانا نے کہا تو مجھے تھی اتنی ہی و پرجواب دیے كاوات ملے كا يومشرقي نے كيائيں ، اس كے بعد كو في جواب مين . تم يا كبوكر مح ياكبوكر مبس محا ورجل جاف. ورميان بين مول تا محمدالسختي صاحب ا ودمولانا محداكرم صاحب مبليس كي كجه حينفلش سي بو كى لو مولانا نے كها ، ہم ليكي سننے كے ليے تونيس آئے۔ توكيا آب بحث بنیں کریں گے ، توسطر فی صاحب نے کہا انہیں میں بحث بنیں کروں گا۔ اور دراصل خاکسا روں سے علامہ صاحب نے پہلے ہی یہ سازش کر کے لیے كيا برا الما كريس وقت بحث بين كمزورى آئ توقم ب شوركرنا اور فيداكف کے کر میرے گھرفیا و ذکری آپ سب تشریف نے جائیں مینانچے لے شاہ يروگرام كے مطابق خان جمد اكبرخان اندرا كے اوركما كرا برميرے كوسے على مائين ويفانخ سب علما ، والين آكف-

فی ط : می گاری کاروں کی طرف سے اس بات کا امکان تھاکہ وہ کہیں بہرونیاد کے شاک اس محل وہ کہیں بہرونیاد کوٹ اس مجلس میں بہرونیاد کوٹ اس مجلس میں شرکے تھے ۔ ان کو یہ روش ماد شاکر تفعدین کرالی جائے ۔ چنا کی مندوجہ و یک دین دار حفرات نے تفعدین کی ہے ۔

حفرت مولانا عبدلغی صاحب اولسی ، حفرت مولانا ابوفاق محداسحاق نافم حنبغدنشرواشا عت سلم لیگ ایب آباد ، خان رجم خان صاحب بخروار، وحمتول احفرت مولانا محدعهمت الكرصاحب ، حاجی سمندرخان صاحب ، ما جی جهاندا د صاحب اور حفرت مولانا قامنی عبدالشرصاحب ۔

" ها بق ابرها منکھ ان کنتھ صادقین " منفر تی ماجب کا سب سے بہلامقصدیہ ہے کونزا دا اللام کے بوکیداروں کو دیا ہے مثا ویا جائے کرنے کا اسب سے بہلامقصدیہ ہے کونزا دا اللام کے بوکیداروں کو دیا ہے مثا ویا جائے کرنے کہ اسلام کی عمارت میں جو برنجت رضنہ اندازی کرنا چاہتا ہے تو علی کرام کرالتہ سواد ہم سینہ تان کرمیدان میں آجا تے ہیں ،اورکسی برنجت کے بداراد سے کو کا میاب نیس بوٹے وستے جنائے مشرقی خود کھتا ہے ۔

دا، پس بیا به با بول کر پائی لفظول کے اندتی ہیں واضح کرد ول کے کسارتی کی اندتی بیں واضح کرد ول کے کشارتی کی اندتی بی کا ہے یم ان لفظول کو یا دکرکے روقے عالم پریجی بلا دو۔ پائی لفظول کو زندہ با دا درمر دہ با دکی طرح تکدی کمام بنا لوا وراگراس سے بعد کوئی تہیں حیات یہ بی تو تم ان کو تہیں حیات یہ بی حیات یہ بی تو تم ان کو جواب دے سکو میں تم کو تبا تا ہوں کہ فاکسا رہند وستان میں مرحن اس جواب دے سکو میں تم کو تبا تا ہوں کہ فاکسا رہند وستان میں مرحن اس جواب دے سکو میں تم کو تبا تا ہوں کہ فاکسا رہند وستان میں مرحن اس حیات اسلام غلط ہے ،، (غلط مذہب صلا) دور کا منہا دلینی اصل تھا مال کا اسلام علی مولوی ، پیر وحیز ہ کا مجھے سوسال کا اسلام کی تعدلیم اس امراکئی قر نوں کے بعد کھیرا علان کرتا ہے کہ مولوی ، پیر وحیز ہ کا مجھے سوسال کا اسلام غلط ہے ۔ د غلط مذہب مدن ا

وس) الغرمن مولوی کا اسلام تحقیقتا فلطهد مرتا یا خلطهد سرتا مرفلط است مرتا مرفلط است و مرامقعد مجمشر قی صاحب نے مکررسکار

بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ علما مکے مع جانے کے لبد مشرقی کا نیا " مثرہ اسلام البين مياكفر، ع برمكس نام ذكى منيدكا فيدمرتب " كے ليدفروع ماصل کرے اور ہر مگدمشرتی کی فیکو کارامت نتوب کثرت سے تھا بھولے چانچ مشر تی ماحب اینے اس نئے مذہب کے بارے میں مکھتے ہیں ۔ ا۔ آخری بات جو میں اس کیمیدیں واقتح کرنا جا ہتاہوں پہلیے کرخاکسا تحريب بنا ، كشبط ، خالص اور ب واع مدسب اسلام ہے۔ كسس و خاکسار کریس) کے سواکوئی مذہب اسلام نہیں۔ اگراس کو کیک کومذہب اسلام سمجر کرافتیار کردگے توقع گھنی ہے۔ د غلط مذہب میں ا ٧- سم تيره سويجين ده١٢٥) برس كے يالے اور كھوست اسلام يوكفرك بابر بهوجها ب اتاركر نياا وراصلى اسلام اختيار كرد ب بيء اس اسلام كوانتيا كر لے كے ليے قرآن كو كير فغ سرے سے انا رنا بڑے كا مبرائيل كى وى اب بهرایک ول پراتز کرر ہے گی ۔ ۱ ٹریک میری سجت گہریاں مثل ) اورشرقی صاحب کے اس مے اسلام کا جزواعظم بیلی ہے۔ بغول مضرقی سوشفس بلي مذا مطالے وه مسلمان مبي دلين كا فريم ، - جناني مشرقي صاحب

مالات تفعیل سے سنا نے گئے ، مجمع بے مشعل تھا۔ مشرقی مردہ باد، خاک ای مروه با دیے فلک مشکا ف نغرے باربارشائی وسے رہے تھے ۔ چنانچہ سآ بج به ملسه وعا في غير يرخم مواله خريب مخت نا شكرى اوراحسان فراتو ہو گی کرانے معا ونین کا شکریداوا نرکیا جائے۔چنائجد مندرجہ ویل حفوات كاخصوصًا اورسلما ناب علاقه كا بالعوم ترول مصفكريه اواكيا جاتاب-ار مسلم لیگ ایبط آباد - ۲۱ ، مجلس احط رایبط آباد مانشهره وبینتامتی محدعيدالشرماحب وهمتور بمع مسلمانان علاقه وهمتور عددس حفرت مولانا فلام عؤث بتراروی صاحب. دم ) حزبت مولان عصمت الشرماس. د ۵) نواحمدماحب- و٥)محدجان ماحب د١) ميدعالم ماسب نواكشير بع سلمانانِ نوال شهر - (٨) خان ما حب جلال الدين كورُسنط كشركيرا يبط اباد ده بهطر محدث ما حب . و ۱۰ عدا خان دور مبدئ زمان خان صاحب كفلا م (۱۲) ما جى فقيرخان مهاحب (۱۲) استا ذى حفرت مولانا عدا لحي صاحب تعونی لم ال کے عسلاوہ النے کے احباب حوان اجلامات میں مشریک بوسك اوربرتم كى املادكى اسميم قلب اورتبه ول سے تكريرا واكياما أ بع - وآخر وعوانا ان الحمد للدرب العلين .

ونير محدثشس الدين كان الثدلاء

خاکسا رہا ئی عموٹا کہا کرتے ہیں کہ ڈکرہ کے ساتھ سما راکوئی تعلق نہیں اور مذہی بیرکٹر یک کی کتا ب ہے ۔ بکدیعین خاکساروں کی زبان سے یہ الغاظیمی سننے میں آئے ہیں کہ دہ تذکرہ کوجلا دوہ

کاش ایسی مطالبه خاکسا رمشرتی سے کرتے (مرتب) اس کو کھاڑ و وا تم مخر یک پرکوئی اعترامل کرو۔ اورجب خاکساروں سے پوچھاجا تاہے کہھا ده مرد مجاید سوا الله کو پیارا طوفان بلا میں تھا مضوط کسارا

کہتے ہیں وہ فہم وفراست کانگین تضا سنتے ہیں کہ دہ عمر کا اِک باب حین تضا

املاف کی عظمت کا طلبگا درہے۔ آزا دی کی تخریک میں مالا درہے

وه مٹوکتِ احرار را ایکنے اپنہ حق گوٹی میں اس کوکو ٹی عیلہ نزہہا نہ

تا عرده آفات سے تکراقار ہے گرمینے کے کیابی میں تحیا کا رہاہے

وہ سختی وگری سے زمانہ کی اڑاہے بے باک ، نڈرستی ومعدافت پراڑاہے

بر وقت آ ذان دینا دیا به به بروُذن برجند که گلی د پی آ دان به مستوثن

الشرسے اس شیرس دویا ئی مذا کی اس نے متبہ عواریمی گردن رٹھکا ئی

ہاں موت کی آواز پہ لیک کہاہے ا نکاریجی کیا کرتا یہ نکم حث دا ہے

دجارجا نظ امرلسری مگاسی) بشکرید ماه نامه متبصده ا پریل سیم اینه اب ہندوستان میں کیوں اسٹے ہیں تو کہی خدمت علق کا دُھنڈورہ بیا جا تا ہے۔ دوئم ایخریک پر کوئی اعتراض کرو۔ اورجب خاکسا روں سے ہوچھا جا تا ہے کہ بھا ٹی آپ ہندوستان میں کیوں اسٹے ہیں کو کہی خدمت خلق کا دُھنڈول پیٹا جا نا ہے۔ د جیسا کہ مولانا محد بخش ساحک طیب راولیڈی پر تا تل نے تعلہ کا ہوت میں کائنی ، کہی عمل، بروہا ری اورخاکسا ری کے بندہا گل وعوسے کھے مطبقہیں۔ لیکن خاکسا رکٹر کی کہا اصل مقصد ہونے دمشرتی صاحب نے بیان کیا ہے۔ اس کوعملا بدویا بنی سے یا لاعلی سے خاکسا رسینی بیان نہیں کرتے ۔ آج ہم اس کا اصل مقصد مشرقی کی زبانی بیان کرتے ہیں پر شرقی اورکسس کے چیلوں چا نوں کو با مگل وہل مطبق کرتے ہیں کمروہ مندرج ذیل حوالہ جات میں سے کسی ایک موالے کو خلط فاہت ممیلین کریر حوالے پر مسبلی کہ ۔ دولے نقد الغام دیا جائے گا۔

## **متفرق واقعات** رب. رود مید عداه شهره .

اخلاص فلهيت مولانالسلام الدين ماحب مبتم عدرس مظهرانسال تورو وحجر محقيل صوابي هلع مرطان نے بيان كياكر جن داؤل كمثيري مهاجرين آلے ہوئے تھے. ادران کے لیے بطورا مداد کیرے اور لیاف وعیرہ ویتے تھے توان دلوں مجھ لا ہورما نے کا اتفاق ہوا اور میں جمعیت العلماء اسلم کے وفتر بین تیم موا . نائم وفتر نے ان لیما فول میں سے مجھے ایک لحاف مجھا دیا اور میں نے اپنا لیسڑو نہ کھولا۔ رات کوتقریبًا گیار ہ بجے حفرت مولانا ہزاد وی صاحب وفر تشریب لا نے ، وروازہ كعظامطا يا منتظم نے دروازہ كھولا - مولانا اندرتشرليب لائے ومنوكيا اورنماز شرف مولانا کے بیے معی بھیا دیا ۔ مولانا تھا زسے فادغ ہوئے قر بوجیا کہ یہ لحاف کس کا ب المالم في بنا ياكد ير مهاجرين كشير كا مدوك ليدة آف بوف كا فول من س ایک سے مولانا نے فرمایکر یہ لحاف مشیرلوں کی اما نت ہیں۔ اوران کا ذاتی التعمال المانت مين خيانت ہے۔ ين اجائز ہے ، چنائخ آپ نے وہ لحاف الشواديد ا درا پئ جا درہی میں یا وُل ممیٹ کرا کیہ کونے میں لیسٹ سکتے مولاناکی یہ باست سن كرمي سنستيى وه لمحا ف انتثوا ويا ا ورا بنالبتركھول كريجيا يا ا ودا بنا لحا ف مولانا بروال ویا - مولانانے کیر ہے تھا کہ یہ لحاف کس کا ہے ۔ یں نے کہا حضورا پر میراہے ۔ تب مولانا خا موش بوسف ا درمی مجی سوگیا . مقوشی و پربعدمیری آ ککهکھلی توکیا ديمقابول كرمولانا معلقه بركوب نازين مود ف بي .

مثان كستفنا إبوم وحدما حب ان خوش مست لوكون س بي جن كو

کا فی عرصہ حفرت مولانا کی خدمت گذاری کا سعادت تفییب ہوئی۔ ہا ہو ما حکیم ہوئے۔

ہٹا ورکے ایک فوشحال گوانے کے نوجوان تھے بنود النہرہ میں جھڑے کے تاجر تھے۔
ا در مولانا کے خاوم تھے۔ اکٹر بغرائے نے جلے مولانا ان کے پاس مزود تھیرتے تھے۔
با ہوما حب بتاتے ہیں کہ سخت جا ڑا تھا۔ مولانا پنجاب سے گھرطاتے ہوئے میرے
باس تھیرے تو مولانا ایک بہنایت اعلیٰ اون کی لوئی ا دراے سے گھرطاتے ہوئے میں میندون
بعد چر دائیں آئے تو وہ لوئی نہ تھی ۔ اس ودران برت باری ہونے کی وہ ہے۔
باؤا مزید تیز ہوگیا تھا۔ میں نے لوئی کم پوچا تو فر ما یک دنہ ہرا ت ہو چھنے کی ہوتی ہے۔
باؤا مزید تیز ہوگیا تھا۔ میں نے لوئی کم پوچا تو فر ما یک دنہ ہرا ت ہو چھنے کی ہوتی ہے۔
اور زبتانے کی ۔ گرجب میں نے ذیا دہ واحراد کیا تو فرمایک ڈیرہ اسٹیل خان اسوار
کا فائد اس پرجانا ہے ۔ کرا یہ زمتھا تو لوئی بھی دی ہے ۔ بنجاب کی طرف مردی والیے ہی

م ہوں ہے ۔ پا ورس مدارہ ہوب ہے ۔ ۔ کمنٹہ اُ فرینی اور حاضر سجا لی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو ذیانت ، کمنہ آفرہ اور فی البدیم ما فرجوا بی کی نغمت سے بطورخاص نوا دائقا ۔ کا لفٹ کے وارکوا پڑھافیر جوا بی اور نکشہ آفرینی کے ورسے اس کی طرف پلٹا دینا مولانا کی قابی رفنگ زندگی کا ایک منہری باب سمنا ۔ چند واقعات میش خدمت ہیں ۔

ا۔ ایک مجلس میں امیر شرلعیت حفرت سیدعطا النڈ ننا ، نجاری دہ لفکو مستراکی ا استر کھیے بھوک ، کا ترجہ اس برکانے "سے کیا اور بطورشال فرما یا کہ دو تھیئے جب ارائے میں توا نس میں مرتوجو لینے ہیں مگر کمزور بھندا برک مبا تا ہے ۔ وہ گومقابل تھینے کو و صکیلنے کی کوشش کرتا ہے مگر پچلی طرف سے اس کا گو بڑھی لکلتا ہے ۔ مولانا میزاروی نے فوڈا فرما یا کہ پٹل مہوکر " شاہ صاحب نے واد دیکھتے ہوئے فرما کا کہ نوا کے استا ذخالی نمیست ۔

٧- ساعان برحفرت مولانا في بها ولكرجينيان ابور والدا ورميان فيون كا

مولان ؛ حفرت على كرم الشوج يكزار سادك كهال ب ؟ في الشرف كوف مين -

مجتبد: کبف اشرف کوفر ہیں۔

مولانا: جب حفرت علی موحفوص الشعلب وسلم کے اسے قریب سے تو کھرآپ
کے مدینہ میں کیوں نہ دفن ہوئے ۔ اور تبقول تمہارے جوحفرت علی شکے معافہ اسلہ وشمن تھے وہ حضوص الشرعلیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوگئے ؟

وہ تر شمن تھے وہ حضوص الشرعلیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوگئے ؟

مجتبد: یوں اس بیٹے ہواکہ و و تبین صحابیوں کو چھوٹو کر حضوص الشرعلیہ وسلم کے ومال کے لبد سب محاب مرتد ہو گئے ہے ۔ د معاف اللہ )

مولانا نے سل الذی کی توجہ دلاتے ہوئے مجتبد سے پوچھاکہ ایک اسٹا ذکے اکھوں شاگر دوں کو بھوٹر کر سے تعلیم دی ، نگین جب شیس برس لعدامتی ان مواتو دو تین شاگر دوں کو چھوٹر کر انکھوں شاگر دوں کو جھوٹر کر انکھوں شاگر دوس کو جھوٹر کر انکھوں شاگر دوس کہ جھوٹر کر انکھوں شاگر دوس کہ جھوٹر کر انکھوں شاگر دوس کو جھوٹر کر انکھوں شاگر دوس کو جھوٹر کر انکھوں شاگر دوس کو جھوٹر کر انکھوں شاگر دوس کا برائی ہوگئے تو اس سے تعلیم وینے والے استاذ کی تا بات مہو ئی یا فاللہ ہی ۔ یہ تو شود حضور ملیہ السلام کی تربیت و ترکیہ پر سخت خوفناک

اعة امن ہے بجب سولاناً بہاں ہینے تو وہ مجتبدلا جواب ہو کریجاگ نکلا - ا ور بحد اللہ میدان مسلما نوں کے اہم تقد راغ -

من اب المحال الم المحال الم المور المسل كے مرسخب ہونے كے بعد حفرت مولانا دكان پر تشریب لائے اورا ہی منعف بعدرت كا فرما یا ۔ ان ولان محال الم مغیر لمحق ما حب سے ان كي اكھوں كا معا شذكر والے پر معسوم ہواكہ عينك كا مخبر سبيل ہو جہا ہے ۔ والہ حق م نے حفرت مولانا صاحب سے عموم كيا كہ حفرت اب آب مبراسمي ہيں يہبت مى ميك كون اورا جلاس ميں آپ كونٹر كيہ ہونا ہوتا ہے ۔ اس ميراسمي ہيں يہبت مى ميك كونٹر كيہ ہونا ہوتا ہے ۔ اس ليے اب آب ہبت محدہ خواجورت فريم كى دوعينكيں بنوالين ہے كے والد ما سے مدہ خواجورت صاحب نے اسى وقت وہ دو ہے ليے اور ديكيں سے اور وہ ہے اور ديكيں معادل ما مدہ ہے اور ديكيں موالے ميں اور دولي اور المورات اور المورات المورات ور اللہ میں اللہ میں المورات ور المورات المورات المورات المورات ور ا

دوره کیا ۔میا ںجنوں میں رات کوعظیم لشان جلسہ ہوا ۔مولاناکی شہرت کی بنا پرمیاں چنوں کی تادیخ کی بے مثال حاضری تھی ۔ اثنا و تقریر میں ایک دفعہ یاکہ آثانیں من رمولانا نے رقعہ بڑھ کر فرمایا یہ کوئی مودود یہ بوگا میں عوام سے او بچا۔ كركيون بها في آفي كا واقعي لتكليف سي المجمع يك زبان بوكر بولا وا تع لكليف ہے۔ یں ہراہ تھا۔ میں نے دل میں سوجا مولانا نے خواہ مخواہ پوچھ کراہے آپ كوكينا ليا دجيعية نے اس ملقے سے مولانا سيدنيا زاجديفا ه صاحب كيلا فيمكن المبيضلع ملتان كوكك وبالقاجب بلزار في كے اميدوارسے شكست كھا گھے معنى مولانا نے اب يہ وزما ياكربيت اچا ميوا ، تنبارا علاج كيى سے تم پران بير بغدادى وحمة الشرعليدكي كيارموس كمعوسه ما عرف توجيك كرمات موكين جب مم نے بیان پیرے پوتے سدنیا زاجدا ہ ماحب کو کھڑا کیا ہو فاضل داوبند ا در پر طراحیت تھے آؤ تر نے ان کو دوٹ کیوں نہ و یا بتر سمجتے تھے کہ عبو کے وروازے سے دوئی ، کیڑا اوراکان مے گا۔اب لو پھوسے رو فی ۔اس پر مجن مشرسده بوكرخا موش جوكيا- اوروائس برموج وسيبلز بار في كالم-این . اے اورائم . بی - اے اپنے اپنے دو ما اول سےمن در ایت کرمبنی سے لوائع ہورہے محقے۔

اس موضع کمینیاں میں جس کھھنوی شلید مجتبد کے سائند مولاناکیا ذکر آلا یاہے۔ اس کامنعسل وا تعدید ہے کہ اس مجتبد کا طریعت وار دات یہ مقاکہ وہ بڑی چرب زبانی سے معفور علیدالسلام کے سائند محضرت علی رضی الشرعندا کے قرب ایما ٹی اور خاندان کو کچھ ایسے کچھے وارا لغاظ میں بیان کرتا مقاکہ کو یا محضرت علی ہی سب کچھ بیں۔ دومراکو ٹی محانی کچھ بھی نہیں جب مولانا اس کے ساسنے پہنچے تو اس سے سوال کیا۔

ا ورفلتهٔ الحاد واشتراکیت ا ورنستهٔ میردمیسندی سے بچاکر پاکستان کے مقعدہ فجر يعنى اسلامي نظام كونا فذكرنے كا موقع كبج نبي طے كا بيضا كينے مولانا كى مخلصان كوششين ا درمنتظا نه صلاحتيين بارآ ورنابت ، توكين ا ورمولانا فراردي ا ور قطب زمان حفرت مولانا الحدعلى لا بورى رهما الله كى رفاقت بين تبعية ظاء اسل كى نشاخ ثان بي علمائى الك مضبوط جاعت كومع من وجود مي لا في كامياب ہو گئے۔ یہ بات قابل ذکرہے کہ پاکستان کی سیاست میں مولاناتفی تمودها دب با بافت جعیت حفرت مولانا غلام فرن بزاروی کی کوششوں سے میدان سیاست میں تغربین لا کے جبکہ اس سے قبل حفرت مفتی صاحب مرف ورس و تدریس اور افتاه عيد ديني كامون مين معروف تحديثا يُرها الله من قائم مونى والى جمني علااللم میں نا سُبامیر حفرت مولانامفتی محمود صاحب ہی تھے محمورت مولانا کی خدا واد صلاحيتوں كى وسي حفرت مولانا اجمد على لا بورى شنے بحیثیت جعید علا اسلام ك اميرك اللم اعلى كى حيثيت عدام كري تومين المارت فبول كرتا الون-ورزمنن مجع يا دس كر ١٩٨٠ كوجب لا قم الحروف حفرت الاستاذ الفيخ اتغير مولانا اجدعی لا بوری کے دور و تفیریں شرک تنا تو میں نے دیکا کنفتیمان كے وقت حفرت لاہوری نے شیا واله كامحدين علما مكاجماع سے اپنی علامت ی وجے انتہائی مختفرخطاب فرمایا کہ اے علامکام میں نے يرقرآن پاک تر ہویں مدی بجری کے عل سے بڑا ہے۔ اور خود ہو دہویں مدی میں کھا ا عول اورا ب حفرات جو انشاء الله العريز بندر بوي مدى بحرى بين اس وین کی خدمت کریں گے۔ بدا مانت خداوندی آب کے سپرد کررا ہول عجر فرمايا ابتفعيلى تقرير بهارس مرد مجام حفرت مولانا غلام غوث بزاروى فرأي مے۔واقع اس موقع بر مولانا براروی نے عل کو برات سے کام کرتے اور

بوانے کے لیے تھرلین نے مھے بجب عیکیں بنواکہ والیس تشرلیف لائے آل اق دو بے والد محترم کولوٹا و بیٹے والد محترم نے دیکھاکہ بہت عمدہ نولجورت قسم محقی - والد محترم نے عرض کیا احضرت میں نے کہا سخا بہت عمدہ نولجورت قسم کی عینکیں بنوائیں ، آپ نے یہ کیا بنوائیں . فرمایا فریم میں کیا دکھا ہے ۔ سشیشے معمدہ جا ہمیں سومایں نے گولیے ہیں ۔

قیل باکستان کے بعد حضرت مولانا میزاروی کی خدمات الالادی المراد دی الله بالادی الله المروث ہوا اس کا ذکر کیا کر تشیم کمک کا جب اعلان ہوا تو بین ہی میں علی بین تفاقی برے اکندہ دینی کا موں کے صنی بین صفی اعظم حضرت بفتی کھا بیت الله دہوی سے اپنے لیئے استعنسار کیا تو حفرت نے فرما یا کہ اب پاکستان میں دینی اقداد کا سربلندی کے لئے استعنسار کیا تو حفرت نے فرما یا کہ اب پاکستان کیا ساتھ اقداد کا سربلندی کے لئے علماء کو کام کرنے کی خرورت ہے ۔ اورخصوصیت سے محفرت منتی اعظم سے نے اکار کی سربلندی کے لئے علماء کو کام کرنے کی خرورت ہے ۔ اورخصوصیت سے دیا سل نوں کے تن بین مفسید ہوگا ۔ قیام پاکستان کے بعد جب مجلس احواد اسلام کے اکثر لیڈرسیاس کام کرنے سے دلبر واشتر ہوگئے اورخفرت امیر شرفعیت سید علی ، اللہ شا ہ کہا رئ اورمولانا مجدعلی جالندہ ہری نے جلیس کے فلے ختم نوت اور عبلس احواد کومرف ایک مذہبی شنظیم کی بنیا و برفائم کوفتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو عبلس احواد کومرف ایک مذہبی شنظیم کی بنیا و برفائم کوفتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو دینی ایکام کے مطاب بن سیاسی کام کرنے کا مشود ، ویا ۔

جمعیة على داسلام باکستان کی نشاج ناید صرت مولانا براردی نے اپنی دولایتی انتقاک اور بے لوٹ فدمات کوجادی رکھتے ہوئے علیا، کومتحد کرنے کا عزم صمیم نے کرمین کا میں مک معرکا دورہ کیا مولاناکا موقف برکھا کہ اگراس وقت جل میاست میں جیت نہیں لیں گے تو پاکستان میں ملیا نوں کو فتدہ تا و یا منیت

على اللام كے ووٹ تقے رسور كاركانقا باتيں مكس كى اس عظيم جاعت كو ہزاروی گروپ کے نام سے اخبارات میں مکھا جا ؟ تقا اورا بلاغ عامر کے عالمی ا دارے بی بی سی لندن اور وائس آف امر کیرسے بھی اسی تام اس جا عب کا ذکر کیاجاتا تھا۔ اگرچہ مولانا ہزا روی اپنی بجز وا کھساری ا دربےنفسی کی بنا پر جعیت کو بڑاروی کروپ سے یاد کرنے کو زمر فالسند کرتے تھے بکد معین اخباری بیا نول میں اس پر بریمی کا اظہار بھی فرمایا اوریہ بات تواخیارات میں مشر مرجیوں سے آتی تھی کر انتخابات سے قبل مولانا براروی تنے جب ڈیرہ اسمنیل خان کا دورہ فتم کرکے ایک اخباری پریس کا نفرنس میں حیب لنج ویتے ہوئے اعلان فرما یا کومنٹر کعٹواگر خفرت مغتی صاحب کوشکست دیرس تومین سیاست وست بردار بوجاؤل گا۔ چنا کخد دیکے دیکھ لیاکہ اس مرو تلندر کی پیشنگوئی یوں تچی ہوئی کرمیٹر معبٹوجنوں نے پانچے مقابات پربڑو بروں كوشكست وسے كرنما ياں كا ميا بى حاصل كى تقى -كين تھيٹى جگہ و ير مطيخ میں تفرت مغتی اصطریک مقلطے میں نایا ل عکست سے دویا رموا ۔اسی طرح ایک ساس جاعت کے لیے جوتنا ف کا ذکر ذبایا تنا اللہ کا کڑا ایسا ہوا کہ مکر عیں یہ جماعت مرف چارمیٹیں لے کر کا میاب ہوسکی۔ حفرت بنوری ان بیشکولی کو حفرت بزا دوی کی کوامت کے طور پر بیان فرمایا کرتے تھے۔

حفرت ہزاروی کے متعلق مفکراسلام قا ڈگڑی لٹام مصطفے حفرت مولان مفتی محود منا حب نے کئی مجالس میں فرمایا کہ مولان بڑا دوی گر درس و تدرکس ہی میں مگن دسے تو وہ ایک ا نشا بی بزرگ سیا ستدان کے بجائے ایک عظیم محدث ومضر ہوتے۔

حفرت نزاده ی کا زندگا برا حضه اگری دین تبلیغ ا در مجا بدا نه سیا ست پس گذرای .

دین اسلام کے خلاف اسٹنے والے فتنوں کی نفائدہی اس انداز میں فسرا فی كر طافرين بن وينى جوأت كے جذبات كا إيك لير دوڑ كئى-وهدام مين ايوب خان مرحوم كاجب مارشل لاء لكا تو مولانا بزاردي كا بچریز پروسی کام جاری د کھنے کے لیے نقام العلاء کا تیام علی میں لایا جی كامير حفرت لا موري اور ناظم اعلى حفرت بزاد وي منحب موقف اس طرح ايوب خان مرحوم كم نا فذكره وعائلي قرائين كےخلاف يبلي و فدمغرل باكتابي لا بورس مولانا كى جأب إيانى ا درعلى استعداد كا اندازه لوگول كو اس وقت ہواجب مولانا ہزاردی کے خطاب کے بعد بورے افوس نے عاملی قوانین کے خلاف قرادا دیاس کردی ۔ لیکن قری امبی میں مفکراسلام حفزت مولانامفی تاود کے علی اور محققات ولائل کے وجودا یوسب خان مرحوم کی دخل اندازی کی وجرے اکثریت کی وجر کھاکٹریت کے بل بوتے پرمتر دکردی گئے۔ سیاسی میدان بین علما برکا سیاسی ور اجسیت علام اسلام پاکستان كے نا مورى با برا ور دارا لعبلوم ديوبندك عظم سپوت مولانا عوت بزاردى نے قیام پاکستان کے بعد بورے مک میں علماء کوسیاسی وہن دیا بین الیامک کے چید چید میں گھوم بورعلاء سے طاقا تیں کیں۔ اوران کوا پنی مرگر میاں محراب ومبرادرين مداس تك محدود و كصف كے بائے دين اسلام كے على نفاذكى خاطرا ہوان حکومت تک وسیع کرنے کے لیے اپنے فرائفن کو پہچا تنا بھایا۔ يرايك حقيقت ب كرياك تان مي على كاسياسي ميدان مي ورود مولف ہزاروی کی ترعیب سے ہوا۔ جنائج سعد کے عام ا نتا بات میں محدہ پاکستان میں سب سے زیا دہ ووٹ ماصل کرنے والی جاعقوں میں تیہے فمريرا ورمغر في پاكستان لين موجوده كل باكستان مي دوسر على برجعيت

کیکن ان کی وہ چندتھا نیف جومطبوعہ اور غیرمطبوعہ ہمارے سامنے ہیں۔ ان سے محصولانا پرادوی کے علی وا دبی جلالتِ شان کا اغدازہ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا کی ایک تفییف دہ مسلما ہول جنگ سیرت النبوی علیا اسلام کی دوشنی میں ۲۰۱۰ مسمان تن انہا ہے کہ مولانا نہا ہوئی دو جیرہ پرختمل ہے ۔ اس کما ب کے با دے میں ابنی فرون سے کچر کہنے کے بجائے چھڑت ہزاروی کے استاذ ہجائی شس العلاء والمسلمین حفرت ملار شمالی اور کیس افغانی شیخ التفسیر وا را تعلوم و پوبند ، میٹنخ الحدیث جا میدا سلامیہ فح انھیل اور کیس افغانی شیخ التفسیر وا را تعلوم و پوبند ، میٹنخ الحدیث جا میدا سلامیہ فح انھیل اور کیس افغانی مال رکن المجا میدا سلامی نظریا تی کوئن مکومت باکستان سے مولانا ہزاروی کی اس تصنیف پر تقریف اسلامی نظریا تی کوئن مکومت باکستان سے مولانا ہزاروی کی اس تصنیف پر تقریف پول کے پر فرمائی ہے۔

" یه حفرت مولانا بزاروی کی تعنیف ہے اور سیرت النبی متی الشرعلیہ وسلم کے اس موسوع برا روو زبان میں بہا اہم تصنیف ہے ۔ جنگ میں بنیا دی چیزیں دو مد

ا (۱) امول جنگ۔

دم، الابتاجنگ

د واؤں امور میں حضور علیہ العساؤة وسلام کا اسوہ حسنہ اس دورکی ترتی میں بھی فائن ترمقام دکھتا سہے ۔ حفرت مول ناسنے اس جدید معیاری تصنیف کو پکھوکر میرسٹالینی ہیں ایک جدید پہنوکا اضافہ کیا ہے جوا ہم ادر قابل وسندرہے۔

استختاء میں قومی اسمبلی پاکستان ہیں جب مرزائیت کا مسلا آیا تو حفزت مولانا ہرادوی نے اپنی تمام توجراس مسئلے پرمینرول کر دی۔ قومی اسمبلی میں حفرت بنرادوی تے مرزائیوں کے درق میں میں حفرت بنرادوی کے مرزائیوں کے دولان میں مسبب سے زیا وہ سوالات صفرت مولانا نا جراروی کے دولان

گردپوں کی طرف سے قرمی اسمبلی ہیں ملیحدہ ملیحدہ محفرناے تحریری فور ہر بیش کیے گئے یعرف مرزانا ہر جور کا محفرنا مراہ اسفیات پر شغل تھا جھٹرت ہزاروی نے اس ہیرانہ سالی اور بہیا ریوں کی کڑت کے با وجود تمام مسائل منسوخ کرکے ان محفرناموں کا تحریری جواب ۸۰ ہوسفیات ہر شغل کمنا بچہری شکل ہیں دیا اور یہ کناب قرمی اسمبل ہیں فیصلے سے قبل جھڑت ہزاروی کی کی طرف سے مولانا عبد تعکیم صاحب نے اسمثر گھنٹے میں حرف بجون سنا فی تھی بہت سے ممبران اسمبل نے محفرنا ہے کے اس جواب بر حفرت ہزادوی کو مسار کیا دوی بچواب محفرناے کے نام سے برکتاب طبع سر جکا ہے۔

ارد و فارع صحابر پرمقال تحریر فرمایا ارد و ملائات کو بنا ودس منعقده ما لمی سرت کے اجلاس میں پاکستا نی مندوب کی حیثیت سے حفرت ہزادوی نے مرت النبی متی اللہ علیہ وقل کے ما ناد صحابہ کلام بینی اللہ عنم کے فضائل ومنا قب برایک علی متا ادعر بی زبان میں عرب ممالک کے ملیل القداع کا کی موجودگ جی فرج کر مولان نے ابنا مقالہ جب ختم کیا توام م حرم فصیلت الشخ جناب محمد بن عمیل لند بن الشبیل نے مولانا کے اس مقالہ پر فوراعر بی زبان میں تقریف کھی اور جناب محمد بن عمیل اللہ میں المقریف اور جناب محمد بن عمیل میں المقریف کے اس مقالہ پر فوراعر بی زبان میں تقریف کھی اور جناب میں المقریف کے اس مقالہ پر فوراع بی زبان میں تقریف کھی اور جناب میں المقریف کے اس مقالہ کی طرف سے دفاع بی تقریف کا اردو ترجمہ یہ ہے۔ سینے المشریف کی المشرائ میں اکر توجمہ یہ ہے۔ سینے الشرائ میں اکر توجمہ یہ ہے۔ المشریف کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

بیں نے نفیلہ الشیخ مولانا غلام خوٹ بزاروی مربراہ جعیہ علماء اسلام پاکستان اوردکن بارلیسنٹ کامقا لرسا۔ یہ ایک ایسا بیش قیمت مقالرہے جس میں تمام صحابہ کوام دنی الشرعنیم کا دفاع کیا گیا ہے اور جو کوئی ان پرعیب جیسنی کرسے اس کی مذمست کی گئی ہے۔ الشد تعالی حضرت مولانا کوبہ ترین جزاع طافرط تے۔ اورلیٹے لیسادیہ فرطسے گے .... کو پیند مسئوں میں تصفیق (تا لیاں ) کجنی شروع ہوگیں ۔
اسی منظر پر حفرت مولانا مغتی مجود ماحب نے فرایا کہ سیاست اس کو کہتے ہیں ۔
حفرت ہوری نے پاکستان کے مندو بین سے مجال عبدالنا مرمزی م کی ملاقات کا ذکر
مرتے ہوئے نا جرمزی م کے جوا نعا ظامو ہی میں سنائے تھے وہ دافتم الحروف کو
مجد للجدا ب مک بلغظ یا دہیں ۔ ہوری صاحب لے فرمایا کہ نا عرر مرجوم نے بلاقات
کے لبدجائے سے قابل مولانا میزادوی سمیت ہم سب کوخطاب کرتے ہوئے یہ

سا دننا العِظامِ كنّا اخوانًا فوائلُهِ وفعد تضرّق الاستمال بيننا لا غراض السياسية :

ترجہ از میرے عمرم بزرگو! ونیائے اسلام کے نافے ہم سب بھائی بھائی ہیں جب کہ استعماد نے اپنے سیاسی اغراص پوراکرنے کے لیئے ہم میں تفرقے وقال وسے ہیں "

قلم كا رئام ] الشرتعالى في مولانا كو تخرير وا نشاء كا مكد بھى برطى فياضى سے عطافر ما يا دوال دوال شكفتى سے كلفتے تھے بمؤدنام سے فطر تى نفرت تھى ۔ عرصة تك انبانام كلمے بغير برسها برس ترجيانِ اسلام اور خدام الدبن كے اللہ م محصتے رہے ۔ بے شما رمضا مين كھے بہت سى لقا نيف كيں ۔

اسم تصانیف در ۱۱ شرقی کا غلط مذہب ۱۱ قال ودوم ۱ ۲۰ پنیم لیتے کی میراث وسم المبی البیم الب

ا در عمیوب کا موں کی تو فیق بخشٹے ۔انٹر تعالیٰ کا درود و سلام ہو محد ترسول اللہ متی اللہ علیہ وسلم اپورا ن کے اہل ا ورا ن کے صحاب ہر

مراالله میں مولانا پڑاد وی مغربی پاکستان کیمیل کے دکن منتقب ہوئے۔
توا پوب طان مرحوم کے نا فذکر وہ عالی قوابین کے خلاف قرادا وہیں آپ نے ایک
تاریخی ،علی ، موٹر ترین تقریر فرائی حیس میں قرآن وحدیث ا ورفعہائے است
کی تعریجا سے کی روغنی میں حائی قا نون کی بہت سی دفعا سے کو طلا نِ اسلام تا بست
کیا ۔مولانا کی تعریف کا افریع ہوا کہ جب ہمبل کے سپیکر نے آپ کی تعریر کے اختیام
پر وو گنگ کرائی تو عائی قا نون کے خلاف ا ورمولانا کی تقریر کے حق میں بورے
باوس نے دائے دمی ۔جب کر حرف تیمن نوا تین ا ورایک مرد نے عائی قا نون کے
بی و وسط ویہے ۔

ھوہ اللہ اللہ میں دنیائے اسلام کی قدیم یو نیورسٹی جا معۃ الاز ہر قا ہرہ کے اجلاس اس دوبارشرکت فرما ئی رسی اللہ اللہ میں جا معۃ الاز ہر کے ہزاد سال کی تکبیل پر سنعتد ہوسے والے عبر علی اجلاس میں حفرت مولا نا ہزادوی نے مترکت فرما ئی اس اجلاس میں باکستان سے قا ئر کو کہ اسلامی حفرت مولا نا منزادوی نے مترکت فرما ئی اس اجلاس میں باکستان سے قا ٹر کو کہ اسلامی حفرت مولا نامنتی تھو و ما صب اور شیخ الحدیث مغرب مولان الحد لیومف بنوری میں ایک عظیم النان مبلسے عیں خطا ب کرنے کے برگر کشریف لارہے تھے ۔ کراچی بین ایک عظیم النان مبلسے عیں خطا ب کرنے کے ایک الفال بی تقریر کا حال بھی سایا ، بیر لقریر اسند و بین کے اس اجلاس میں ہو اُن تھی۔ بوک ماندو بین کے اس اجلاس میں ہو اُن تھی۔ بوک میں امریک میں ایک انسان میں اجلاس میں ہو اُن تھی۔ بوک میں امریک میں امریک میں مندو بین کے امراز میں اسکندر یہ میں مندو بین کے امراز میں اسکندر یہ میں مندو بین کے مندو بین کے امراز میں اسکندر یہ میں مندو بین کے مندو بین کے امراز میں اسکندر یہ میں مندو بین کے مندو بین کے میں امریک کی تھر ویوں نواز میں امریک کی تھی جھرت بورگ

منے بڑی دامت کے ساتھ تسلیم کیا کہ مولانا کی لائے بے عدصائب تھی ہس بن الشر
سی ہے ہے کہ ان تلندر سرچہ گوید و بہ گوید ، لیکن اب کیا پھپتا نے ہوت جب
چڑیاں چگ گئیں کھیت ۔ مولانا کی حفرت لاہوری آ اورا تلک کے اوارہ سے
حوتعلق خاطرتھا وہ انہوں نے آخر وقت بک سجعا یا ۔ وفا واری لیٹر طواستواری
مین ایمان کے مصدل ق وہ وم والیس تک شیرالوا لہ برا برآت وہ جہات
سے رسی تعلق ٹو شنے کے بعد لعبعن جفرات کو ان کا بہاں آ ناکھی لیسند نہ
عقا ۔ لیکن بہا رسے لیٹے ان کا آئوتی کا باعث بھا ۔ کیو نکہ علاوہ اسلامی دوایا
وا خلاق ان کی طویل اور میراز دا جد وہ بہدا س بائ کی مستقامتی تھی کہ ان کو
مرا تھیوں پر مگد دی جائے ۔ بعن حفرات کی خفگ کا شاید مولانا کو اندازہ تھا۔
کمبی کھی کو مایا کرتے تھے کہ شیرالوا لہ اور حالاتا و سرا جیہ کندیل کو کھی وائیں
سکا ۔

ا صابرت داکے حزت مولانا ایک مناطبیا تراہے تھے۔ سجہ بات فرطمانے مستقبل بين وه بوبهو يحيح ثابت بوجاتي منه ويوكد انتفابات مين .. ما لين المن اشتہار بازی کا طوفان المفار کھا تھا حصرت مولانا نے فرمایا کہ یہ لوگ کا غذی کھوڑے توبہت ووڑارہے ہیں کیکن ان کو پورے مک میں چارسیٹوں سے زاج نہ طیں گی مبینہ طور پرسات کروڑ رویے خرج کرلے کے با وجود اورے مک سيمشكل بى چارسيفي ان لوگول لميں اس طرح مي يره اسمفيل خان كى سيبط كا ذكر يو كذشنة اول ق بن كذريك بعد يوبيان مين مبياكم كذراب كرمولانااور ان کے سابقی مسعودا رجلن برقا تلار جلد گیا گیا ہوس سے وہ بال بال کے گئے۔ اس کے لبد مولانا صاحب نے فرمایا کہ ان لوگوں کا سربراہ تجہ سے عمر میں وس بس چوا ہے۔ میراسے میری زندگی سے خاص دشمنی اورمیری موت سے دلچی ہے۔ مگر مے اعترافانی سے قوی امیدہے کہ میں اس کی زندگی میں نہیں مرون کا۔ بكروه ميرى زندگى ميں مرے كا . اورام يكمي مرے كا . چنامخ وناكومعلوم ہے کا ایسا ہی ہوا۔ واقعی مودودی ماحب امریک میں ۲. کو چل سے. اس طرح مود ودی صاحب سولہ میلینے گیارہ دن پہلے مولانا صاحب سے يلے فرت ہوئے.

ا ختلاف بچاعیت جماعیت بیں اختلاف بہوا تو مولانا کو ابنی بعیرت پر پررے مک بیں عظیم خالعنت کے مہیب طوفا بؤل کا مولانا نے مردانہ وارمقا بد کیا ۔ اور بڑی پھکی ہے ابنی دائے پر ڈیٹے رہیے۔ بڑے دکھرسے فرمایا کرتے تھے کہ دوستوں کی اس فلط کا دی سے پورے مک سیاسی اورمذہب طور پر مہت بڑا نقعان پہنچے گا ۔ مک سوسال پیچے چلاجائے گا۔ بیرونی افراد کی گرفت مفنبوط تر ہوجائے گا۔ وقت بگذرتا گیا اور بالا تو بوری دنیا بیان کر رہے تھے۔ مولانا کے فرڑا پہلو بدلا اور نہا بت زور وارا لفاظ میں فرمایا کہ خان معاصب واقعی جننے اچھے انداز ہیں اور بہترین اسلام کی تشریح وتغییر کرشائن کیر کے ساتھ نگا عنوں کرنے ولائے کرسکتے ہیں یا مجھ سکتے ہیں بجالا ہم پرانے خیالات کے دقیا نوسی مولوی اس طرح کرسکتے ہیں۔ اور ایوب خان کی کا جیز کے وزیر مغیرا ور نودایوب خان کی کا جیز کے وزیر مغیرا ور نودایوب خان میکا جیکا رہ گئے ۔ کیکن اس مرد قلندر کوکسی فتم کی کوئی

ميان سي كالتفاجيت سي في ليا أزاد كشيرك دارا لحومت مطفر آبادين برماحب ويول شريف كاكونى طبسه باكونش تفاجس مين برصاحب كم بزادع مردين جع تھے۔ بير ما حب ديول فريف نے جب تعليم كى توجيع بهرتن گوش مقا۔ پر ديول ما حب كيف لك والله تعالى كى ذات اپنے بندول يس عول كرتى ہے . ا ورا لٹر کے بندوں کی عزت و تکریم گویا انٹرک عزت وتکریم ہوتی ہے۔ مولانا ہزاروی مجى مظولًا دكن بوف تضادد برصاحب سے انجی طرح وا تف تھے كہ برماحب باعت و شرک کے رسیا ہیں ۔ جنانچہ مولاناکھی اکیلے ہی اس حلیسے ہیں جا کرسامعین میں بیٹھ گئے ۔ برماحب کی تقریر کے دوران ہی مولانا نے چیط جی کہ ایک لوی صاحب وس مسغط وقت ما مگر رہے ہیں کیکن ہر صاحب نے توجہ نہ وی پیچ ککہ چیٹ پرمولانا بزاروی کے اپنا نام جان بوجھ کر زنکھا تھا۔ تھوڑی ویرانتظار کے بعد مولانا ہزاروی نے دوسری چید میں کمولانا غلام عوت بزاد وی وس منط وتت الكت بي توجب و وجدك برماحب كم التعاليني تو بره ه كرا لق كانيف لك جودورك نظرارب تفاور بيرماحب بولغ سارك كك -مولانا بزاروي فردًا الله اوراسيشي بريخ كله اور، نيك جين كرسولانا بزاروي نے تقریر شروع کردی مولان بزاردی نے فرمایک بیرما حب نے جو کہا ہے کہ

خلاف پرتفشیر وتشریح لہجہ ہیں دد کردیتے تھے چونکہ مود و دی صاحب نے بعین مسائل ہیں مرفوع ا حا دیٹ ا ورحفزات سلف سے مہدے کرمن یا نی تعبیرات کی ہیں .
اس لیئے حفرت مولانا خلام غوت ہزاروی ان کے بخت خلاف نختے اورا خری دم یک خلاف نے تھے اورا خری دم یک خلاف نرسیے ،اورسابق جمعیت علما ، اسلام سے ان کے علیمدہ ہوئے کے وجوہ بس سے ایک وجہ یعنی کہ مجمیعت کی اکثریت نے قوی ا ورا کھی مفاد کی خاط لیٹرایت ہما عتوں سے اشتراک بھل ا ورا تھا وکر لیا تھی ا ورمولانا ہزاروی اس کے خلاف ف کھے ۔
ا ورمولانا ہزاروی اس کے خلاف سے کے ۔

می گوئی فی باکی اصوت مولانا غلام خوت بزاددی کوالٹہ پک نے برائت و بے باک سے نوا زائفا مولانا نے کبی می بات کہنے بین مسلحت وقت سے کام نہیں لیا ۔ اور باری نغائی کے قول کے مطابق کا نیخا فوٹ کو گوشکۃ کا بشعر اکہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے یہ مولاناً اس آیت کا بعیبنہ معلق عقے اور ملا مد ا قبال مرحوم نے بی شا پر انہیں لوگوں کے بارے بین کہا تھا۔

۔ کہنا ہوں و ہی بات جے سمجھنا ہوں جی می تقا۔

د ا بلا مسجد مہول نہ تہذیب کا ضد زند

اینے مجی خفا مجد سے بے گا نے بھی ناخوش

میں زہر ہلا ہل کو کمجی کہ نہ سکا وشد د

مولانا پُرادوی گسی مملیں میں شرکیہ کفے ا درمراوم ایوب طان ہی اس دعوست میں اپنی کا بینوے وزیروں اورشیروں کے سا کھ شریک کتھے۔ اس وقت ماکی توانین جیسے بدنام زمانہ توانین مرتب کیے مارہے متھے یا نا فذکیے جا چکے کتے ۔ایوب خان مولانا مِرْادوی شے کہنے سکے کہ مولانا اس مشلے کو اسلام کی روسے میں جو بھی اموں وہ کچے ایوں ہے ۔ا درایوب طان وہ مسئلہ مرام اسان کی خان

كومكعري أكي بهبت برى كانفرنس مي مولانا فلام عوست براددي في ف سكندرمزل كوللكاما اورالها ياكر « مكندم ذا! تم كيت بوكر بين علما كوچا ندى ككثتى بين سوار كرك ممندر بالصجدول كا - يا و ركسو ! تم عل وكا مجدنين بكا وسكة . البية تماري من جہاز تیار ہو چکا ہے مہیں اس مک میں دوگر زین کا مکواہی مسرنہ آئے کا۔ بکہ وقت آ نے کا تباری لاش کو زین سے نکال کر پھینک دیاجا تے گا۔ حفنوراكرم متى الشرعلية وستم كا ارفا وكراى ہے بعثن عَا دَ فِي ولِستِ فَعَتَدُ الذَيْسُتُ في الْحَدُوبُ " جوميرے ووست سے وحمنی رکھے ميراس سے اعلان جنگ ہے ! اب قدرت کا کر سفہ دیکھیے کہ سکندرمرزا کو مقالدمیں ا پوب نے اسی آن بان سے لنرن کھیمدیا ۔ا قدلار پر قبعند کرایا ،سکندرمرزا ملہ لندن میں ایک ہول کے منجردہے اور مرنے کے لیدلاش ایران میں لاکرمشا ورمنا پہلوی نے دفن کراٹی یعبب خمین برسرا قتداراتیا تو ایرائی رہنا کا روں نے سکندر مرزای لاش تطاوا کرجل دی ا وراس کی لاش سمندرمی بها دی . به مولانا کی فراست ايماني تحقى بويشكون كي تحق ده ترف مجرف بوري بوني . جمعتيدهل واسلام كالمتحديد تيام باكتانك بدجعيت عماداسلام كادبى وللع الخير قائم تفاحيل كوشف الاسلام مول كالشعبيرا جماعتنا في رحيف قائم فرما يا تفا بمشرقي ا ورمغربی پاکستان کی جدیت کے امیر حفرت سیخ الاسلام تھے۔اس سے بعد حفرت مولانا مفتى محدسن صاحرج بانى عاميعا ترفيه لابور نے تعبى قيا دت فرا أي جب ون يو قام ہواتو اکا برین نے اس میں تنظیمی کام کے لیے متفورہ کیا۔ عجا برملت مولانا غلام فو بزاروي في مك عبر كا دوره كا - الما وكام سع مولانا كا موقف ير تفاكر اكراس وقت ملى دسياست ميرصفته مذليس مح تو پاکستان مين سلما نون کوقا ديا ني ،اختراکی

ا ورديگرفتنون سع بجايا زجانسكاكا ورزيي قيام پاكسنان كا اصل منصد لعيسني

خدا وند قدوس مخلوق میں علول كرتا ہے يرعقيد ، تو بروس دلين بعارت كے مندلا والوں كا ہے كر خدالمعيش بيں ،كا فے شجريس ، حجريس ، مجول بيں ، كل ميں حلول كريا ہے - ا ورمولانا نے تعقيلي جواب ديا - بير صاحب كو و كا س كفسكنے بيں ہى ما فیت لفراً ٹی جس حبسہ پر ہیرصا حب کے چیلوں نے ہزا دوں دو ہے لگا کے تھے اس برمولانانے قبضہ کرلیا ا ورابساسماں با ندی کہ ،، بیعتی کمپنی "کو بھا گئے ہیں ہی عا فینت نظراً کی . آج کوئی موّحد مولوی البی جراثت کا مظاہرہ کریکے اپنے ایمان کا على نُبوت تو دے ـ اس كاروا فى كى رودا دجب جاعتى برچ يس أى تواس كا عنوان تھا "میدان کسی کا تھاجیت کسی نے لیا ا كندرمرزا كوحزت براروي كالتيشيخ وحزت مولانا غلام وخشبراروي جسی طخفیات مدیوں کے بعد بدیا ہوتی ہیں مولانا برادوی نے سی بات کہنے میں كهجي معلمت سے كامنين ليا وا ور زمنا سب وقت كے انتظار ميں رہے والكريز کے خلاف آنادی کی جنگ لڑی۔ قیام پاکستان کے لید اسلامی نشام کے لیے جابر حکام کے سا سے کا موسی کا المہارکیا - قیدو مبندکی صوبیس برواشت کیں ۔ اپنے ا كابرين كى بالتفعين كالميجع حق اواكرديا- السائى ليك واقعه نذر قاديمن ہے-معدود مردا فلمكندرمود د بالشرفيف مباف كے ليے لكھنو كے ہوا في افره برا ترسے مرزا مكندراس والت پاکستان کے مردا مین کہلاتے تھے۔ ا درمکٹ میں اسلامی دستور کے نفا ذکا صفالبہ زوروٹورسے مباری تھا۔اخباری نما ٹندوں نے اسلامی نشام سے با رہے میں سوال کیا توسکندرمرزانے کہ یہ مندوستان سے گئے ہوئے مولویوں کی اورہم ہے میں ان کوچا ندی کاکٹنی بین کاریبی ہیجدوں گا۔ یہ بیان اکثر احبًا دات میں شا کے ہؤ۔ اتعاق سے مولانا ہزاروی محموی کیے کا نفزنس کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ را اختبادہ معفرت لاہوری نے فدایا کہ آپ بہری صدارت چاہتے تو نافل علی احتبارت ہے۔ معفرت لاہوری نے فرف ایک آپ بہری صدارت چاہتے تو نافل عوف احتبار اوری ہوں گے۔ چنا کچے مولانا نام عوف ہزاروی ہوں گے۔ چنا کچے مولانا نام عوف ہزاروی کو متنفقہ طور پر حبر ل سیر ٹری چن لیا گیا جھزت لاہوری مساحب کشف میں اپنی وکرامت بزرگ تھے ۔ اہل می کے نزدیک ان کا کشف مسلم میں ابنوں سنے اپنی فراست ایما فی سے «جمعیت علما واسلام » کی قیادت کے لیے مولانا ہزاروی کا ابنی فراست ایما فی سندرجہ فریل کا ہرین کرنے کے لیے مندرجہ فریل کا ہرین پر شتمل ایک مندرجہ فریل کا ہرین پر شتمل ایک مندرجہ فریل کا ہرین پر شتمل ایک مندرجہ فریل کا ہرین

. ا. علمس العلمام حضرت مولا نامتشس الحق ا فغا في رحمة الشرعليير -

٢. حفرت مولانا عبدالمنان جريدي رخمة الشرعليد -

۲. حفرت مولانامعنی محدوصا حب دحمترا لشرعلب -

س حغرت مول نامحد عبدالشرصاحب دهمة الشيطيه فيرا لمدارس ملتان

٥. حفزت مولانا عبدالواحب دصاحب محوجرا لؤاله-

جېدمفتى اعظم پاکستان حفرت مولانامفتى محدومها حب رحمة الندعليه کو نائب امپرحمعيت علماءا سلام مقرد کيا گيا .

جمعیت علی واسلام کا اس سے قبل پورے مکتے کوئی دفترا ور نہی کوئی تنظی و المنجہ کھا۔ حضرت لامبوری کی و عاسے کام کی ابتداء ہوئی۔ ممبرسازی کے فارم چھپوائے گئے۔ وستور بنا یا گیا۔ جمعیت علما و اسلام کا مرکزی و فتر لاہور میں رکھا گیا۔ جس کے لیٹے فازی خداجش مرحوم کوہبلا نا عم مقرد کیا گیا۔ اسس کے بعد 4 مورکیا گیا۔ اسس کے بعد 4 مورکیا گیا۔ اسلام کا واسلام کے ادکن او ترجان اسلام اسکا جبلا پرجد شا نئے ہوا۔ ترجان اسلام کا ویکویش فازی خداجش مرحوم کے نام بھیا پرجد شا نئے ہوا۔ ترجان اسلام کا ویکویش فازی خداجش مرحوم کے نام بھیا۔ جبکہ اس کے ایڈویش مرحوم کے نام اسلامی تظام کے نفاذ کو عملی جامد بہتایا جا سکتا ہے۔

اس وقت جعیت علی اسلام کی قیادت حفرت تھا نوی کے سلسلے کے بزرگول حفرت مولا نامعنى محدشفنى صاحب ، حفرت مو لانا اختشام الى تقا نوى ، حفرت مولانا مفتى محدث صاحب رتمهم التداورد وسرب بزركول كع القدي تحتى ـ ليكن على طور بركوئ كام نه بورغ تشا- ايك وجديد مجي تنتي كرمشا لذي ولي کے اکا برین علماء کرام صوفی مزاج کے -سیاست کے وادیتے پرحادی نہ تنصے اور دان کا وہن سیاسی تھا۔ ان کی طبیعت ہی نا ذک مزاج کھی بمعاب وشدائد كاسقا بدكرنا ، كانوں يرچلنا ، واردرس كوجوم كركذرجانا ان كے مزاج كم خلا ف تقاءاس ليع جمعيت ان أكابرين كي سيا دت مي وه مغام حاصل نه کرسکی پواسے معاصل کرنا چا جیٹے تھا ۔اس وقت پرسویچ پیرا ہوئی کہ مغربی پاکستان میں صوبائی سطح پرتنظیم نوکی جائے۔ ا ورمرکزی سطے پر وہی ڈیا کچے قائم رہے ہو موجو دہے۔ اس پرم، ۹ اکتوبر ملاقار كويشخ التفنير وقطب وولان مولانا احمدعلى لابهوري حمى دعوت پرمسنده، پناب، سرحد اور بلوچستان سے تقریبًا پاکنصدسے زائد علما کوام کا اك اجلاس قاسم العلوم ملتان مين طلب كيا كيار مين بمعيث ك تفكيل مبديد ك كن من أكا برين في قطب وولان حفرت لا بحديث كو امير مختب كيا كيا -جبك ناظم اعلى كے ليے مولانا عبر الخنان صاحب جريدي ما بق ناظم اعلى جمعيت علماد مهندسولا نامغتى محملتهم صاحب لدمهيا نؤى دونؤل حفرات كانام ببيشس كياكيا وحفرت لايورى في كفرے بوكر فرمايا علماء كرام! الرآبك مقصد کام ہے - تو مجھے اجا زت و مجھے کہ میں خو و نام بین کروں - اوروہ بنایت عند، ، انتقک ، اورفقال آدی ہے۔ اکا برین کے کہا حفرت آپ کو

شاخ ہے تو یہ بات سرا سر غلطہ بلکہ یہ وہ پیجنیت علی اسلام " ہے جس کے بانی شنج الاسلام مولانک شبیراحمد عثمانی دم مختے ۔

نظام العلما كا قيام ] يرقا فله حريت "جعيت المااسلام "الهيها يرفيكيل جديد كا بدين المارة الدابكة جعيت المااسلام الهيها الموادي المون الدابكة جعيت حفرت مولانا غلام خوف بزاردي كا المارة الدابكة جعيت حفرت مولانا غلام خوف بزاردي كا نقامت من نغا ذاسلام ك ينه روان وال مشاكر بما يد ملك كم مغا درست سيا ستدانون ك با برحبزل الوب خان الح اكمتو بريست موه الدابي بالمين المول لا ما و ما يرست ميا ستدان المي المعتم قرارد م كرمياسي بالمين المادي كا دي الموس عا معين المراكل المين يرست ميا ستدان المي المين كاكر وادتفاك

مه ید داس ہے یہ گرمان آوکوئی کام کریں موسم کا مذکتے رہناکا م نہیں ویوا نوں کا موسم کا مذکتے رہناکا م نہیں ویوا نوں کا سجعیت ملا واسلام جوکالودم قرار دی جا بجگ متی ، مولانا ہزار دی گا کیا نی بھیرت بہاں جی کام آئی ۔ اور دوبارہ ملتان میں ایک عظیم کنونشن علاء کا ملب نوایا اورنظام العلاء کے نام سے جعیت علاواسلام کا قیام عمل میں لایاگیا۔ یوں میاسی مرکرمیاں جاری رکھیں ۔ اور پھرلا ہورمیں ایک عظیم انشان جلسا عام مستقد کیا گیا ۔ جس میں تمام ملک میں تمین موسے ذائد عمل کو کام نے شرکت کی اورعا کی گیا ۔ جس میں تمام ملک میں تمین سوسے ذائد عمل کو کام نے شرکت کی اورعا کی فوا نین کے منسوخ کرنے کامطالبہ کیا ۔ اس و ورمیں حکومت کے کسی افلام کے خاص ما نوام کے خاص نوان اور مولانا سی ماری ویوت و بنا تھا ۔ کیکن مولئ نوام کے خاص نوان اور مولانا سی ماری ویوت و بنا تھا ۔ کیکن مولئ اور ویون کی خاص نوان اور اور مولانا سی ماری کے مانسین ان اکا برنے اسے ذرمی منصوب کو حسوس کرتے ہوئے جا برماکم کا مقا بھرکیا اور ذربانِ مال سے یہ کہتے ہوئے کہ

نود ٹام مضابین اور خریں کھتے ہو وچپواتے ،اور مؤدپیک کرمے ڈاک کے ولك كرق را وراس ك تمام اخراجات و فتريس أكف والع مهانول كاخراجاً مولانا اپنی جیب سے عطا کرتے بحر دوا نیوں اور سالاجیت کی آمدن ہوتی ، وہ سب جعیت کے کھا تے میں جاتی . لیکن کمجی کسی سے اس کا ذکرتک ندکیا . چنائنج مید ما می قلیل مدت می مولانا بزاردی نے حمیست علیا دِاسلام کی تقریبًا تین برارشامنیں اور و لونی سوکے قریب دفا ترقائم کیے بیجکسی مجی جما حت کا ایک دیکا رو جے سرکزی وفتردنگ مل میں قام کیا بمولانا کا نظریہ تھاکہ ہم نے خلوص نیت سے دین کا کام کرنا ہے . تاکہ دین کا غلبہر، قیام پاکستان کا متعددورا ہو۔ للنوا بہ نے شرعی جا نز و نا جا نزگی تمیز کرتے ہوئے کام کراہے۔ ساست كو فالعشا وين كے تابع وكوكرم نے كام كرائے جس طرح اكا برين نے كام كالتفار حفرت بزادوي كى إكتابى عادت فى كه برآدى كے باس فود جائے تحے منام دسی مدارس میں تشریف لے ملتے علما دکو توجد دلاتے کہ علما اکرام! كام كرى ، جارى ساخو تفا ون كرس تاكداس مك مي دين كا غلبهو-ایک میر کا ازالی جعیت علی اسلام کی بنیا در شاورد می مجعیته ملی و بند اک مقابل ككت بي سفح الاسلام حفرت مولا كالطبير احد فا ألى رحمة الشرعلب له وكلى لقى . قيام باكستان كے بعداى جامعت كالكيل مديد خطيب بسسلام مولانا ا متشام الحق بخا نوی کلنے کی بھی ۔ مول نا امتشام الحق بخا نوی کا یہ احت رام آزام خيال سلم ليكيون كوليند مراكم يا جمعيت كى مركر مياں نرم پڑگئيں۔ مولانا مختا لؤي سے دل تكسير تحتے . چنا كنيراسي يجعيت على واسلام كو حفرت مولانا احمد على لا بودي " کی صرارت اورمولانا غلام غوث بتراردی کی نظامت میں نے مرمے سے تشکیل کیا گیا۔ بعن لوگ جعیت علما واحلام کے بارے میں کہر دیتے ہیں کہ برجعیہ علما ہندگ

آدى تقارا ورسياسى جور توريس ما برتقار العقار مين باكستان آياراس سے قبل سر معدوا پن یا رقی کی طرف سے یہ اعلان کریجا تھا کہ میں جعیت على اللام كي جاراحضات كيمقا بليس اينا نما سُنده بنيس كفرا كرون كا-دا، حفرت مولا ناعب والمتروزواسي، دم، مولانا غلام عوف براروي ، دس مولانامفتی محود مساسب ، دم) مولاناعب بالشدالورماس. چانچمسر بوزف فارليندي سرايدوس طاقات كادا وراكسايا يانيك نے ان حفرات کے مقا بلدیں مذعرف لینے تنا کندے کھڑے کیے۔ بکہ قالمہ جعیت اولانامعنی محود صاحب کے مقاطب سے وکھی کھڑا ہوا۔ جبکہ نو دمیر بھٹو کے ساتھیوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ لیکن وہ نہ مانا۔اور نتیج میں محکست فائل ہوئی ۔ مولانا ہزاروی نے جمعیت علما اسلام کوایک منظم جاعت بنایا بحس مگر تشریف لے جاتے جعیت کے دفریس مقرتے۔ مولانا ہزاروی جاعتی یا لیسدوں اور یا رقی وسین کے بارے میں تہایت

بی سے ایک درم جی گئی پر ویدہ کو پد سے قبل جمعیت علماء اسلام کی پالیسی ویکھیئے۔ ۱۰ ترجان اسلام "
میں آپ کوخا لفتنا مذہبی سیاست کی جھلک نظر آسٹے گی ۔ عالمی سیاسیا پرتیم و ، فرق باطلہ کا مقا بلداس وفت کک ترجمان اسلام پرمولانا ہزاری گئی گرفت مفسوط تھی ۔ وہ نہ توکسی شخص کو جماعتی پالیسی سے سرموانخوات کی گرفت مفسوط تھی ۔ وہ نہ توکسی شخص کو جماعتی پالیسی سے سرموانخوات کرنے دسیتے ۔ اور نہ ہی سیاست کومذہب سے جدا کرنے دسیتے بنائے اور ماگل میں ایک طرف سا مراجی کیا شنتے ہے ۔ جن کے اس جدید دور کے تمام وسائل موجود تھے ۔ فرا لرول کی مجود لول کے منہ کھلے جو نے تھے ۔ خماف بھا میں موجود تھے ۔ فرا لرول کی مجود لول کے منہ کھلے جوئے تھے ۔ خماف میا

ے سمگر کھیے اسیر کرم ہوگ جہیں ہوگ مہیں تو دیکھنا ہے کہ توظام کیاں کمیرگ

مفکلات کا مرداند وارمقا برکیا ۔ اس سے صلے بیں حفرت مولانا احمد علی لاہودگا ا درمولانا فلام عوست براردگا کو لاہور پس گورنمنسٹ نے چھر چھر ما ہ کے لیے نظر بند کر دیا ۔ ا ورسانھ ہی نظر بندی کا حکم بھی جا ری کر دیا ۔ لیکن حفرت ہزار وک صور منزل کے لیے گا مزن رہے ۔ ا ورجا برحکومت کا کوئ حربہ بھی انہیں اسے مقصد کے حصول سے باز درکھ سکا ۔

ے ہورکے توکوہ گراں تھے ہم جوملے توجان سے گذر کئے۔ رویار اسم نے معدم صدم مجھے یاد کا رہن دیا ۔ مامرج وممنى مولانا غلام غوث بزاروى اوران كے رفقاد كاسارى ندكى مغربی سامراج ا درسراید دارون ، جاگیردارون ا در انگریزی اود یون کے خلا ف معروب عل رہے۔ وہ فرماتے تھے کہ وڈ پروں ا ورجا گیرواروں کے کے تھی مکھن کھائیں ا درغریب مزا دمین کو د و وقت کی رو ٹی بھی معیر ہزہو۔ ا درمیرا نونعبی زندگی کیول بسرکریں بجب محنت توعزیب کسا نوں کی ہوتی ہے ۔ اور جاعت کے منشور بیں بھی یہ باتی تھیں ۔ اور تقادیر میں تھی فرطنے تح كم ہم برمرا فتدارا كر الكريزوں سے وفا دارى بيں بلى ہوفى جاگيروں كو صبط كرين كے وا ورعزيب كسانون مين تشيم كريں كے .كو كد الكريز ف ابني غداری اور کا سرلسیں سے صلے میں وی ہیں مغربی ساماج کی وہمنی جمعیت کما د اسلام کے رک ورلیشہ میں رج نسبی ہونی تھی جنا کی جن ممالک میں مغربی سامراج کے فلا ف جد دجد ہورہی تھی یا جوجاعتیں کام کررسی تھیں ۔اکا برین جست ان کی برطرح ممایت کرتے دہے مشہورا مریکی سفیر ہوسی۔ آئی۔ اے کا خاص

رسائل سے مجی زائد تھے۔ بیزان کے تنخواہ دار ملازم محافی جام اخبار میں حتی کہ ٹرسط کے اجارات میں تھی گھسے ہوئے تھے ۔ اور ہا تقد دھو كرجعيت على المام كم يحيي بالمسك بوف تقدر أيك طرف سلم ليكك نذابون ، جاگير دارون ، سره يه دارون ا ور دو دي ن سيجعيت على و اسلم کے درونیٹوں کامقا بدیھا۔ تو ووسرے طرف تمام محدین اورادین طاقتین اوران کے ساتھ جماعت اسلامی کے صالحین سے مکراو کھا۔ جو خوش فہی سے اقتلار سنبعالد کی تیاریاں کردہے متی ۔ اور یہی باور کرا یا جا تا اع کھا کہ جماعت اسلای کھاری اکثریت سے جیت لے گی۔ ادبريه بزاره كامرو قلندر، اين دوركاولى يداعلان كرتا كيرتا تقاكم جاعب اسلامی کومیارسلیوں سے زیا دہ کچھ ندملے گا۔ کیونکہ جنازہ كوكندع دينے كے ليے جاراً وميوں كى عزورت بوتى ہے۔ بهارے كالين حران تھے کہ مول نا ہزاروی یہ کیا بینگو ٹیاں کرتے بھر رہے ہیں۔ پرویکیڈہ اتنا زیارہ تفاکہ جماعت اسلام کے بالنوں صحافیوں نے حق تمک اداکہ د یا تھا۔ لیکن تین میشگو ٹیاں جومولانا مزادوی کے فرمائیں وہ بالکل اس طرے بوری ہوئیں کہ جماعت اسلامی کو جارسیوں سے زیادہ نہیں ملیں كى - مولانا مفتى محمود صاحب اكرمسر كصبوس الركية توسي سيامت سے ریا رو برجاؤں کا۔ جبک مبر معبور نے الکائد کے الکیف میں معرفی پاکسان مين چوعلقون سے حصته ليا - ملكان ، حيدرات إد ، لا و كانه ، كفيضه ، لا بوت، ويلزه اسمغيل منان.

ملتان میں مرسٹر بھٹو بھے مقابلے میں انتہا کی معنبوط امید وار جھزت مولانا حامد علی خان صاحب تھے ۔ حن کا تعلق جمعیت عمل ابکستان سے بخسا،

ا در ہزاروں لوگ ان کے مرید مخے - لیکن مجدو صاحب نے انہیں پندرہ ہزار وولا سے شکست دی -۲) حیدرہ باد میں کوشل مسلم لیگ کے ماجی مجرالدين صاحب سع مقابله تفا بمراكب في المرار ووط سين ما جي معاصب نے انتين مزار ووٹ ماصل کئے - دس لاؤ كانہ ميں مسر عبوكا مقا بامضوط اميد وارجناب ايوب كفور ومرعم سع كهورو ماحب في مون ١٠٠٩ ووط لين مجيد عبره ما حبث ٢٠٠٠٠ ووص ماسل كية يورم) كشيقه سنده سيسر مجود كم مقلع بين قیوم لیگ کے ابوب ما ٹر لوستے مجنوں نے ۲۲ م۲۲ ووٹ لیے۔ جبك معرصا حب نے ١٩٩٠ ووٹ ليتے - (۵) لا بحد كے علقے سے علامرا قبال مرحوم كے بيشے واكر ما ويرا قبال نے بعثو كامقا بله كيا جينوا نے ... من ووٹ مامل کئے جبکہ محبطو صاحب نے ۸۸۰۰۰ وو العركاميا بي ماصل كي ليكن و يره المعلى خان سع معبد كاسقا بدهد مولان الفتى ممود صاحب نے كيا . بره بزار د. بسم ا ووٹ سے سٹر عبو

یوں سے تعرب مفتی میں ایک ملت ڈیرہ ہملیل خان سے تعرب مفتی میں ہے ۔
نے شکست دی ،ا ورسط محبط نے خودھی کا اذاں کو ج تھ کٹا کر کہا ہیں اکر منعتی صاحب کے مقاصب کے مقاصب کے مقاصب کے ایک نوبی کی ایک نوبی کا ازاں کو ج تھ کٹا کر کہا ہیں کہ ایک نوبی کہ مولانا نہاددی کہ کہ ایک نوبی ہے ۔
کی ایک نوبیرت تھی ۔ جنہوں نے پیشگوئی کر دی کہ مولانا ہفتی محبود میا صب کہا میا ب ہوں گے ۔ اس طرح مولانا ہزاردی شنے سے بیٹیگوئی فرما ٹی تھی ۔
مؤکد اس مستدرز بان زدِ عام تھی کہ مود و دی صاحب امریکہ میں مرب گے ۔
اور یہ تھی فرمایا کہ تھے سے پہلے مرے کا پینا کی بی بعینہ اس طرح ہوری

را قم الحروف كويہ سعا دت حاصل ہے كداس كا نفرنس كے سينج كا انظام ا ورجنا المستضمولان زاہدالرًا شدى صاحب ا ورحا فظ يوسف عمثًا فى وغيرہ كے ساتھ سربودكتا -اس وفت ہم مدرسدنعرۃ العلوم ميں زيرتعليم تھے ۔ا ور مجعیت علما ، إسلام كے رمثا كا دول كى قیا دت كررسے تھے .

میت انتخاد کومولانا مزاروی نے نا پسند کیا عدین دون بزرگوں سي بدكما نيان بيداكرف مين اجم كردارا واكيا بخصوصاً ولى خان كروب في يحد كد صوب سرحدا در بلجیستان میں ان لوگوں کومرف جمعیت علیا و اسلام ہی سےخطرہ تھا۔ کیونکران دولزںمسوبوں کےعوام بذہبی لوگ ہیں۔اس لیٹے جمعیت کی طاقعت کو معتشر كرنا ان كے فائد ہے ميں تھا . دومرى وجريہ بي بھي تھى كرى ابد ملت مولانا غلام مؤث بزاردی نیشنل عوای پارٹی کی سکوارسیا سست سے انتہا ٹی ہے زاد تھے۔ ا ورخاص طور بران کی قوم برستی ا در مجنونشان کے نغرے کوتو مولانا بزاردی كسى طرح ليندندكرلت تقريبي وجرفتى كرجعيت علماء اسلام كابوا بالكسس ١٥ ايريل المنافاة كونيشا وريس طلب كيا كيا تقا مولانا بزاردي اس مين شركيه انہ ہوئے - اس میں نیب کے سائقد معا برے کی توثیق ہو فی تھی - ا درمولانا ہزاروی مو بسرحدا در بوہستان میں نیپ کے ساتھ اکت ونہ کرنا چاہتے تھے جیں کا اقرار خود نیب کے رسماؤں نے کیا تھا مولانا مزاروی کاخیال تھاکہ خان عبدلقیوم سے اتحا دکرایا مائے سفان قیوم تعی جمعیت کی تمام شرالک مان عِلَى تعير ليكن حفرت معنى محودصاحت كانعال تقاكر نيشل عوامي إرثى سے الخادكراباط-

منی کے مرکزی رہنماار باب سکند رضا فیل کی زیانی سکنیند. اس مولان الفتی محمود سے سیری بلانی یا دانش محقی بنٹ لدم الکیش آیا تو ہوئی۔ اورمولانا ہزاروی گنان پیٹگوئیوں سے بھی اپنی کرا مست کوئنہ یہ اچھالا۔ جبکہ ان کی موجودگی میں یہ تمام یا تیں ہوچکی تھیں ۔ بلکہ اگرکوئی ان با توں کا تذکرہ ہ بھی کرتا توسین کرٹال دیتے۔اور فرماتے یہ ممرا زونجیا بت

جمعیت علی اسلام نے سیاسی جمود توٹر دیا ایوب خان ا بنے آمران دور کے دس سال بورے کرنے والے تھے۔ سیاستدان بلوں ہیں ایسے گئے ہوئے نے کہ باہرآنے کا نام بک مذہبے تھے ۔ کچھرنے مکومت سے سانی گاگ فاتی اور کچوا بربٹ و بابندی کا شکارتے ۔ اس وقت ان ہی در دیشوں نے سیاسی جود توٹر اسنے کا فیصلہ کیا کیو تکہ یہ ہی بوریا نشین تھے ہج جا بری کوائوں کی اسکھوں میں آبکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے۔ کیونکہ یہ جس کا دوان کے لوگ نے ان کامٹن ہی بری ہوئیا .

تعلقات میں وقتی گرہ پڑگئی ۔اس عرصے میں ہم نے اپنے اپنے سیاسی پلیٹے فارم سے ایک دومرے برخوب خوب مباری کی بینے فکا توبالس کے اوس میں تیروسلی نب كالملين عيد جعيت كى . نتيج كے دومين بعدايك دن كا ذكرے ميں اے كرك مِن مِيطًا بِوَاتِصَاكُ ايك آدى آيا-اس نے كہامنى صاحب آپ كومبيب بوطق مين بل رہے ہی بی تقوری ویسکے بعد اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ و بال بنے گیا معنی صاحب بے شمار " مولولوں " بیں گھرے بیٹے تھے ان لوگوں نے ہوٹل کے والی برے برے کرے کرنے برے دکھ تے۔ مجے دیکھ کو وہاں پر ہوجود کئ لوگوں کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ مولانا غلام بڑا دوی پیک کر بولے ۔ ارباب ملا ؛ اہم تزاب لوگ بين كالياں ديتے بي اب بهاں كيا كينے اسكے بيں نے حقیقت حال بنا نے سے گریز کیا نجیال کھا اس طرح مفتی صاحب کی پوزلیش خراب ہوگی ۔ چانچہ بات بنا ہے ہوئے بولا بہاں قریب ہی میرا دفریع - و بال سے نكل تو سوچا ذرا دير مجى بوتاجا وكيد باتون باتون مين موقع بكرمين مفتى صاحب سے كہا يھي معا طركياہے ؟ مجھے كيوں بلوا ياسے ؟ انہول ف جواب وباكربس الممينان سے بیٹے دہو خبر ضا فدا کر کے مفتی صاحب مجھے ا يكدوسرك كمرك مين لي كلة - اور بتأيكه خان فستيوم اين سائقه الله كى کوشش کررا ہے عصوی بنام بسیوارا ہے ۔ لین ہم دونوں میں سے کسی ك سائد ال كركام كرف كوتيا رنبني مين في سوجاك مم تم مل كركول دعكو بنالیں میں نے کیا میک ہے ہم ہرطرح سے باتھ تعاون کریں گے۔ له وفتي رواس ين بوسى كرستان كم الكش من ولى خان في ميد على واسلام كي خلاف بيانات و یئے۔ اس سےمول نا خلام فوسسنے بڑاردی ڑھۃ الشّہ طبیہ ا ور دیگرعلیا مکرام ، لاکھے۔ اله الى ورمي فيان الينكين في على كفو ف جويرزه مرافى كا موقع اخبارات كواه مي "مرتبيا"

تے مندرجم الا فقرول برعور كري كركيا مولانا براروي كوعل عيك الكوول ما ماكن عد ورس

مفتی ماحب کہنے گے لکھ کرا بنی ٹما یت کی لِقین د کا نی کرا سکتے ہو؟ یں فے بواب دیا۔ مزوراتھی لیجے۔ میں نے وال سے کا غذافم لیا اوراس مضمون كى تخرير لكه كراسى وقت منتى تحودما حب كے تواليے كردى يمكن مے ان کا غذات میں یہ کا ج آج می کہیں موجود ہو۔اس بات چیت کے بعدم ووسرے کرے میں ایجے - پیاں حبیب گل مولان بزاروی ، گل بادشاه ا ورشراففل آف بداشی وجود تھے مفتی صاحب فےلینے ساتھیوں کواس تغاون سے آگا ہ کیا۔ مولانا ہزاروی نے اعترامن کیا کران لوگوں برکیا اعتبار ہوسکتا ہے مفتی صاحب نے کہا اہوں نے تخريري طور يلينن ولم في كوائي ہے . كويد زبا فى كليد يتے ہي مين ان برا متباركرليا -

د ما سِنام قوعی و انجیس فروری المقله مین ، مهنا)

جہاں کک بابائے جعیت ا ورمولانا مفتی صاحب کے اختلاف کا تعلق ہے تواس میں بھی اپنے لوگوں نے برگما یاں پیاگیں بونکہ ہما ہے اکابین كى سياست بى مجوف ، منا فقت ، بركما فى كاشا لمبرتك بد بوتا كفا -لکین ان بوگوں کی سیاست کی بنیادیں ہی خلط بیانی ، الزامات اور مکر و فرمیب پڑھیں ۔ اپنے نا دان دوستوں نے بھی دونوں بندرگوں کے ورميان اختلافات كي عليج كووسيع كيا-ا ورغيرول في فوب بهوا دى مركونا بزادوی کے خلاف اپنی ارباب سکندرخان نے مفتی صاحب کے کا لول يل كيا والا . فدرالنبي كى تخرير الاخطريد ، نام قد كمين مي تخريرين كيا - استار استعمال كية بين . أيك آو حدون لعد ..... مجي معيسل كية . ان كا داماد فیروزسز میندی کے پرایس میں تین سوروپے کی معولی تنخوا ہ برطازم مقار

بھٹونے اسے گورمننٹ پرنٹنگ پریس میں تین نیزار روپے کے گواں وتدر مشا ہرے پرملازم گرا دیا۔

د ما بها مد قوى والمجسط فرورى المولد صلال مندره بالاالزام مرامر گذب وافرامسه داس كى مشيقت حرف اتنى ہے کہ مولانا کو ٹرنیا ڈی سجاس وقت مرکزی وزیرِ اطلاعات ونشریا ہت اورج وا وفاف كے وزير تھے۔ النول نے يوسف خان كو محنت ، جانفشاني ا ورنگن کی وجہ سے گورُننظ پر نگنگ پرلیں کامپنجر بنایا۔ میں نے مولاناکو فر نیازی سے خوداس بارے میں یوجھا تھاکہ آیا مولانا ہزاروی تے اپنے و ما دایسعت خان کے بارسے میں سفارش کی تھی۔ تو مولانا کو ٹر نیازی نے برا ودارا نه اندازی ترویدک ولانا بزاددی نے ایک لفظ کھی اسنے وا ما د کے بارسے میں نہیں کہا تھا۔ اور میں نے نو وحرف اس کی قابلیت کی بنا پراس عبدے برفائز كيا-جبكرا تفاق سے اس وقت يوم بده فالى تقاء یں نے فیروز سنز والوں سے پوسف خان کو ما گیا۔ وہ کجی اسے فارغ کرنے کے لیے تیار مذکتے۔ کیونکہ لوسف خان کے ان کے ادارے میں آلے کے بعدوه بعي ترقي كرّاجا ربائضا . اگرمولانا مزار وي كا دا ما د بونا جرم تفالة كر تفيك سع - ليكن ميں في اس كى قابليت اورليا قت كى وج سے اس كا ا نتخاب كيا حبس كا مولاناكيما سدين في خوب وصدد ورايبيا اوربدنام كيا-اس كتاب بين مولانا كوثر نياذى كا انطرويوشا بليه- وه يره هاين اوريح اورجموط كويركفين منيشنل عوامي يارتي سے معامده المالية مين فيل عواى بارق سے

جعيت على واصلام كا يا يخ مكات پرمعابده بوا . وه كات مندرج ويل تحصه

ا۔ اشتراک کرنے والی پارٹی مرکزی ہمبلی میں ، قومی ہمبلی ، مین آئین کے مثلہ پر جمعیت علماء اسلام کا سانفہ دسے گی۔

 سوبائی قوانین اسلامی ضابطوں کے مطابق ٹول گفتے کے لیے علما داور ماہرینِ قانون کے ایک بورؤکی تھایت کی جائے گی۔

۲۔ اسلامی تعلیمات لاکھ کرنے کے لیٹے ایک بورڈ قائم کیا جائے گا۔ د طلبہ ا ورعوا می ترمبیت کا پروگرام اس میں واخل ہے )

ہے۔ اسل می قوانین کے مطابق جاگیر داری اور سرطیہ داری کے نظام کے دریعے ہونے والے انتحصال کے خاتر کے لیٹے سجا ویز پیپٹ کرنے کے لیئے ایک ایک اور بورڈ قائم کرنے کی تھا بت کی جائے گئے۔

۵۔ صوبہ میں یانی ، بجلی اور جنگلات سے وسائل سے پورا پورا فائدہ انتھا کر عوامی حالت بہتر بنائی جائے گا۔

چھی طرط پرتھی کر کا بینہ میں پالیسی جمعیت علما ما سلام کے با تھوں بیں ہوگ ۔ اورا مہل میں پارٹی لیٹرا ور وزیرِ اعلی جمعیت علما اسلام کا ہوگا۔
اس معا ہدے کی روسے قا مجمعیت حفرت مولانا مفتی محمو دصاصی وزیرِ اعلیٰ بنائے گئے ۔ لیکن معا ہدے کے با وجود پالیسی نیشن عولی پارٹی کے با تھوں میں ہمفتی صاصب موق میا علی ہونے کے با وجود ہی اینا کسلا برقرار نہ رکھ سکے ۔ نیب کے ایم بی اے اورا ہم این اے صوبا فی معاملا میں ملاخلت کرتے دہ یہ بچو کہ جمعیت ایک مذہبی جاعت تھی ۔ اس کی سیا میں ملاخلت کرتے دہ یہ بچو کہ جمعیت ایک مذہبی جاعت تھی ۔ اس کی سیا میں ابنی گرفت مضبوط کر رہے کی فکر میں تھے ۔ یہا تھک کرمولا نا ہزارہ دی گئے میں اپرارہ خرت مفتی صاحب سے کہا کہ آپ بنیے والوں کو توجہ ولائیں کروج

## ناكم قائلول كي سفي نام

(مولانا همندلام خوست برار دی پر قاتلا رفط کا ایک تا ژ

اپنے وعدوں کی پا بندی کریں۔ کیونکہ جمعیت کے کا دکن بار بادشکایت کرتے ہیں کہ سنب کے صوبا ئی وزراد ہما دے جا گزام بھی نہیں کرتے۔ جب کہ اپنے کا دکنوں کے ناجا گزام بھی نہیں ۔ اور جمعیت کے کئ اراکین شواری نے اس پراحتجاج کیا ۔ اوہر مرکزیں اس وقت پی پی کی موصوب بھی اور مسٹر محبٹو کی سر توڑ کوشن تھی کہ وہ کسی طرح سرحدا ور بلوچتان کی آئین حکومتوں کو توڑ کوابنی پارٹی کا داج ان دولؤں صوب لیا ہے۔ بیر مسلط کردیں ۔

## اختلاف كم كم المصلانا مناالقام كالفاح كما المن

## ملانا غلام عوس مالدوى ادان كاليا ما أمنيت

مجے بولان سیدمنظوراحمدشاہ صاحب اُسی نے حزت مولانا ظلم نوٹ تساحب بڑوگا کی زندگی کے چندگوش کو اجاگر کرنے کے لیے کہا ہے پہنے اپنوں نے نودی چندسوالات کا کھی پرتھجا ہے ۔ پس اسی ترتیب سے اپن گذارشات بین کروں گا۔ چوکھاس پس تنخ حقائق کوجی زم لیجے بیں بیش کیا جا ہے گا۔ اس لیے قادئین کرام طفقہ کوتھوک کواس موقف اور فرزحل و فکر پرمؤو وٹرائیں ۔ تاکہ مولان بڑاروی پرا ڈاسٹے ہوئے چینے اور میکواف مذوح پراپکیٹرہ سے اُگایا ہواگرہ و عبار حہیے جائے ۔ اور سیجائی ، ویا نت وائت کا ایک میجے نفتہ آپ کے سا سے آگایا ہواگرہ و عبار حہیے جائے ۔ اور سیجائی ، ویا نت وائت

سؤل بمولانا مزاروي كاسياسي موقف اوراس كاتجزير؟

صفرت مولانا غلام خوت معاصب بزادوی سیاست مین حفرت شیخ الهندمولانا تعجوست مین حفرت شیخ الهندمولانا تعجوست معاصب و بدندی اورشیخ الاسلام حفرت مولانا سیرصین المحدومدنی کے مکتب مکرسقعلی درکھتے تنقے برصغر میں ملماء دبانیین نے بیس موئیست وجها و کا تا درخ کو اعثما یا مولانا بزادوی الی تا ظرک حدی خواں تقے ۔ اور پرزی زندگی معروب بچا درہ ہے ۔ آ زاوی جندگی جب تا ذرخ تھی جا نے گی اور قلم نے تعصب و تنگ نظری کا روپ ن و یا را تومولانا بزاروی مما مراج سے فرزنان امام میں مکھا جا چھی اجہوں نے اپنی بولی کی توانا لیاں مک کو فرگی میا مراج سے فرزنان امام میں گھنا ہے قر بافی کی معیدہ جڑ یا دیا ۔ اور اپنی دندگی کے بزادوں قمیتی دن قیدوبند کی صوبتوں میں گذارے کی میں مدت ہے وہ مرت

گفتار کے فازی نہیں تھے بکداس وقت میلان میں اٹرنا مقتل میں اثرنا کھا -اور آزا دی کما مغرہ بلند کرنا اپنی شخصی آزادی سے اپھے وصونا تھا۔

مولانا مزارد کانے اپنے اسلاف کے سٹن کو زمرف زندہ رکھا کیداس کو آگئے بول یا ۔ اور مجلس اور ارکے رسنما وال کے شاز ابشان جدو جہد آزا وی کوچار جا ندائلا وسیط۔ بالآخوان خاک نشینوں کی ہے بنا ہ قربا نیوں سے کمک آزا و ہوا۔ اور سلمانوں کو ایک خطرنسیب بوا بھی

میں تا درکا اوران کے قا فلہ کے سب سا ادرا ورسا ادر سے بنا ہوں کہ اگر بھگ آذا دی کے لیے ہو ان اللہ اوران کے قا فلہ کے سب سا ادرا ورسا ادر سے بنا ہ قربا نیاں نہ وسیقے تواکع پاکستا کے نام پرعش تکارے تھرکوانے والے اور حکم افی کا نا قوس کجانے والوں کا نام ونشان جی نہ ہوا۔ پاکستان کا حضو شہود پر آتا ان مجا بدین کی قربا یوں کا مسیح ہے ہون کی کا وقل اور جہا وسے انگریزاس پرصفیرے جانے پرمجور ہوا یمولانا جزاد وی کی سیاست برمغیر میں انگریز کی درندگی اور مفاک کے خلاف کھی ۔ اور انگریز جن کھلنڈ دول کو اسلام و شمن کے لیے تین اکسلام کو اسلام و شمن کے لیے تین اکسلام کو اسلام و شمن کے کہا تین اسسال کا کا کام کر ہے تھے۔ بی وصب میں کہا گھریزوں کے فلان بڑاروی نے قا دیا تی فست ندگی مرکوبی کو کہا ہو ہو ہے کہ وحذت امیر شریعت سید میں اور ہوا دی کو حذت امیر شریعت سید میں اور ہوا دی کہا کہا ہوئی کے مشورت امیر شریعت سید میں اور ہوئی کی کہا کہ تھے تھے ۔

تا بع دکھتے تھے۔ لیکن دین کمیاست کے تا ہے کرنا ان کے اہل درست دیھا۔ مولانا کو کی بہی دین سیاست ان کوان سمے پچھودل سے ممثا ذکرتی ہے ۔اوراس ہوقعت خے کھی ان کوا نتہا ئی بلینیوں پر پرواز کرہتے ہوئے دکھا یا ا در کمیں ا ٹنہا ئی لہت لوگوں کی فلینظر تنغیر کا نشا زیننے ہوئے دکھا یا۔

مولنا بزاروی کی دین سیاست ا مولانا بزاردی کاسیاست کا بجزیرت وتت اس تكدة كوا يجى طرح جان لينا جا مية كرمو لانا بزاردي سياست مي وين كامولون كولمبذ دكعناجلهت تقع ابنين أكركسي فيقل مين جاعت يا احباب كالجلامعلوم بوتا ككردين تقاعض مروح برتے وکھا فی دیتے تو وہ کعل کروسی تقاعوں کو بردی کارلاتے اور دین سیا ست کو فالب د کھنے کے لیے جدوجد کرتے ۔ ملک میں کئی الیسی تخریکیں اور جاعتیں موجود ہیں جن سے مولانا ہزاروی کو سخت اختلاف تھا ، مگرآپ سے معن فقام ان سے مولانا ہزاددی کے درجے کا اختلاف ہیں دکھتے تھے بکالیبن سیاسی اگ مِن نرم كوشه د كلف تقد مكر مولانا مزاده ي ان كے ليے كبھى نرى ن بيداكرتے -بكركمن كواس كا اظهار كرت درجة بجاعبت اسلامي يح كد مك بين اسلامي نقام برياكية کی دعویدادے۔ مولانا ہزادوی نے ان کا تخریب کو بھی اسی امول سے جانجا ا دریدکھا کان کی سیاست دین ہے یا دین کے پہلوڈل کوسلست کی نذر کرے اسلم کا روسٹن چره دا غداد کرد بیت بی مولانا بزاروی نعیاعت اسلامی کی تو کد کواسلامی سی سے ہٹا ہوا یا یا۔ اس لیٹ بوری زندگی ان سے نیا ہ نہ ہوسکا ا وران کی میا مت کو بسنديده قراريد ديا -اس مليديس آب كوا بنون اوريكانون في سيد مطعون كيا مكر آپ نے کسی کی کھی کوئی پروا وہیں کی سےس کی پاکسٹن میں آپ کو قائل نہ عملوں اوسیما معائب وآگام سے گذرنا ہڑا بتعصب ا ورانتہا لپندی کے الزا مات ما ڈکیے گئے۔ مگرا پ نے تنام طوفا نول سے بے نیا زموکراپنی دینی سیاست کو قائم دکھا۔ خاکسار کو کیے۔

ا پوا کا تخرکے ، مور آوں کے نام پر جلائی فیشن پرستی کی تخریک آپ کو مثا فر ذکر مکیں ۔
آپ ہمیشاں تخرکیوں کا مقا بلکہتے دہیں۔ بھیر کے تقاضے اسلامی چھاپ نہیں کھتے تھے۔
مولانا ہزا ددی کی میا مست کا تخرید کرتے وقت اُگر آپ اس تکنہ کو طو فادکھیں آومولانا
کی زندگ کے تمام گوشنے آفتا ہے ما کمتا ہے کوری آپ کے سامنے آ جا ہیں گے ۔گوئی گروہ کا
آپ کے دل ہیں نہیں دہیے گا ۔اگر آپ اس تکنہ کو نظرا نداز کر گئے تو آپ تعصیب کی
دادی ہیں گم موجا ہیں گے ۔ا درمولانا ہزادوی کی زندگی کے دوسٹین میہو آپ کے سامنے
مند را سکھ رکھے۔

جعیت علی و اسلام یا کستان تھی مولاناکی جدو جہدسے قائم ہوئی ۔اس کا جب بہل ا سامی ا مبلاس ملتان میں ہوا۔ اس میں مجھے تھی فترکت کی صعا وت لفسیب ہوئی۔ ا سلملاس میں پاکستان تھے۔ یے جتید علما ہُرام شرکیہ بھرئے تھے شیخ التغسیرمولانااحمد علی رکھا مغتى افغم باكستان مولا نامغتى محدشفيع مساسب كراحي بتفرت مولانا خرمحد صاحب الثيخ القرآن مولانا غلام الشيفان صاحب،مملانا سيرغايت الشدشاه بخارى اوربول نامغتى عمود كيعلاوه متاد شخف یات اس ا ملکس میں شایل مولی -اسی اجلاس می حفرت مولانا علم خورث بزاردي كوجيديت على السلام كى فيا دت موني كئ - بجيئات في عربيرسيدا يا-اس اعلاس میں ہو دوجاں جملے مجھے یا دہیں۔انہیں کھی اسی بات پرزور دیا تھاکہ جعیت علیاء اسلام ہما رسے علاء کوم المين اثا فر ہے۔اس كى دين اور سياسى وراشت كوسنيا لئے ہوئے ميں دين ك بالا تری کو ہرقیمیت پر قائع دکھنا ہوگا ہیں ا ساسی فکرکھا جو مولانا ہزادوی کی سیا مست کا ہوہر را ہے میں وجہ ہے کہ جمعیت على اسلاميں جب تك مولانا مزادوى سيادت وقيادت مے منعب پر فا ٹز دہے۔ آپ تے دین کومیا مست کے تا ہی بنیں ہونے دیا۔ پاکستان میں سامت کا نام آتے ہی جونقٹ ذہن میں کھوم ما کا ہے ۔ وہ کوئی مخلی جزینیں ہے۔ ساستدان میں ذہن اور عزام کا الک ہے ۔ وہ میں کسی سے وصلا چیا ہیں ہے۔ پاکھا

بین سیا متدان اقتدارا پنا پیدشی می مجھتا ہے۔ اوراس کے صول کے بینے ملال ہوا جائزونا جائز کی کوئی پر داہ بہن کی جاتی ۔ دعوکا ، دیا ، فریب ، قتل وفارت ، دعونس و د فہ ندلی ، فتڈ ، گردی ، فئا لئین کے ساتھ کا لما زملوک ہیاست اورسیا مثدان کے متحوق کا حقہ مجھاجا تہ ہے۔ بینیز سے بدلنا ، دات کہیں ، موب اقتدار پوری کرنے کیلیئے برجائز و نا جائز تو رہ استعمال کرنا سیاست میں معیوب نہیں بجھا جاتا ۔ انتخابات کے نام پر و با ندلی اور تا دیج نسا ذمکہ و فریب کرنا سیاستدان کا عبوب شند مہتا ہے۔ مولان بڑا دری ح نے سیاست کوان تام مکروہ ہنگ ٹی وں سے پاک دکھا ۔ بڑا دہ کے جی ملاقے میں الکیشن میتا امیں خرافت و و با مت کے اصول دوسنس کیے ۔ و فی پر سے اور امیرے کو مثرا فن سے خکست دی ۔ جین فرعونوں کے باں انسانیت نگا ناجی ناجی تھی ۔ ان کے بال شرافت کے چراغ جلائے ۔ اورا بن دین مثرافت سے اس قدم ہم فتح ماصل کی کہ ونیا دار سیاشدان اس

د درایو بی چی تفندا دخان سے اپنی دینی سیا ستگی شع روش کی اس بہائے دائی دینی سیا ست گی شع روش کی اس بہائے اور کا نے سب سندرا ورمیران رہ گئے ۔ اس دور کے دامپوں نے افغار کی خاک چا شخے کے لیے کیا کچھ دکیا ۔ کھنے عجیب وفریب فضے اور کہا بنا م شہور ہوئیں ۔ کس قدر پر وفیر شا بی آستا نوں پر مجدہ و بزم کئے ۔ مگر یہ مرو قاندرا بنے فقی عور کے برج کو بلنکر نے شا بی آستا نوں پر مجدہ و بزم کے گئے ۔ مگر یہ مرو قاندرا بنے فقی عور کے برج کو بلنکر نے ہوئے شاہوں کی گرونوں کو تح کر گیا ۔ پوری امہالی اس مرد دروئی کی آواز سے اسلام اور اسلام اور اسلام کی گرویدہ ہرجا تی تھی .

مولانا ہزاد وی کے ایمانی روایات میں « ملادا ولان کے تاریخ کردار کو درشناس کایا۔ خیراسلای طرز سیاست کو لککا ط ا درسدافرین ہے ان تمبران اسلی کے کرا ہوں نے بھی مولانا ہزار دی کی معقول ا مدمدلل تغریروں سے متنافر ہوکر سولانا کا ساتھ ویا ۔ اس طرح آپ سے اپنی وین میاست کا لوا اپنوں بھافوں سب سے منوالیا ۔ میرسے نوٹوکسہولانا ہزاردی

كى ساسى دىدگى كا بخزيد كرتے وفت اس كنے كو ياد ركهنا اس لين حرورى سے ركم ولانا كى سياست يل دين كما عنفرفا لب بقا يجعيت على واسلامين عجى مملانا كے كادكؤں اور دفقا إكار ميں بيج لول اورنظر بديداكيا تفاكروين مقدم اورساستاس كديروف كادلاك كالزى ذيب ہے۔ جمعیت ملاواسلم میں آپ دیکھتے ہی کرساجدا درمدارس کے علی م کی فالب اکثریت عابل ہے۔ اس میں زمینداد، تاجر، وكلاما ورفيظ فرا فرا دا دل تدہ بى بين اور كركونى كا وكا نظر أجى جائد و وي بور عالم بوا على كدرك بين ركا برايركا راس كا بنيا وى وجريبي ب كرمولانا برادوي كى سياست نے دين كوفقيت مين كا نظر ، بداكيا غيال ا فرا واس پر بورا ا ترف کا توصل بنیں دکھتے ۔ اس لیے وہ جعیت علا داسلام کے بجائے كسى ووسرے بليث فادم كا انتاب كرتے ہيں۔ مكرول ميں جمعيت كے ليا ہميشہ بمدردى کے جذبات رکھتے ہیں۔ مگر عنروین سیاسی مجبودیاں ان کے لیے جماعت میں شمولیت سے مالغ برجا ق بي جميت كے زعما ، اور كادكون كوسولانا براندى نے است على اور كردار سيميشہ دین سیاست کا شیانی بنایا . مک بس جب بھی کوئی وین تھریک اکٹی جعیت نے اس کا ہمیشہ ما تذریا - یہی وج ہے کہ مک بحری ہودین جاعیتی سیاست سے الگ دہ کردین ک خدمت کددہی ہیں۔ ان برکوئی افتاء آئی یا کوئی منلہ پارا جا قر تعبیت نے ان کا ہر میں گھ ديا .اديمي اس منك كوفقه وا دا فراد و سي كركرين كا داستدانتيارهي كيا .

شورش کا تثمیری مرتوم نے مولانا بڑاردی کے خلاف بہت کچے کہ ما کین ہوئی مکومت نے ایک وین مشلدی وجہ سے شورش ہر ہا گھے ڈالا ، مولانا بڑاد دی گام اختلافات کو زائوش کرکے میلان میں آگئے ۔ اوراس قدر زبردست تحریک اٹھائی کرا پر ب خان کو گھٹے جیکنے پر مجور کر دیا ۔ اورمولانا بڑادوی کوئے شمار دوستوں نے کہا کہ شورش نے جمعیت اورا ب کھیلاف بہت کچو کہا اور کھھا ہے ۔ آپ کو اس قدراس کی تمایت ہیں کرنی جا چیئے ۔ مگرمولانا اپنی دین جمیت اور فرزت کے بیش نظر شورسش کی تا بارکرتے دہے ۔ اور فرما یا کرتے بھے جس گروہ

ادد بارئی کی طرف سے اصلام پر تیرا ندازی کی جائے گی۔ بیں کسی معنیت کا شکار ہوئے بغیراس کا مقالہ کر دل گا ۔ بیہ تقی مولانا ہزاروی کی دینی سیاست جوا نہیں بہت مزیز تھی ۔ا وروہ اِسے ،کی اپنے تئیں بہت تیمنی مثل مجھتے تھے ۔اس پر ندا بہتیں کوئی توریسکا اور زبی جبکا سکا ۔ بی اپنے تئیں بہت تیمنی مثل مجھتے تھے ۔اس پر ندا بہتیں کوئی توریسکا اور زبی سیاست کوانتہا میں نے دیکھاکہ جن کوگوں نے ابتلامیں مولانا بزاروی کے بہنوا ہوگئے ۔
اب ندی اور تنگ نظری سے تعبیر کیا تھا ۔ آخر کا دوہ بھی مولانا بزاروی کے بہنوا ہوگئے ۔
ان میں حضرت مولانا مفتی محد تنفیق صاحب کواچی اور مولانا احتشام الحق تھا لڑی کے نام لیا جا سکتے ہی ۔

یر افظ توبہت آسان ہیں کر دین اورسیاست ایک ہیں مگران دولال اعظوں کے حقیقی مفوم کو برکس وناکس معتبقی مفوم کو برکس وناکس کے ذبان پرسے ۔ کی ذبان پرسے ۔

ع جدا ہو دین میا ست سے تو رہ جاتی ہے تھائے۔

الگواس کا مغیرم برکسی کومعلوم نیں اگر معلوم ہے تو وہ منا فغت سے کام ایتا ہے۔ کیا کوئی کوئی اس دورکا سیاسی بیک وقت ایمبل اور سجد کوایک ساتھ جلا دیا ہے۔ کیا کوئی برمرا فقارا آنے بہر بہاں قوم کی میاسی خدصت کرناہے دہی وہ دمین قیادت بھی کہ تا ہے۔ کیا ایک ہی وقت میں کوئی سیا سقوان وزیرا عظم اور خبر کی جامع سجد کا خطیب بسے ۔ کیا ایک ہی وقت میں کوئی سیا سقوان وزیرا عظم اور خبر کی جامع میں کوئی جلے۔ والم بہواہے باگرا بیسانہی ہے تو کم از کم اقبال کے اس شور کے ساتھ طلم ذکیا جلے۔ اقبال مرحم ہوئے فو وہ مجی کہر دیتے کہ میرے اس معرف کا طلبہ بھا فرسف والے نور اقبال مرحم ہوئے میں میں بھی با مت سیا کہ جن مل وب بی نے میا ست اور دین کو کی ساتھ جلایا ، مولانا بڑا دوی مرحم میں اس قا فلہ کے سیا ہی تھے ۔ انہوں نے بودی زندئی تی ساست کو بھیلایا ، مولانا بڑا دوی مرحم میں اس قا فلہ کے سیا ہی تھے ۔ انہوں نے بودی زندئی تی سیاست کو بھیلایا اوراسی کی خور شہر سے گلفن کو صطرکیا .

میں یہ یا سابعی ریکا دی پر لانا مزوری مجتا ہوں کہ حولانا بزادوی کا یہی وی مزاج ان کے

و رکستوں اودان کے درمیان ایک دن اختلات کا باعث بن گیا۔اورجبیت کے تیریے ويصك غير تربيت يافة كاركن مولانا بزاردى كم مزاج كعظلاف سازشول برعوث موسكة اورجعيت كوان كاركول كابدولت ورود سياه ديكينا براكه جعيت كا تومي قيات وسیا دست میں لظرایی ہم آ ہگی نہ رہی اور تعین تیرہ با من اس خلیج کودین کرنے ہیں ا بنا گعنا ونا کروارا واکرتے رہے۔ لین! وقت نے کا نؤں کی طرح ان کارکنوں کو زنده درگورکرویا - اورمول نامزاردی آج مجی علما دا درصلحامیں دل کی دیفرکنوں کی تابسند من معية علا واسلام كي بلي صعف ك رمنا ول مي وين سياست كا يج مولانا بزاردى في بويا تقا يحرب مولانامغتى محدد قاعم العنوم ملكان عي مديث ك استا ذکتے ابنی امراد کے ساتھ جمعیت میں لانے طالے مولانا نرا روی ہی تھے اور مع التي طرح يا وب كراك و نع فراف الك كركا دكون كوما بين كر له مولانا منى محودك زياده بوصلها فزان كياكري . تاكرستعبل مي جعبت كواكي معدليلد مل سك - مولانامغتى مومون مدرى تقدا درس فان سيم فرنية بمعى ب. ان كاغيرت اس وقت ايك مفتى ا درمدرس كانفي مكه يولا نا بزار دى كى جوبرك ناس مگا ہوں نے انہیں قا بہ جسیت کے سعسب پر مرفرا ذکرا دیا ۔ پرمولا ناکی سیاسی عظمت او سوچه بیچیک مذبولتی تقویرے۔

جن لوگوں نے جیست کا ابتدائی زمان و کیما ہے۔ وہ اس یاست کی تصدان کی گئی کے کو محزت لا ہرری اپنے ہے بنا ہ تفویٰ تلہیت کی بنا پرجمعیت کا آفاب ماہتا ہے تھے تو مولانا ہزاد دی قمر کی روشنی تعم کرنے والے محبوب قا اُدیتے ہے کہا دکنوں کے دل کی مجتبی ساتھ ہوئی کیا کہا دکن دل کی مجتبی ساتھ ہوئے گئے۔ میں حفرت مفتی صاحب سے حوان کیا کرتا تھا کہ کا دکن آپ کا احترام کرتے ہیں با ورمملانا ہزاردی سے محبت کرتے ہیں جمعتی صاحب موج مرسے اس محلے ہے گئے۔ میں خافوظ ہوا کرتے تھے۔

آج مولانا بزادوی اگرچهم بین بین بی مگدان کی سوزی اور فکرکے گہرے ا فزات کادکنوں اور مل دم ناؤں پریوجود ہیں۔ان کی سیاسی بھیرت اور کجریات کا ولوں پرنشش فا سِت ہے .

م دفتيد د لے نداز ول ا!

سلول میمولانا ہزارہ ی جوید علاء اسلام سے علیحدگی اوراس کے اسبا کیا نفتے ؟ کیا آپ نے اور مولانا عبد کھی مساحب نے مولانا ہزارہ دی اسپ نے مفاوات کے لیے استعمال ؟ مولانا ہزارہ کی کومفی محود اور جماعت سے آپ نے بذخن کیا اس میں کہاں تک صدافت ہے ؟ یا رلوگوں نے اس پر بہت سے اضائے تراشے منتے ۔

گفتسنی و تاگفتسنی الده برادوی کی جمعیت علی اسلام سے علیدگی کسی ایک سبب
کانسیونہیں بلکراس کے مختلف اسباب اور و بح بات ہیں ان پراگر سرحاصل کیف کی جائے
تواس کے بعین گوشے بلخ اور بعین گوشے ہیریں ہوں گے۔ شاید حالات کی منگین اور
مزابوں کا تعلون ہونا تلج سحقائق ساسفے آنے سے بیخ پا ہوجائے۔ اور شربسند
عنا مربھرسے منزات الارض کی طرح کا سفتے بھریں ۔ اس بیٹے میں کوشش کروں گاکہ
گفتنی واقعات کو صفح فرطاس پر لا ڈن گا اور تلح سحقائی کو معلمتا نظر انداز کروں گا کی کھر
مناسب ہوگا۔ ور زبین اس قدر تلح سحقائی جا نتا ہوں کہ آگرائیں بلاکم وکا سست بیان کر
مناسب ہوگا۔ ور زبین اس قدر تلح سحقائی جا نتا ہوں کہ آگرائیں بلاکم وکا سست بیان کر
وا حاست بیان کر

ظ صنم بھی کہتے ہری ہری۔ اس وقت جس وورسے ہم گلد دہیے ہیں۔اس بیں محبت کم اودنغرت زیادہ ہیے۔ حسن نمن کم اورسود نمن اور دبرگانی کے لموفان اسٹے بہوئے ہیں۔اس بیامے تلم ا در زبان

میں بات کہنے اور کیھتے ہوئے ہم کچھ سے محکی سے محسوس کرتے ہیں۔ مگواس بات کامجی شارت سے اسماس دکھتا ہوں کہ تا درخ ا بہنے آب کو دہ اِنّی ہے ۔ اس لیغ مقالتی ا در مجھے واقعات کی کچھ ذکھے نشا ندھی ہونا عزودی ہے ۔ تاکومستقبل کا کجڑ یہ نگار حب ما منی کا کچڑ یہ کرے کا تواسع کوئی دائے قائم کرنے ہیں مدومل سکے ا ور دہ کسی

جمعيته على واسلل بزاروى كروب عبدت علاداسلام بي من وتعفية لك استیازی ا درنیا یا رمنعام حاصل د ع - وه مولانا خلام عوست برابعدی ا ورمو لا نامغتی محویم تحف بورے ملک میں جمعیة على واسلام انہیں كى قیا دت وسادت میں كام كررہى تھى جبسية علادا سلام نے جب ملک بھریں جا میت اسلامی کی سیاست پرتھر لار تعلد کیا ا دران کی مغروين سياست كولكادا تواجول في ا بن عياد دسياست كصطابي جعية علاداملام كا ايك مرده كموال اكعال ليا را وراسع مركزى جعيت على اسلام ا ورجعيت على اسلام کو ہزاروی گروپ کے نام سے برئیں اورحوای بلیٹ فارم برکیارنا شروع کیاویا -جاعت اسلای کے اس موسے کے دومقعد تھے ما یک مقصدم کڑی جعیة علما واسلم كردمنا ول كواكسان عقاك جعية علاد اسلام كب كاسرايه ب- اوديى مولاناغبيرا حد منانی کی وراشت ہے۔ا سے سنبالا دیجیے اور دومرا مقصدعظم میں خواہ مخاہ کا یہ تا فردینا تھا کہ جینة على واسلم نے جومودودى صاحب اوران كى جاعت كے خلاف ميم شروع كركى ب اس مين مولانا ورخواسى يامغتى محود كا بالقرنس ب-میکدید مرف ا ودمولانا نزادوی کی بدا کرد ، کخریک ہے ۔ جا حت ا سلامی اگریے اپنے مكرده الاوسيس كامياب مريحكي الداين باليسيول كى وجرس عوام ين سخت لفرت کی تکا ہ سے دھی جانے لگی ۔ مگراہوں نے اس کوسٹس کو برا برجا ری وكعا كوكسى دكسي كل ين جعيت على اللام بن رخد والفي كو في سيل بدي العادا على من رخد والفي كو في سيل بدي العالم

منظار کے انتخا بات ہوئے جماعت اسلامی کوسخت شکست کا سامنا کرنا چڑا۔ السميلي مين جمعيت على واسلام كومعقول يثين ماس طرح جعيت علما داسل أيك بارليماني یا دفی بن گئی مولانا مزاروی فی ب دین باست کی طرح والی تعی -اس میں ابنول نے اسيفيد وست ويا ا ورهدم وسائل كع باورود جعية على اسلام كا ابول اوريكا فول ے لولا منوالیا ۔ اورجعیة علی اسلام ملک کی ایک ایسی جماعت برگئی۔ جیسے کسی اہم ے اہم صفلے میں دومری تماعتوں کے لیے نظرا نداد کرامشکل ہوگیا۔ جنانچرمسبدیلی نارقی مجيئ خان ف اقتدار منتقل كيا ا ورسوليل بي وزارتين قائم كرف كامر ماريش آيا تومث ذ والنقاد على جيو في مرحدا ور ماوجهان من حبية طارا سام كى بار ايمانى قوت كوموس كرف برساء جعیت على الله كومذاكرات كی وحوت دى - تاكر با بمی ا فها و تغییم سے مرحب ا ور بنوچتان میں وزار توں کو تھیں ویام اسکے ۔ اس سے قبل نیشن موان بار فی سے دہسما ولی فان ا دران کے دفقام کے ساتھ ایک مجوزے پاچکا تھا میں بی مول نا بزاروی کی اولين شرط يې تخي كر يو كى يى جيت كىمشوركو الك ولانات - اوراسلاى قراين و موالبلك بالارستى قائم كرنى سبت اس ليع مفتى محودكو وزادت مظلى كا قلدان سونيا حيان مزودی ہے۔ اس معاید ، کو مرکزاور صوبے میں مے کرالیا گیا۔ جس کے نیتے میں مولان اُنفتی محرق مرحد کے وزیراعیٰ مسرار بلے۔ اور ایوں نے اپنے و میا تنداری اسلامی دوایا ت کی الدی قام کرنے کی برمکن کوشش کی جمعہ کا تھی ، مٹراب پریا بہتدی ، سینا ا درکلب ا در ناچ کا د برقد عن اوداس كى اسلامى اورويى قدرول كو يا مال كيف والحامركات كوناليسنديده قرار ویتے ہونے یا بندی ما تکردی کئے۔

مجاعست اسلامی کوجیعیتہ علماداسلام کی اس مثا نظاراسلامی پالیسی نے اور کھی پرلیشان کرویا۔ اس نے طرح طرح سے اپنے اخبارات ورسائل میں جمعیتہ علما دا سلام کے بدنام کرنا مشروع کر دیا جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ ملک کے لادینی نظریات نے سیل داد

ا ورجباحتیں تعبی جمعیته علما اسلام کے خلاف سرگرم علی ہوگئیں ،ادرجمبیتہ کوبدنام کرنے میں کوئی و تبید فروگذاشت بہنیں کیا ۔

جاعب اسلامی کا و ہر بیا ہر و پکینڈہ نفاکوسموم کرکے جعبت کی صفول کو بدول کرنے کا اندرای اندرکام کرتار بل مسدکی آگ الیبی بری ا درمکرده چیز ہے کہ اس میں اسنے مخالف دل كالميلايول برنظركم بوق ب- اواس كى كزورين كاير ويكنده زيا ده كيا جا كاب-جاعتِ اللى فى يورى مكري اس من كوشد ومدس ا شاياك عبية على الل فے سرحدا ور بوجستان میں بے دین عاصر سے سیاسی کھوٹاکرایا ہے ۔ اس فرع و لیان ا در کیسیلزیار فی سے مجدتہ کرکے دسی ا تدار کو نقصان پینجا یا ہے۔ دیندار ملت میں ملائکل كے خلاف نفرت بيداكرنے كى برمكروہ ساوش كى مالا كارجينة نے مرحدا در اوچستان ي کارکوں کے لیے لاے اور پرمے ہیں جاری کیے تھے۔ بکدا ملای اسدار کے فروغ کا بى كوشش كائتى . مكر يا اسلم يونك الجره كالقروطون مهر بني آد إلقا -اس لينجاعت ا سلامی اس کواسلام امداسلامی قدری مانے کے لیٹے تیار دیرہ تی مشوری یا میرشوری طور يرجمعية ك بعن نا كينة ا ذال بي اس يرويكند وكا عشكاد بركة ما درا بزل ل بي ولي زبان سے جمعیت کے وزارتِ اعلی کے رویہ پر تنقید کرنا شروع کروی ۔ جس کے نیتجے جی مملانا منی فود این بی کارکوں کے دویے سے پریٹان بر گئے۔

انشلاف کا ایکسیب ایشن عوای پارٹی سے جمعیۃ کا جو مجد تہ ہوا تھا۔ اس نے مجی لینے رویے ہے تھے۔ رویے سے جمعیۃ کا جو مجد تہ ہوا تھا۔ اس نے مجی لینے رویے سے جمعیۃ علی وا اسلام کے لیئے مشکلات ہداکیں ۔ چر نکہ نیپ بخریہ کا دیوا فی جا عت تھی۔ ان کے وزراد نے صفرت معنی سا حب کی شوافت فعبی سے خوب نوب فائدہ انتا یا اورا پنے منا وات کے لیے کھل کرکام کیا جمعیۃ کے علق اگر کسی شکل کا شکا د ہوتے توان کے لیے کو لُن مرا ان کے مسائل کومل کرسکے۔ کیکن نمیپ کے لیئے تمام وزراد کے وروا زے کے مواز سے کے مطاب کے حروا زسے کے اس جی جی قدر خلط کام جرتے۔ وہ

حزرت بننی ساسب کے سرتیوٹ وسیع جاستے - امداس طرح مجی جیدیت کی صغول میں اواتوی اورات خورت بننے ۔ اس لیے جگئی اورات خورت بنے ۔ اس لیے جگئی اورات کا دی ترب سے ۔ اس لیے جگئی افزاد تمام طبحایات ان کے پاس لے جائے ۔ اوروہ مغتی ساحب کومتوج زیاتے ۔ لیکن تخرت منی ساحب یہ سب کچے جائے ۔ اوروہ مغتی ساحب یہ سب کچے جانے کے یا وجود نیپ سے اختلاف ذکرتے ۔ بکدا سے افال جا تے ۔ اور چیاعتی افزاد کو تخت سست کہتے جس سے نیپ کے خلاف جھیت طا ۱۰ سالم کی صغول میں اور چیاعتی افزاد کو تخت سست کہتے جس سے نیپ کے خلاف جھیت طا ۱۰ سالم کی صغول میں فرہنی فضا پیدا جرگئی ۔ مولانا ہزاروئ کی نیپ کے خلاف ہوجہ نیپ کی تھا یہ کرتے ہے جس کی وجہ کے طاف ورفعا معرب فرستے ہے جس کی وجہ کے طاف ورفعا معرب فرستے ہے جس کی وجہ کے طاف ہوا درفعا معرب ورکھتی کو نا ہے۔ مولانا ہزاددی وہ نیپ کی تھا یہ کرتے ہے جس کی وہا ہے۔ مولانا ہزاددی وہ نیپ کی تھا یہ کرتے ہے جس کی نیپ درکھتی کو نا ہے۔ مولانا ہزاددی وہ نیپ کی خلاف ہوتے گئے اورمفتی صاحب کی نیپ درکھتی کو نا ہے۔ مولانا ہزاددی وہ نیپ کی خلاف ہوتے گئے اورمفتی صاحب کی نیپ درکھتی کو نا ہے۔ مولانا ہزاددی وہ نیپ کے خلاف ہوتے گئے اورمفتی صاحب کی نیپ درکھتی کو نا ہے۔ مولانا ہزاددی وہ نا ہوتے گئے اورمفتی صاحب کی نیپ درکھتی کو نا ہے۔ مولانا ہزاددی وہ نا ہزائد کی نیپ درکھتی کو نا ہے۔ مولانا ہزاددی وہ نا ہوتے گئے اورمفتی صاحب کی نیپ درکھتی کو نا ہے۔ مولانا ہزاددی وہ نا ہوتے گئے ۔

المجان المرادی کورو داری الم المورد الم المورد المان المان المان المان المان المان المورد المرادی کورو داری کار المان المورد المورد المان المورد الم

و يره المفيل خان مير المب والعب في الحرب في فون كرك مفق ما حب سے كماكه اس دورے كے تنا كالصيابي يون ك - آپ تواه مواه ديد ك ليارون ك وج سع ممار عدما هرماز آران مري ممني اوراب كوالك الك زاويز علاست ويكيفة مي ياب كيسايق بھارسے اختلافات بہیں ہیں۔ میں اصل اختلاف منیب کی قیا دت اوران کے وزراد سے ہے۔ اس ليناكب بم سے خواہ مؤاہ فا داخلى كا اظهار ركري مفتى ما وب في بحوكواس كے حسب منشا جاب نزویا . مگر دیره اسملی خان کے لید دوره مخفر کردیا . مجے پنجاب الیس يبغية ي معطف كوك كم سے كوفتاد كراياكيا - ا و ينفو كومد كے ايك قعب كا تقرير كا بان بناكر مطعر كرده على من بندكر ديا مولانا بزاروى مولانامفتى محودك اس بالسي سع زبردت اخلاف رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تفاکرنیب کا دو ترجعیۃ کے ساتھ معانداز ہے۔اس لیے ہی اس کی وسب سے کوئی لاائی نہیں لائی جاہیے۔ بکدا بنی دینی سیاست کوا درا کے جوانا جا ہیے۔ یکی مکف دن بدن برای جائی ہے کہ ایک دن منتی صاحب نے وزا رب اعل کے صفیب سے استعنیٰ دے دیا ۔ مسیاسی ملقول نے تواس فیصلے کومرا کا ۔ مگرمولانا ہزاروی نے حزت معنی صاحب کواس فیصلے سے بدو جب اختلاف کیا۔

دحراقی مولانا ہزاروی کا کہنا تھاکہ کستعنی نیپ کی دوستی کی دعبہ سے بہنی ہرنا میلہیے تھا کیونکہ نیپ نے سرعدمی وزارتوں کی تھیڑی تھے جھیت طادا سال کو سخت نعتسان ہینا یا ہے ۔ جھینہ کی ساکھ کو خواب کیا ہے ا ورہمارے وزراد کو ببالے نام تھکے دے کر بطور میرہ استعمال کیا ہے چین کی وجہ سے جھیت کی شاندار دفایا ت جودح ہوئی ہیں۔

ومرسطے مول نا بڑاردی دومری بات یہ کہتے تھے کہ مولانامنی تھوڈ خیرجاحتی وزیراعلیٰ منہیں کچھ ایک بجاحت کے وزیراعلی ا درائیہ بن اے ہیں ۔ اس لیٹے انہیں جو منیعلہ کرنا ہے وہ مجامعت کی خواک کرے گی مولانا حتی محووسے بچودنا دت سے ہتھی ویاہے۔ وہ موامر ان کا ذاتی فیل ہے - دن تومغتی ماحب نے منواری سے قبل طلے لی ہے -اور نہ ہی جا عرشکے رسنا ڈن نے اس بنیعلے کو دل کا گہرائیوں سے فہل کیا ۔

اچا تک فیصلہ بدل گیا اس بنیعلے کا اس بنیعلے کا بیا ہی جی بہیں شکہ ہوئے یا فی تھی کو جھڑت مولانا محد عبداللہ اسلام کے جہزات مولانا محد عبداللہ اسلام کے حبرال کیے جہزات اطال کے حبرال کی میں ایک کے دوہ بہر سنودا ہے وزارتِ اطال کے فرائعن کے دوہ بہر سنودا ہے وزارتِ اطال کے فرائعن کے دوہ بہر سنودا ہے وزارتِ اطال کے فرائعن کے دام ما تقد جسیت علی اسلام کے حبرل سکی طری شب کی ذمہ داریاں سنجالے کھیں فرائعن کے دام اطال کو بورے ملک میں جرائی اور تھب کی نظرسے دیکھا گیا اورا میرکا دکول نے

اظهارنا دامگی تین کیا - اوراسے ناموزوں اورنامناسب فیصلہ قرار و پاگیا ۔مگرسب اس کی اطلاع مولانا نیزاروی کو ہوئی تو امہوں نے بہاست ضغرہ پیشائی سے مولانا ویٹواستی اودان کے چندوفتا ، کے اس فیرامولی ا ورفیرسیاسی فیصلے کوقبول فرمالیا۔

يه ملانا مزاد دي مما يى جكر كدوم تعاكد ده اس كوبي كف ايك بلد فطرت ا وياميد

زهادا دردم نا وال كواحمة دين ليا- حين كى دجه سعمولانا بزاد دئ مولانا مغنى غود كا بجات المي دون بي مواد كا بجاب المين الميالية برحمت و كبيره خاطر بوسقة اوراس سعان كے دون بي الك كرد بير الله الله بير محت د كبيره خاطر بوسقة اوراس سعان كے دون بين الك كرد بيره كئي داس طرح وه اكب اورور سعا درا خلاف سع و دچاد بر الحاق وه الي قدم كا مسل وا قعال سعا ورف يد برنا جلا كيا داس ليد بين المي محاسل وا قعال سعا ورف يد برنا جلا كيا داس ليد بين المي محاسل وا تعالى مطلانا بزاد دى كا حرف الك مبيب بنين كم من الله مرف الك مبيب بنين كم مختلف اسباب بين جمكا تذكره بوركا قوتام بيلوما سفة مكين كد

مولانا درخواستی ساسب جمعیة کے امیر اور مولان امنتی تحود صاحب جمعیة علادا سلام کے میران کرنے کے حضرت مفتی صاحب جمعیة علادا سلام کے بلید فادم سے ایم این اے منتخب ہوئے تومولانا ہزار دی نے امیس قائد جمعیة کا لقب عطاکیا ۔ اور جب نیب سے مجوز ہموا تعدد مرحد بی وزیرا علی کے نام ساسنے آئے تو جا عست میں ایک لانے یہ جائے کی کر مورے مولانا ظام مؤرث صاحب کو جو نکہ بدا نے کسیع نجر بات ہیں اس لینے ان کا ایم گرای موسکے وزیراعلی کیلئے بیش کیا گیا ہے ۔ مگرمولانا غلام مؤرث ہزار دی آنے مولانا ہزار دی کا محرب کو در اس میں موری کے اس محمد کو ختم کردیا ۔ اوراس طرح مولانا ہزار دی کا محرب و روس میں موری کے اس محمد کی وزیراعلی میں مولانا مؤرث مولانا ہزار دی کا مخرب مولانا ہزار دی کا محرب کے دریا علی سے ۔

معزت مغنی مناصب نے جب سرحد کی وزارت طبیا کما ظران سنجال لیا تو جدید علاه اسلام کی شواری کا اجلاس میلا ا وراس میں متعقد طور پر مفعد مواکر جو تک مولا ناہفتی تحوی نے وندارت اعلیٰ کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اس لینے وہ جعیت کے لیٹا اتنا وقت فارخ مہنی کرسکیں گے کیس سے جاعتی امور سرانجام پاسکیں اس لینے مجامعت کی جزل سیکر ٹری ضب کا منعب جوت مولان نمالم خوت نہادی مولان نمالم خوت نہادی مولان نمالم خوت نہادی کی وجدید علی در مولان نمالم خوت نہادی کی وجدید علی در اس منعب پر مہنا یت کی وجید علی داسلام کا جزل سیکر ٹری تقب کر لیا ۔ا در مولان انہزادوی سے بھاسے کا دکھوں اور فوش اسلانی سے بھاسے کا دکھوں اور موجدی اسلانی سے بھاسے کا دکھوں اور موجدی اس منعب پر مہنا یہ موجدی اسلانی سے بھاسے کا دکھوں اور

دین رہنا ہے ایس توقع ہی کی جاسکتی ہے۔ اور مولانا ہزاروی سے ایساکر دکھا یا کر جن کی منظمت خلادا دہو ان کواس تسم کے ما دانات نظریاتی منزل پر پینچنے سے نہیں دوک سکتے۔ مستوال یا ہے جے کہ ا۔

جعیت کے ہرکادکن اور بی خواہ کا آن کا مجمد جدیدی قیا وت سے یہ سوال دیا ہے کہ اس طرح ہے امولی اور ہے منا لبگی اور غیراطلاقی طریق سے مولانا ہزاردی کوجیدیۃ طل داسلام کی جزار سیکرٹری سنب سے مرف چند دیوں میں میں کیوں کیا گیا ؟

- م كا يرفيد كرف ك ليع ملين شوزى كا مكاس بلاك ؟
  - کیا یہ نیعلکریتے وقت مجلس عالمہ کواعمتا دیس لیا گیا ؟
- ے کیا یہ دبید کرتے وات جزل کونش کو اعتمادیں لینا خرودی مجاگیا ، اگرنہی ترکیل
- ے کیا مولانا ہزاددی کواس طرح عیرقا نونی اورغیراخلاتی طور پرمبزل سیکرٹری شپ سے طبحدہ کرنا جاعبت سے سیومغید

اس کا جواب آج می پیدلانا در توکستی اور سرلانا منتی محد داور جاعت کے ذرط حزات کے ذہر داجب ہے۔

م الرون كري ع وظايت بوكى.

یہ وافعہ اس قدر مندیدا ورنا مناسب تھاکہ آگر مول نا پڑا دری اس کی چٹی افٹر جاعت
سے انگ مہر جا ہے اورا حجائبا اس واقعہ کوا پنے خلاف ذیا وتی قرار و ہے ہولے جگات کے خلاف محافر قائم کر لیسے تو ان سمے لیٹے وجہ حجا زفرا ہم کرنا تھا ، محکر مدا فرین ہے مولانا ہزاد وی کی ذات گرای کے کہ الہوں نے سمند دکی طرح اسے بھی ہمنم کریا ، اور خاموی ہے مامویت سے دہنا خامویت سے دہنا ہوئے کہ اوجہ وایک کا دکن کی حیثیت سے دہنا ہوئے کے استحدی اوجہ وایک کا دکن کی حیثیت سے دہنا ہے۔

خدا دهست كنداس عاشقان باكر طبينت دا .

مجا سب اسلامی کی مسلسل سازخیں ، اپنی لابی کے چند نوجوا نوں کو حبیب طلبه اسام یں شایل کوانا ما در کھیران سے مول نا بزار دی می جاعب کی صفول عی انتظار نيب اوراس كعداديون كاسوان المنتى محدوث كردكميرا دادا اورمنتى صاحب كوموان بزارد کا کے خلاف مشتعل کرتے رہنا د بزارہ اور پختونستان کے توالہ سے اختلافات کو وسيما وعيوي المي كمفي كان يرجنه كالصعوري ما فيا تربست عار لاز کمل کرساسے آ بائیں کے ۔ا ورمون ؛ بڑا روی کی مظلی مخلیت سے گردوغیار کے تام إول جد ط جائي سك اور بردردمند كرصفيت مال سه الكابى برجائ كا . اختلافات كمل كرسل منة آك المحرت مولانا مفتى عمود في مرمدى وزارت اعلى سے استعفاد سے دیا ا وروزار بی اور ایکنی قدیموای بر خد کر اے کے لئے لاہوا میں اعلیس بلایا گیکراب کیا ہونا چا ہے۔ مال کدیر اعلیس مفتی ماسب کے استعنی سے بيد بونا چاسينه نفا اورشوزى كه فيل كرما بن منى ما مب كوعل كزا بالبيدينا . جاعتى ذندگى اس كو كيت بن جاعتوں كے رہنا ذانى بنيلے مجاعتوں كويلي مؤلتے بكرجاعت كے بینے ذات پر لاگركراتے ہي بخرت معنی صاحب كومبعث عا دت برة من كايك فيعل كنودك 1 2 مقدادد اس جاعت سے موا يكر تفق. ہماری وین جاعترں میں کجی تنقید سے زیادہ تقلید کی رم دہی ہے۔ ایک بزرگ نے دیند کرایا و تام جاحت اس کا تو ٹی کردی سے اور کسی دکن کو وے مہنا اور بڑی تخفیت سے اخلاف کرناسو ہے ا دب قرار دیا جاتا تھا یاس لیے کوئی چوٹا کسی ہے كالعافا فالمواني كالقاكر بزركون كاكتناغ قرارد وسع وياجاؤن اور جرم کا پادکش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بردگوں کا بچا والتفات سے محروم ہی نہو جا دُن . يرعل بمنيند جارى وسارى دلح-اكرج خلاف منا بطر، خلاف نظم اصولول = بالع بحرة ا ورمرامرجاعتی بالسی کے خلاف بی کسی بزرگ نے وسدم انظا لیا ہومگر

اس کوفا موشی سے پی جانا ا وراس پرسپ دہنا سعا دست مجما جانا رہے میں وجدفتی كرلابورك اجلاس بس بركون اس مورتال مع برليتان كا مكرة ب الى يا فاكس بن سبر من کوکس کواس میں بات کر سکے ۔ لا ہور کے اجلاس میں شرکت کے لیے جماعتی دیک كيك ون يبيد لا بوده كن كف تقد . اس اجلى كى ابميت اس ليد بعى يرُوكن عى كرميت كى صنوں میں دوقع کا دائے یا فی جارہی تھی۔ ایک دائے تو تھی کرمغتی صاحب نے وزارت سے استعنیٰ دے کراچاکیا ہے۔ اور دومری لانے متی کروزارت سے انعنیٰ اچا ہویا برا مگرطریق کار وہ ہونا جا ہے منعا جوجھیت علی واسل کی شوری مے کرتی -ا ور جاحتى ديندل بوبرتا مغتى صاحب كم وبي كزاجا سبيغ مقا يجك يهتعنى عواى لميشل بارافي كايا ، ير د كاكياب دس لين اس برمجت بوني جا جيئ كر جعيت طاء اسلم نيب كا وم جلائن سے بلکاس کا بن ایک الگ اوراسیان ی میٹیت سے -اورسا مقد بی نیب کے ما تھ مالیہ مجد نے کہی منون کردیا جا ہیئے تاکہ نیپ کے غیرلیندیدہ دویتے سے مجات حاصل کی جاسکے . کیم علقہ بوسفتی صاحب کی ای میں ای بلانا اپنا فرین منعبی مجملا تقاداس كى دائ يامق كرة سُده مختلف الخيال سياسى جاحد ل كا متده محاد باياملة. جس میں جاعب اسل می بی شابل ہو . عزمیکراس تم کے ماحل میں لا ہور کا اجلاس بور ا فقا۔ ا دراس مين سودى كا بردكن ولجسي في را كفار حفرت مولانا محد عدالشرصا مب ويوكمن عن جعيت عادا سلم كاس اجلاس كا معادت كيلين لا بوزنش لين لا المريد الما تعدا بن كمى طرح کا دکوں سے میرے متعلق معلوم ہوگیا کہ اسے متعقبل بی نیب کے سا تع مجوزا قائم ر کھنے میں اختلات سے ۔ اور وہ کسی لیے محدہ کاذیر مجی شولیت کا قائل بنی ہے جب میں جاعب اسلامي عي شريك بو-جانخ حزت ورخواس في مجداب إن بلايا دعا مي وتطيري كوهى بريغير مع بوسف تق ) بي مجب مولانا وينواسي كى خدمت بين حاجر بوا الومولان درخواس في فرما يكرفها دا موقف كيا بي في في المعزد منتى ماحب

بواستعنیٰ وسے بھے ہیں اگر جر وہ جاعتی امر لدل کے خلاف ہے کو کا ابنوں نے استعنیٰ وسے بہلے جاعت سے مشورہ نہیں کیا۔ بکد اس پر بحث تی بھیں اغول ہے کہ کہ ایک تیرکان سے مکل چکا ہے ۔ اس پر تو کھی نہیں ہو مکنا ۔ مگلاب نیب سے معاہدہ پر توارکھنا کمی طرح بھی جا نوائیں ہے ۔ کیونکہ نیب نے مہارے ساتھ و و و و و ا در میں نہایت ہی جا نبدا کہ ذبکہ معا خلا نہ دو یہ دکھا ہے ۔ اس لیے ہمرے میال میں نیب سے معاہدہ ختم کرونیا جا جینے اور ماتھ ہم کی ایسے مترہ کا ذبی شرکت نہیں کر فی جا ہیں ہے۔ جس ہی جا ب اسلای خرکے۔ ہو جم سے جا حیت اسلای خرکے۔ ہو جم سے جا کہ اور وام و خواص جی بھا و دی اور میں ہما دے موقف کو ہے دہ اس میں ہما دے دیا جا ہے گیا ۔

مراتعرہ فلندرار اورمولانا ورتواسی کی فاموشی ایجست کے احلاس لا ہودیں ہیں نے بنا بہت با وقا رائدا نہ سے این رائے کا اظہار کیا ۔ اس پراییہ سنا ہا ما ری ہوگیا ، مفتی میں انے بیجے وا نظار تم کیا کر دہے ہو۔ بی نے عرص کیا کہ اوب کے ساتھ میں جاعب کی شوری میں اپنی دانے کا اظہار کر دیا ہوں ، اس پرمغتی صاصب ا در طعے ہیں کی شوری میں اپنی دانے کا اظہار کر دیا ہوں ، اس پرمغتی صاصب ا در طعے ہیں اکر نزیا سے لگے کہ ببیٹ جاؤ۔ بورے اجلاس میں افراتفزی اورانتظا ر بدل ہوگیا۔ اس عالم میں مولانا در تواسی نے وہی وعظ کہنا مروع کر دیا جوان کا خاص انداز ہے۔ اس عالم میں مولانا در تواسی نے وہی وعظ کہنا مروع کر دیا جوان کا خاص انداز ہے۔ مگر موضوع پرکوئی کچنٹ نہ فرائی اور نہی میری تا ٹیر فرمائی۔

حفرت درخواستی کے وعظ کے بعد فخلف ایس ہوتی دہیں۔ مگواس موض کو نظر افاز کرد یا گیا۔ اس اجل س کے بعد منتی مساسب نے مجھ سے رخ مجھرایا ، ادرمیری ہس گذارش کو جسادت مجھاگیا ۔ اور دل ہی دل میں خالب مجھ راستے سے ہٹا نے کا میغلہ اگر لیا گیا۔

فوری انتظام اگرچہ بہ تاخ محقیقت ہے کین اس کا تاریح کے صفحات پر موجود ہوا مردری ہے۔ تاکہ جود دست بدگانی ہیں اس کا تاریح کے مقات پر موجود ہوا من مردری ہے۔ تاکہ جود دست بدگانی ہیں اس خان دس دو متاوی ہاگر میں جا ہمن کو میرے خلاف برو بگذاہ کر سفے میں ہرے خلاف ون دات مہم جلا نے گلہ کے تھے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ آپ سفے جن کام کو بیکی مجد کرکہ بھا اور میرے خلاف ایک جو ان اور ہے بناد مہم جلائی تھی اس کا انحمہ دالم بھے فوکوئی افتعان بہنی ہوا۔ لیکن قیامت کے اور الشراتعا الی کے صفور آپ دن آپ کے جسے کی نیکیاں میر سے جستے میں حزود آئیں گی۔ اور الشراتعا الی کے صفور آپ کو یہ قرمن جا تا ہی پر سے گا ۔ وطرحت معنی صاحب نے بہاب میں متی ہے تا کے سوا ان دگوں کو میں ہیں ہی مولانا عبیدا لنڈ افتر میں جو اس وقت جمیت بہا ب کے امیر تھے ۔ ان سے کوئی مشورہ کیا ۔ جا لاکھیں جمیعت عال سے کوئی مشورہ کیا ۔ جا لاکھیں جمیعت عال برخ اس کے امیر تھے ۔ ان سے کوئی مشورہ کیا ۔ جا لاکھیں جمیعت علاء برائیک قاحتی ملیم تھا ایڈورکی کے مشورہ کیا ۔ جا لاکھیں جمیعت علاء برائیک قاحتی ملیم تھا ایڈورکی کے مشورہ کیا ۔ جا لاکھیں جمیعت علاء برائیک قاحتی ملیم تا ایڈورکی کے مشورہ کیا ۔ جا لاکھیں جمیعت علاء برائیک قاحتی ملیم تا ایڈورکی کے مشورہ کیا ۔ جا لاکھیں جمیعت علاء برائیک قاحتی ملیم تھا ایڈورکی کے مشورہ کیا ۔ جا لاکھیں جمیعت علاء برائیک قاحتی ملیم تھا ایڈورکی کے مشورہ کیا ۔ جا لاکھیں جمیعت علاء برائیک قاحتی ملیم تھا ایڈورکی کے مسلم میں ایک تاریک کیا تھا کہ میں تاریک کیا ہو کہ کوئی کے مسلم کا ایکٹی تاریک کیا تھی مسلم کے ایکٹی کوئی مسلم کیا گوئی کیا گوئی کیا تھا کہ کا تھی کا کھی کے دوران کیا ۔ کا کھی کی کیکٹی کی کھی کے دوران کی کھی کا کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کیا کہ کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کیا کی کھی کے دوران کی کھی کی کھی کے دوران کی کھی کی کھی کے دوران کیا کہ کوئی کے دوران کی کھی کے دوران کے دوران کے دوران کی کھی کے دوران کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کھی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی کھی کے دوران کی

فون پرتین نام کھا شینے کہ جمعیت کے برار کان محا فرکی میلک بی جائیں اورجبیت علاء اسلام کی منا شدندگی کریں ۔ اخبا را ت بیں جب بیں نے اس فیصلہ کو پڑے تو بیں نے فون پر پوتھا کہ برا علان میری اور عبدانشرا کرکی دائے لیے بون پر تا منی سلیم صاحب سے فون پر پوتھا کہ برا علان میری اور عبدانشرا کرکی دائے لیے بیرکیوں کیا گیاہے ۔ آواس پر ابنوں نے کہا کہ میشی صاحب کا بیم ہے ۔ اورا ہنوں نے فوالے ہوں کہ منی صاحب سے کہا ہی کہ بول اس طرح کیا جائے ۔ قاصلی صاحب نے فرقے ورقے معنی صاحب ہے کہا ہی کہ بول اس طرح کیا جائے ۔ قاصلی صاحب نے فرقے ورقے معنی صاحب ہے کہا ہی کہ ایسانہیں ہونا جا ہے ۔ اس سے بدمزگی ہوگی مگر مفتی صاحب نے جمعیت کے اجلاس میں میری اظہار دائے کو اپنے سے جا اوراس پر مجھے نا پر شدیدہ قرار دے کرنیا ہی میں میری اظہار دائے کو اپنے سے جا اوراس پر مجھے نا پر شدیدہ قرار دے کرنیا ہی میں ہے گئے۔

میرامرف بی قصور قل اب جبکه وقت گذرجا ہے ۔ تا ریخ اپنے دا اڑے بنادہی ہے ۔ مزودی معلوم ہوتا ہے کران وا تعات کو تا ریخ کے صفحات پنتیل کرد یا جائے۔ جن سے ہر فروحتا ان معلوم کرسکے اور کجڑیہ کرتے ہرئے مرف ایک پہلوما سے ندیکھے۔ بکد تقویر کا دو سرارخ بھی اس کے ساسنے ہر تککہ دودھ کا دودھا دریا فی کا کا فی اس

میرافقور برنقاکریں نے بہایت ادب واحزام سے حزبت بھتی صاحب سے کھا کہ ایس کے بہایت ادب واحزام سے حزبت بھتی صاحب سے کھل کرمیری بزم بیں اختلاف کیا اوربران کیلیے کسی فیمت پر گوا کا آئیں تھا۔
 میرافقور پر کھا کو نیشنل عوامی پارٹی کی اسالی وشمن اورجھیت وشمن سرگرمیوں کو آھکا داکیا۔
 شکا داکیا۔

مرا تصور پرتفاکہ میں نے جاحت اسلامی کے ساتھ اتحادا وراشز کاک کواسلات کے مسلک سے انخواف ترار دیا .

مے اسی جم کی مزادی گئے۔میری کسی قرا ف کی قدرز کی گئی میں نے مک تعریبی ن

عنیرطار کی جماعتوں میں توسب کچھ ہوتا تھا۔ مگرطار کرام اور دارٹین ابنیام کا یہ دنیلہ میں لیے بہلی د مغرکسنا اور دیکھا۔ ۱ اڈالڈ وا تا البیر راجوں ۔

میرے اخراج کی جرکو پورے ملک بی جرت اور تجب سے پڑا اور سناگیا ۔ پورے
ملک کے اجا ب کو میدم ہوا جاعت کی اکثریت نے اس بیضلے کو میرے سا تھ زیاد ق
فراد دیا ۔ لیکن یہ جرات کسی کو نہوئی کر حرت بغنی معاسب کوان کے عیرصائب جیلے پر
فرک سکے ۔ اورائین اس بیضلے کو دالیس لینے پر مجبود کرے ۔ محب ہمدردی بھی کرتے
سنے اور سا تھ ہی کہتے تھے کہ آپ کو بھری محفا میں معنی معاصب سے
اختا ن بین کونا جا سینے تھا معنی صاحب نے آپ کے اس اظہار دائے کو پسند
اختا ن بین کونا جا سینے تھا اس اس بینے اس اظہار دائے کو پسند
ماحب سے معافی
ماگھ کیں ۔ میک اس جو الله و اس مجا ۔ اب آپ چھوٹے بین مین ماحب سے معافی
ماگھ کیں ۔ اوران کو دامنی کر لیس ۔ معا ملہ دفع وفع ہوجا ہے گا ۔ ہیں سب ان دوستوں
کو اپنا موقف بیان کرتا تو برخمن کہتا کہ موقف تو آپ کا درست ہے ۔ مگرمنتی ماحسیہ
کو اپنا موقف بیان کرتا تو برخمن کہتا کہ موقف تو آپ کا درست ہے ۔ مگرمنتی ماحسیہ
برطے ہیں۔ آپ انہیں طاحنی کریں۔ جمیے اب معلوم ہوا ہے کہ چھوٹا ہوکوا بی داسے دکھنا جم

ایک ہوم ہے دکستا خی ہے اورا ہے ایش بزرگوں کا گستاج کہا تا ہے ہوردگوں کے ساتھ مرف ا دب کے وائرے میں اختاب دیکھے۔ مجھے تواج کا کیے معلوما ہے تیں ۔ قرون ا ولئے میں ہور توں کہ بڑے ہور توں کہ بڑے ہوں کے اختافات ہے ہیں۔ برنگ جبل اور میں نا ہر ہیں۔ مراج الاکا میں جو توں کے برا دوں سے ملی یا دانے کے اختافات ہے جہاں اور ممتا و تالما ندہ نے حفرت الاہم سے اختاف کی کیے ہوا دوں سٹا ہد ہیں جہنیں ایک ومرے سے دائے کا اختاف ا میں ایک ومرے سے دائے کا اختاف میں آبا وہ میں انتخابات کی جہد سے اور بڑھے ہوں ایک ومرے سے دائے کا اختاف میں آبا یہ کہا وہ بڑھے کے اس باہمی المول یا فروعی اختافات کی وجہد سے ایک میں آبا یہ کیک کی سے آج کے تا ال قرار ترہیں دیا۔ ہر میرے ہے گئے آج کہا ہت ہی افسوناک دورے کو گوٹ کو دو گئے تا ہو تا ہوں ہی اختاب توا رئیں دیا۔ ہر میرے ہے گئے آج کہا ہت ہی افسوناک کی دورے کے جو میں اختلاف کا تا کا ہا کہا در کے ہوئے ہی افسوناک کی دورے کے وائل قرار تو تا آل بالگہ ۔ کی ورکا گیا۔ الاس میں اختلاف دائے کا اظہا رکرنے کے ہوم میں اختلاف دائے کا اظہا رکرنے کے ہوم میں اختلاف دائے کا اظہا رکرنے کے ہوم میں اختاب کی دورے کی دورے کے وائل کا اظہا در کے کے وائل کا دورے کے ہوم میں اختابی دورے کے وائل کو دورے کی کر دیا گیا۔ الاس میں اختلاف دائے کا اظہا درکرنے کے ہوم میں اختابی دورے کی کر دیا گیا۔ الاس میں اختلاف دائے کا اظہا درکرنے کے ہوم میں اختابی دورے کے وائل کا اظہا دی کے وائل کا اظہا درکرنے کے ہوم کی دورے کی کر دیا گیا۔ اللہ کا دورے کی کر دیا گیا۔ اللہ کا دورے کی کر دیا گیا۔ اللہ کا دورے کا کا دورے کے دیا گیا۔ اللہ کا دورے کی کر دیا گیا۔ اللہ کی دیا گیا۔

فردجرم لگا دی کمی اجب بی نے دوستوں کے جاب بی اپنے موقت کو منسونی سے بیان کیا توجا سدین سے بیا گیا توجا سدین سے بیا گئا کہ میا القاسی حنیف سلے اور مصطفے کو کے اس کے بیات کیا توجا سے اکس بات بر بہا اور بئی قیمت کیا وصول کی ۔ کہاں کہاں ملوں سے لئے موت یا دوسے برصف یا زمین ما سل کی ۔ اس کے لیئے کوئی دمتا دیزی شوست ؟ لائسنس یا دوسے برصف یا زمین ما سل کی ۔ اس کے لیئے کوئی دمتا دیزی شوست بھولا ہی قوام مرسے کیسا ؟ اہل جب کسی پر ایزام روا دکھتے ہیں اس کے لیئے شوست بھولا ہی قوام کوئے ہیں ۔ ووٹو وجو فریا دیں دہی شوت ہوتا ہے ۔ ان کی زبان سے سکل ہوا ایک ایک فیظ محید اس کی دیات واری اور کہاں محید اس کی زبان سے سکا وال کا برت ، کہاں کی دیات واری اور کہاں کی صلاحت ، کہاں کا دیات واری اور کہاں کی صلاحت ، کہاں کا خوف خلا اس ایک رائے جا سرین کی آئیش سری مشتری ہوتی تھی ۔ ادرائہی قوب ادرائہی قوب ادرائہی قوب ادرائہی قوب شاہی میسر آتا تھا یا ب تو آزام سے گذری ہے ۔ عاضیت کی خبر خلا جا ہے ۔ اس کے قریب بعیضے کی جگر بہنی تھی ۔ ادرائہی قوب شاہی میسر آتا تھا یا ب تو آزام سے گذری ہے ۔ عاضیت کی خبر خلا جا ہے ۔

ریکا دان کے نام پراا کھوں بنا تا ۔ اب جیم منی صاحب وزاد متیا ہے ستعنی ہو چکے ہتے ۔ اب
کیا سودے بازی ہو مکس کئی ۔ اب ان کے نام پر میٹوا وراس کے دفقا سے کیا سودہ ہر مک تا تا ۔

ہل ا بسیاسی انتخالی فات کی وجرسے دوسی ختم ٹیوں کی جکستی جنیف داسے ہوں یا موال نا کوٹر نیازی اسمعطے کھر ہوں یا موال نا کوٹر نیازی اسمعطے کھر ہوں یا موال نا کوٹر نیازی اس معطے کھر ہوں یا موال نا اسمعان الہی فہیر ، فراب زا دہ نفرانشرفان ہوں یا ا قبال اسمع خارویا سیاسی اختال فات کے با وجود ملفا عبلنا ، ورسی اور ملک سلیک دکھنا نوہی شراحیت نے ممنوع قرارویا متفا اور درجیا عدت نے اس معبیت کی تعلیم وی تھی جمعزت مندی صاحب سیاسی اختلات کے با وجود مان کے اصلاح اور کروار پر کوئی حرف نہیں آیا۔ ان دوسٹیول کو حاسدین ان صد بینا رکھ دیا ۔ اپنا دوپ و یا ۔ جومسویس آیا وہ کہنے درہے ۔ ماخوال کوشوف کری دسوائی کا درسان دوستوں کو اور نا کے اس معبیت کا اور شراع ایسی بی ایک الغافیہ طاقات کو صود سے بازی کا درگور کرویا ہوں و یا ۔ جومسویس کا اس وی ایک الغافیہ طاقات کو صود سے بازی کا درسان کا کوئی الزام اور وشام الیسی نہیں جومرے ساتھ والستہ دی گوئی ہوں

یں نے دندگی تھرا ہے خلاف لگا نے گئے ذاتی الزامات کی تھی صفائی تہیں دی ۔ دنہی ہی افساس کوھزودی تھی ۔ حامدین وقت گذر نے کے سا تھا ہے ہی عنین وہنین ہیں جل بھن گروہ گئے ۔ الحد للہ ذکھی صدکتا ہمرا اور زی اس موذی مرض کو قریب بھٹکنے دیا۔ المندقس الکانھی کوم ہے کاس نے اس مون سے میری صفاظت نہا تی ۔ جھے یہ وسیع تجربہ ہواکہ اگر صدا ور ها کو کوم ہے کاس نے اس مون کا مارین کا جھے یہ وسیع تجربہ ہواکہ اگر صدا ور ها کو کوم ہے کاس نے اس مون کا مارین کا ایک ہوئے وہ اس نے اس مون کی مارین کا دور گذار میں ہیں ہے ہواں تدر مرفراز فرما تے ہی کوم ہو ۔ میں مہیلا نے دکھتا ہوں ۔ وہ اپنی بندہ نزازی سے مجھ اس قدر مرفراز فرما تے ہی کوم ہو ۔ میں کہیلا نے دکھتا ہوں ۔ وہ اپنی بندہ نزازی سے مجھ اس قدر مرفراز فرما تے ہی کوم ہو ۔ میرا کھرے ایک میر سے میرا کھرے ایک انگر ان کا مارین کی سیا ہے ایک میر سے میرا کھرے ایک انگر ان کے لیے ایک ڈیروست گھتا تھی تا گا ۔ اس کا می گذار ہے ۔ اپنی حاصدین نے جا عمت کی تیا دست میں کا ناہبری کی اس میں اختلاف کرنا ان کے لیے ایک ڈیروست گھتا تھی تکال یا ہر پھا ۔ اسی طرے اپنی ان تمام دکا و ٹول کو دود کرد یا جکسی وقت ہی تیا دست کے لیے سنگ گیاں ہی میکنوں انگر میں ان تمام دکا و ٹول کو دود کرد یا جکسی وقت ہی تیا دست کے لیے سنگ گیاں ہی میکنوں ان تمام دکا و ٹول کو دود کرد یا جکسی وقت ہی تیا دست کے لیے سنگ گیاں ہی مسکونوں

ذراجعيد كاحساب يك كرلي جسيد عادامام رمك على عد ونزي مجية الماداسل كاسابكاب كالبرائيس بوعة بول كل ميرا دودكاساب چک کر لیجئے۔ ا ب جی ایک بلیڈ جا عدت کا میرے ذمر ہو میں اس کوایک ایک کرکے ا ماكرون كا اگرجا عت كے درمیرے بیے موں توجاعت كا زمن ہے كروہ مجے ا داكرے -الحداث ب تك دين كے نام براك بيرجاعتوں كا ، افاد كا كھانا اپنے لية حل سجا ہے يہى وج سے كرفي برآج ككيكسى ا وارس إكسى جاعت نے فناز خورد بروكرنے كا الزام بني كاليا اگر جات برقى تو جديد مبعيت على واسل م كے فناز ی خرد برد کا الزام لگاکر بدنام کرتے سی شخص نے جعیت الل اسل کے ساتھ فنڈز کی وجرکوئی بد دیانتی مہنی کی اس کوالزام دیناکرصنیف دامے اورمصطفے کے باتھوں پک كيا. يدايك شرمناك الزام تقابيب مي داوي شرك معند ديني كرول كادا نشاء الشرميرا وأن ما ف ہوگا۔ اور صدوعنا د کے مارے ہو قے ما مدین کے گلے کا کا نابن جائے گا. حدیث دارے اورمسطف کورا ج کبی زندہ میں جمعیة کے بعض رسمنا انسے ملے بھی دستے بي. دراسي بى ان سے فيصل كوليں ، إلى ككن كوآرى كيا ؟ صرت معتى ما صيديا على ربيت ووميرت قا مربعي ستق وشيخ بجي سقه اور دوست بعي مين ان مح ليهُ وقت کے فرعونوں ا ورجا برول سے اوا ا مقسار۔ میں نے ان برایتی جوا فی کا سج بن قربان كيا- كيا ديكارة بتاسكة ب كي في فان سيكوفي وياوى مفاوليك لي يون -کتے چہرے ہی اگریں ان کو بے نقاب کروں توجم بھی کرے ہری ہری الا مگرال سے لاكراني ايك وا تعلى ميس ميس عجد ير فائده الظاف كالغرت بو- بكد صرت منى صاصب ا يك مرتبه ايك ا جلاس مي تقرير فرما في بوسك كهاكدا كرمي كس كومفا دات بينجا تا ت وہ صنیا ما لقاسی ہوتا ہجب میں نے اس کو کچہ تیں دیا توا ورکسی کو کیسے لائسنس ، دومے امدلیں دے سکتا ہوں . اگریں جاہتا توحزت مفنی صاحب کا نام ان کے دورا قنداری

کی بھیں بڑاردی نے مولانا درخواستی مناصب کوامیراددمول کاشستی عمود کومربھی عوام وخواص بنایا تھا دہی ان کے بھیے 'جان لیوانا مبت، ہوئے ۔

قربول كيمندكفل كئ تجابه اسلام جبيت الماء اسلاكا مركارى زجان تقاءاس فيعفرت مولانا على خوث بزاددي ك ملات كالى كلوى ،سب وشعى ، الزاءت دالقا إت كى وه فليغام مرادع کاس کی مٹرانداب مکسفوس کی جارہی ہے۔ مجھان الزامات کود ہراتے ہوئے مترم آ ت ہے مجھ ان الاامات كا ما د مكت يون كين آتى جهاس دور كم شرى كماخلاق باخت جرول كازالا سے پھیلائے اور مکھ ماتے کئے جمبیت کے معنوں من کچے فقد پر داڑا یسے نتے جن کا کر دارمشوک جال مین آماده اورز بان محسنری الفن ک طرح تلین کلفی - وه برون کاسها دار کر ممان ا بزاردی تک طلات وه فوفان بدتيزى بريا كين بوق مق كه گرافت يمى مريد شكر دكن هى عكر بواكيا ؟ كما مولانا ہزاروی کی عقبت کہنا گھی۔ کیا برطوفان بدتیزی تقائق کو ہمیشر کے لیے وہا سکا۔ کیا مولانا ہزاردی جو ? ولی کامل تصان کی تبجید کے وقت کی آبوں اور سمکیوں نے رنگ دکھایا۔ دہی جسیت میں کے امیر منطقة تقد تولوگ ان کے قدموں میں بھیں کھیا تے تقے ۔وہی امر جمیت کے بد زبان اور بذکر دار نوجانو كالتحقيرو تذليل كى زديس آكف - ده كونسى بدئيزى بصبح آ واره لوجوا نول في صعرت ودواس محصتعلق روانہیں رکھی ، مولانا منتی محرو برکو لیے چینے بہیں اوالے گئے ۔ الزامات کی ایک فبرست بصح برزيان مجعيت ك الوسوالان في مولانامفتى محود كے خلاف بنائى مفتى ما مع خلاف اخبارات ورمائل میں لکھا لکھا یا گیا بھیبتیاں کئی گئیں ہے جدی ظہر الہی کے خلاف اضافت واف محند الحديث سي إبن زبان الدمت مركو مؤولا دكما مير ول مي أكرم مدات تے گریں نے کمبی حفرت دیخاستی کے خلاف سودا دی یاکوئی یاکوئی گھتا خا زعملماستعمال جسي كيا - يسى وبرب كحب كريك مصطفى من مين في جراي و حصد ليا ما ورلا تشيال كما لمي . قيد وبندى صوبتي برداشتكي تومجر حفرت منتى ماحب سے لاقات بجر في تو تعلقات مي عندت ومحبت كاخ شكوارا حول بيدا جوا.

مولانا بزاروى كالخرة قلدران مرلانا درخاسق ا درمولانامنى مود في بيرشورى كريد ع ادونا الى موقع دية كى بيكى أوش كروجاعت مناليل كدا متبار سے مزورى براكرتا ہے۔ مجے جا مت سے خارج کردیا۔ اوراس طرح اسے ذہن میں جاجت میں اس تضا کو کنٹر ول کرنے ک کوشش کی ہونیب اورجا صنب اساس کے ما مقد مدید تعلقات قائع کرنے کے سلسلیس پیا ہوئے تحقد مگر صورت مولانا غلام عوت مساحب مزاردی اس تمام که دوا فی کوخلات منا لبله ، عنیر کمین ا ور عنراخلاتی مجھتے تھے۔ ابنوں لے فوڑا اخباط ت کو پرلیس قدیدہا ری کر دیا کہ مولانا منیام القامی یا قاعدہ جيب الداسام يناب كي جزل يكروى بيدا دروه بكستودا بين لانفن كو انجا ويت دايك. مولانا در نواسی اورمولانامفی عود کا فیصله درست نیس مولانا بزاردی کے اس پرلیس نوس کو مک کے قام قرى اخارات فى مورى سے فائع كا جي سے مك يورى ايك كبرام برا جوكا - مك وه تمام علق بوجميت على ما ملام ك ما تقد والبسر تقدوه السلط مي بريشان اورتذبذب كالحكار م اس سے بحث بنیں کر سورت مولانا فلا سون برا دوی کے اس منصلے کو جدیت نے کو استبال سنبي كيد بكداس كوسيوتا ذكر في كي يزارول داؤا ورحرب استعال كيف كر مجعاس يات كي خوشی ا در فخرمزدد براا در سے کرجمیت علا دامل کے بانی ، کا ڈ ا درشب زندہ وارددولسیس بزاددى فيمرى وفين فرماكان قلم الزامات واخزاز بردا زيول كانتكا جوراب كع بعانده بمورد يا اس فرع الشريقا في في فقداس الله سع الذال - اورمين خلا وند قدوس كا معتدد تحبرة حكريجا لايا موللت بزادوى صاحب كك اس اطلان سيمجى مولانامنى صاحب مبا فروضت بوسے ۔ لیکن بندونوں ، تیروں اورگول بارودتا م دخ میری بجا نے مولانا علم خوست بزاروی کی لائ ہوگیا۔ اور جبیت ملادا سلم کے ملقول نے اخر وہ منوس گفری کی دیکھ لی بجب جمعیت کی طرف سے معزت معتم ادران کے رفقا سے مولانا ہزاروی کو جمعیت علادا ملام سے مارج کردیا ۔گویاکہ جميت كے بان وا ما مفص اور جهاد وربت كے سب سالار معزت مولانا براروى كوان كے خلومل وا ا ما بت داسف كى بزا دس كر بميشر بميشرك يا علوى لوايناد كوزنده دف كرف كى بم بنا كالمثن

کہاں ہے ترجانِ اسلام ، کہاں ہی اوہ آوارہ جو ون وات معزت ہزادوی کی تنتیعی کرتے تھے۔ کہاں ہی وہ جعیت کی پالیسیاں کیکداگر نا دا من نہوں تو ہیں پوچے سکتا ہوں کہ کہاں ہے وہ جعید علام اسلام حیں نے موجی وروازہ کی کا نفرنسوں سے اپنی قومت، کا اپنوں اور بیگیا نوں سے اوج معزا یا تھا۔ یہ گذید کی صداحیہ کہو دائیں سے خا

الرحماني كالكرى نفرس مائزه ليا مائ الواسلى اختلات لاف كامادت لا ديتا ب. مگرنغاق اور بدز با نی کی اجازت کنی ویتا ۔ اگراس وقت مجعیت کے وَمر وا رحفوات این صفوا یں دریدہ وہن لیست و بسنیت کے کا دکون ا درعبد بداروں کو اس غلیظ ا ودعزا خلاقی زبان ے دو کے قرآع جمیت کے درو بڑے جس فرع ایک دومرے کے لئے لیتے ہی اور جرفاع ایک دومرے کومب وغتم کا نشار تا ہے ہیں۔ یسب کیا دیرا ہے اس امنی کا بوآپ نے حفرت بزادوى كے خلات دوا دكھى تقى ميں ديا نقرادى سے يہ بات توالدہ تر كاس كرنا يا بول ك كوفى بخاصت ياكون فروصدا ورعنا دى وج سيكسى سلان يا عالم بِيَقَرِكُنَ بِ لَهِ والقوك اس کے چرے پر پڑتا ہے جمعیت مے جن تیرہ والمن افراد نے مولانا بزاد دی پر بہتان اور الااات لاسط لخف آل وہ افادی معط چکے ہیں۔ وہ ذہوں سے واکوشش ہو چک ہیں۔ان کے نام کوئی نہیں جا نٹا اور امنی کے ان کے مٹرلیسندں کا کوئی نام ونشان تک تہیں ملنا ۔ بزار دی آج می قافل می ومدافت کا سال داعظم مجھا ما تا ہے۔ بزار دی کے ا پناد داخلاص کی آج کھی دا متانیں بیان کی مباتی ہیں۔ جن جن مجاعتوں اور گردموں ا درا فراد نے حفر للته میزاردی کی ذات پر کیم اس کا ایما مان کی بگر ایال اب برگی گرچدیں اچھا لی جا رہی ہیں۔ وقت کے گذرنے کے ساتھ جب حمّا ٹن سا سے ہے ہے۔ مولانا بزادوی کا کرطدردسشن ستارے کاطرح باست آتا جائے گا۔ ہماری بھتی ہے کوئیں سے عبت کرتے ہیں اس کے عیوب مجی محاسن بنا و بیتے ہیں ۔اس کی فلمتن کو مجى نورسمجا جائكہ - اس كى دائى تائى كولى ارشاد مجاجاتا ہے اورس سخف سے ميں

معمدلی سا اختلاف ہوجائے اول سی کارئے ہماری راسنے کے خلاف ہو اس کی تمام نیکیاںگاہ ہ معداریاتی ہیں۔ اوراس کی تمام خوبیوں کوظرت بھیا جا تا ہے۔ اس کو دا ٹرہ اسلام سے خارج کر دیا جا تاہے ۔ بیوغیر دین جاعتوں کی ہات ہنیں ہے ۔ بلکدا ان جماعتوں کی ہات ہے جو اسلام کومعا شرے میں دائے کرنے کی طبروار ہیں بجن کے محلے اسلام اسلام پیکا دتے اپنی قوانا فی ختم کریچے ہیں۔ کیا مولانا ہزاد دی سے سیاسی یا تدبیر کا اختلاف براجازت دیتا متاکدانہیں

.. کاؤال ، حکومت کا ایجنے ، زر پرست ، وشمین املات ا درطرت طرت کے فلیظ القابات سے کچا دامیا تا ہے ۔

... کیا اسلالے شریعیت لے ، اخلاق نے ، اسلاف نے اس کی اجازت دی ہے کہم ے سیاسی اختلان ہوجائے اس کو اس کر اسلم ادر شرافت سے باہر کال مجینے جا سے۔ مولانا بزاروى توابت عق معجبت طاءاسلام كم بانى تقد يشيخ التضير مغرت مولانا اسمدعی لاہوری فترا مشروت د ف مے معتد ترین دفقامیں سے تھے ۔انگریز کے خلاف جها و حدیث کے سب سالار تھے۔ وین وشن طا مشستوں کے خلاف اسلام کی شغیر بریہنہ ،علماسی کی وطاشته کیا من تھے کیا ان کے خلاف آوارہ اور بد طبیعت افزاد سے دیدہ ولیزی ، دریدہ ومِنْ كُوا فا اسلام كَ كُونْ خدمت مَعَى ؟ أَكُرنبِي اوريقينًا نبي تواب يه يات بالصحك مجي مِعكَى ب كرجميية على السلم اس وقت حيس طرح اختلات وانتشارا ورجك بهنا في اودرسوا في كا باعث بن بولى ب - ياسى رو ورويش بزاروى كى لوين كالمينيب - اگر جليم تلوب مرے ان خیالات سے کبیرہ خاطر مزود ہوں گے ۔ گمراس کبیدگی کا مجدیرکو فی از نہیں ہوگا -كوكري تواس دورى تيسرى يوتنى معن كے كاركنوں سے يا ساكر ديا ہوں ۔ ليكن كبيرة كلم موسے دالے افاد نے قواس مدی کے دنی کا بل کے خلاف مرزہ مرائی کی تھی۔ یالعجب۔ ساسى ختلافات كغرواسلام كى جنگ منبي بوت است داملان الابركا الم بصيركونى

می بارٹی برمرا تداراگرا ہے منٹورکونا فدکر نے کے لیے اختیاد کرتی ہے ۔ فاہریات ہے کہ عفراسلای سیاست میں یہ تدا بیراسلای سا سے کے منٹورکرنا جا ہیں گا معلی برگی نہیں برقیں ۔ بکدیدا نسانی وہا علی کی دفتے کردہ تجا ویز دندا بیرہوتی ہیں ۔ اتنی تھی بات مجھنے کے بعداس بات پرخورکرنا جا ہیے کہ حضرت منتی مساحب اور حفرت ہزاددگا کا دران کے دفعائے ورمیان حرف اس بات پرمیاسی اختاف ف تفاکر بیمبنز بارٹی سے تجری بہترہے یا نیپ اور مجا حت اسلامی سے ۔ اس میں کوؤاو کی افتی نہیں ہے ۔ اس میں کوؤاو کی تنج نہیں ہے بعد ن منتی مساحب نیپ اور مجا عت اسلامی کو قابل حت اور مجھنے تھے ۔ اور مخت اس میں کوؤاد کی بیرادوی اور ان کے دفعا بہت بید بارٹی کے ساتھ مجھوتہ کو بہتر مجھنے تھے ۔ یہ کونسا کو بیتا کو بیا انتظام اس سے کونسا اظافی اور دینی بہلومتا فرہوتا تھا ۔ اس سے کونسا اظافی اور دینی بہلومتا فرہوتا تھا ۔

سبن برید در برقتی جو وجه نزاع بنی کی اس فلیج کو پاٹانیس با مکتابھا ۔ کی اس افتکا ت کو سین بدیرے یا م نیس جا مکتا تھا ہوکیا ہم ہے۔ ملا مہسدام ان تمام گورکھ وحدوں ہے الگ دہ کرا ہے بلیدے فارم ہے کام نیس کو مکتی تھی ۔ اتنی می بات پر بھے جماعت سے خاصے کرنا اور توفوت مولانا فلام خورٹ براردی کو بھی جو داہے کے ذرکے کرنا ۔ پر کشی وانا لی تھی۔ اور یرکئی مکتب علی تھی ہ بات وہی ہے کہ مرکز می حفرت براروی کی جزل کی کرئی در کری قیا دہ کو اور کرئی میزل کی کرئی میزل کی کرئی در کری قیا دہ کو ایس نے بات وہی ہے کہ مرکز می حفرت براروی کی جزل کی کرئی در کرئی ایس نے بات کہ در نیک قیا دہ کہ کہ میں بی میل میل تھا جو تھوب کو بری طرح معنظری ہے ہوئے تھا۔ جسی میں میں میں میں میں میں میں اس حدود میں کو تک میں کرئی سے میں میک میں گاری کا دی کا این او تسکیل کرئی ہوئی کا دی کا این او تسکیل نیس کے وارک فلی میں اس حدود میں در بردوا رکھنگوسی جات ہے ۔ اورکو فی قائد اینے کا کرئی سے معمل نائیں ۔ بھر جات یہ اورکو فی قائد این کو تشکون کردی ہے ۔ اورکو فی قائد اینے کا کرکوں سے معمل نائیں ۔ بھر جات ایس میں اس حدود در بردوا رکھنگوسی جاتے ہی جو سا دے احل کو تعمل کردی ہے ۔ سے جو سا دے احل کو تعمل کردی ہے ۔ سے جو سا دے احل کو تعمل کردی ہے ۔ سے ج

ے گنیدی مسل جیسے کرویے سنز ا مولانا ہزار دی کے گستا خول سے آخوی گذارش کے ای مندن ہی مولانا ہزار دی کی سوائ

لکھنا مغصوفی پکدیں ہے اس مرد دروئی کے گذرہے ہوئے کھات کے پینے میں گرخماک پہاؤہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس مرد دروئی کے گذرہے ہوئے کی اسلام کا ہے لوٹ سپر حالار کا تذکرہ کیا ہے ، جی نے مولانا ہزاروئی کو ون جی جا ہدا در تخریج اسلام کا ہے لوٹ سپر حالار اور دین قیم کا ہے باک دمہما یا یا ۔ اور دائوں کواٹھ کرخدا کے مضور دو نے والا پایا ۔ جی نے مولانا کی زندگی کے آخری دائوں جی این کے ساتھ بہت سفر کیئے ۔ جی نے ویکھاکہ ہوئی دات ا پنے اور ان کھا ت بیں واخل ہوتی تھی مولانا ہزار دی تجد کے لیے اکا گھڑے ہوئے تھے ۔ اور گھنٹوں ابن جبی نیاز خم کرکے اپنے دب کی وہنی سیسے ہے ۔

یں نے اپنے اکا برکے متلق ہی سنا بھاکہ وہ ون میں گھوڑے کا بہت پرسوار ہوکہ میدان بہا وہی ہوئے ہے۔ اور وا تول کو تہ کا اور آ ہے گھائی اور آ ہے گھائی ان کی تناج عزیز مجر آن کھی۔

یہی وجہتی کرغو فائے سکا ان ایک عزت درقا دا وی فلمت وسر فبندی کے لیے کہی سداہ نہ ین سکا بھوٹ بڑاد دی مرو درولین ا ورمنلس اور دین پرم مطنے والے مظیم سیوت ، شبب ن سکا بھوٹ بڑاد دی مرو درولین آ ہوں اور سسکیوں سے دروازہ ارحمت پر دسسک وسینے والے سے کہ اور اور سسکیوں سے دروازہ ارحمت پر دسسک وسینے والے سے نام گھائی دکھنے والے اور چھوٹوں پر شفعت اور بڑوں کا معلق الاوت وعمیدت قائم کرنے والے نے سے دروازہ اور ایک معلق الاوت

اس بیسے مظیم درولین مسنت عالم اور ندا کرسیدہ بزرگ کی جس مجامسندہ بھیں گروہ بھی ا فرو نے تواہن شخصی کی ہے۔ وہ اللہ کے صفور تو برکرسے ۔ اور صفرت بزادہ کی کے لیے ذیارہ سے نہی ہوائے ۔
سے ذیادہ الیال ٹواب کرنے ۔ تاکہ آخوت ہیں احتیاب کے مراحل سے بھی جائے ۔
میری ورد مندانہ گذارش ہے کہ مولانا بزاد وی کے مائھ جس نے اور کی گشاخی یا سے ویا کہ کہ ہے وہ اس سے توب کرسے اور اللہ تھائی ہے معالی ہے معالی بلکھے ۔ یہ اس کی عاشیت اور قبر کھے ہے خیر کا باعث برگا ۔ اورا مسی طرح معنوت مولانا ممنی کی ورد اور جا ہوت کے الیے بزرگوں سے جن کو اسلامی خدمات ہے الیے بزرگوں سے جن کو اسلامی خدمات ہے معد وسمیا ہیں ان کے خلاف کھی زبان کو دوکا جائے ۔

كبي تهيي متارى ير كتافيال د الدوي مولانا بزاردى الشكوبار الدي بو يك

۔ مولانا خلام غورٹ نہاردی کے اخرائج نیبلہ ۔۔۔ کرلپ گیا ۔۔۔۔

الآخر نیشل عوامی با دنی ا و دمود و دی جماعت کی کھی و دو نے دیگ لایا ا و د وہ لا بی جو معزت مغتی صاحب ا و دمولانا فلام خون فراردی کے و دمیان بدگا نیاں ببیاکرنا جا بہی تھی کہ ایت محزت مغتی صاحب ا و دمولانا فلام خون فراردی کے و دمیان بدگا نیاں ببیاکرنا جا بہی تھی کہ ایک مجولات موجا ۔ ا و داس کی حیثیت من الدے کے اکویلیش میں کیا گیا ۔ ا و در میں کی بیت کے جدا موام سے اخواج کا فیصلہ نہا ہت عجلت میں کیا گیا ۔ ا و در محدیث میں کا ل کی بات یہ ہے کہ جدا فراد محدودت امر مرکز یہ کو در خواست و سینے ہیں کہ مولانا فلام کو محدیث سے خادج کر دیا جائے ۔ قابل عبرت بات یہ ہے کہ جوا دی دو اور خواست امر مرکز یہ حضوت مولانا میں حقود اور اس کی محدیث میں موجود تھی ہے میں کا مولانا میں موجود تھی ہے میں موجود تا یوس نے جھیت ملی اوا ملام کے لیے چند موجود تیں جو جا ہے و کیکو مکتا ہے ۔ و کیکو مکتا ہے ۔ مرجود ہیں جو جا ہے و کیکو مکتا ہے ۔ مرجود ہیں جو جا ہے و کیکو مکتا ہے ۔ مرجود ہیں جو جا ہے و کیکو مکتا ہے ۔

حفرت امیرکواخراج کی درخواست بسم انٹرازع اوجست م

14/

حفرت امیر مرکزیہ وام محدیم۔ السال ملکی ورحمۃ الڈو برکا تزا۔ اللہ تما لیٰ آپ کو ہر وقت روبعیت رکعیں راوراکپ کا برکتیں اورشفقیں مجیشہ ہم پر دیم آپ۔ محترم آپ جعیت کے سربراہ ہیں ۔اوراکپ کا سربراہی ہی مجعیت سے سروت ارکان مجیست کی تنظیم کی وجمیاں کھیررہے ہیں ۔اسے برنام کردہے ہی ۔اورطاویق کے سک کو یا عال کیا میا ریاسے ۔ مگرآپ کی نری ،آپ کی طفیقت اوراکپ کی ورگذر کرنے کی پالیسی ایجی ٹک قالم ہے۔ ہیں ۔میرے دب نے بیتنیا انہنی ان کی نخلصا نہ اصلامی اور دینی طعمات کے صلے میں مبشت النعیم کا وارث بنا ویا ہرگا ۔ النجم اخترے وارحمدُ۔ میں مغتی صاحب کے کرہ میں آپ کی معادت میں ہونی تھی۔

بزاردی ما سب کی شر پر مجدیت کے ادکان اپنی بدو دل اور اخرت کا جذب انجونا شرائے ہوا۔ تیجہ یہ کا کہ جمعیت کے ادکان اپنی اپنی فیمت والواکر مجعیت میں رہتے ہوئے ہوجو وہ کو مت میں جا گرے ۔ اس کی شال مورسر حد کے حضوار اور مولوسی عبدالباقی ، بلوچشان کے مولوسی حسن شاہ اور ما لیے محمدا در پنجاب کے شیخ انبال اور را نارب نوازمی ۔ ا ہے واتی مفاق کی فاظران لوگوں نے حضرت بزاروک کی آڑی اور مجعیت میں دہتے ہوئے جعیت کی شوای کی فاظران لوگوں نے حضرت بزاروک کی آڑی اور مجعیت میں دہتے ہوئے جعیت کی شوای کے فیصلوں کی فعل فران لوگوں ہے حضرت بزاروک کی آڑی اور مجعیت میں دہتے ہوئے جمیت کی شوای کے فیصلوں کی فعل فرون کی کیا ہی بم مومی والیس ہے ۔ کیا ہی جاعتی و قاریب ۔ اگر جائے ہی ہرائے آؤی میں ہرائے اور کی اور فل میں اور فل میں اور فل میں ہوئے ہرائے آؤی میں رہتے ہوئے ہرائے آؤی میں رہتے ہوئے ہرائے آؤی میں رہتے ہوئے میں اور فور ہوئی مورث نہیں ہے والی اس منبطہ کو جو لا ہوری میں شواری کے شام ممران نے رہتے کا دلا میں اور فور ہوئی کا اطلان فرمادیں۔ آپ کو دستون کو در ہوئی کا اطلان فرمادیں۔

متده جهوری محا ذینے اپنی گذشته میلنگ میں میصله کیا تھا کہ محا و صدر اور و زیراعظم کا انتخاب لائے ہے گا شکست فرود کاتلی بچرگھی یہ تا فر دینے کے لیئے کرصدراور و ذیراعظم متعقد طور پرمنتخب نہیں جرئے ۔ حبی سے بین الا قوامی طور پرسزب اختلاف کام جوگا، ٹرا الماز بحر آ۔ ۔۔اس و جہسے انتخاب میں مزود صد لینے کا فیصلہ کیا گیا۔

چائے وزید اخلاف نے متعقد طور پرموان الوائی کو وزیرا عظم کے انتخاب کے سلے نافرہ کیا ۔ ایک مالی کا انتخاب کے سلے نافرہ کیا ۔ ایک فاص ، ذائی اور مزان کے مقابلہ میں موان الوال ایک جائے مسلمان ہیں ۔ مگر ....... بزاروی صاحب نے کھلے بندول اس فاحق ، فاجر ، ذائی ، شرا بی ، مانتی اور عمار شخص کے من جی مصرف و و مدے دیا بکہ موان عبار کھی اور موان معلومی دکوئی کوجی تعبیکا دیا ۔ من جی مزمر من کوجی تعبیکا دیا ۔ یہ کے ملے بندول جعیت کے وقاد کیلئے ایک زیر دست بے عزق کا جا حسن ہے ۔ اب آتے ہر اتم کی کھی آئی کا انتہا ہرگئی ہے۔ اس سے زیا وہ نقصان جعیت کو کوئی آئیں آئیہا کے اقرام کی کھی آئیں گیہا کے اس سے زیا وہ نقصان جعیت کو کوئی آئیں گیہا کے ا

گذشتہ ولم پڑھ برس میں مولانا ہزاردی نے مجعیت کے فیعلول کی خلاف ورزی کی ہے۔ حجعیت کی پالیسیول کے خلاف بیان وسیے ہیں ۔ ان وا نقات کو اگرتغفیل سے بیان کیا جائے توبہت دفت درکا رہوگا۔ مختفراً گذارش ہے کہ :

۱۹۱۱ رج میں اور میں اور اس میں اس میں ایس میں نب ہجھیت اور میں بال کے سال معالم ہو کہا تھا کو صوبوں ( سرحدا ور بوجتان ) میں نیب اور جھیت کی مکومتیں ہوں گی رونوں معالم ہو کی تھا کو صوبوں ( سرحدا ور بوجتان ) میں نیب اور جھیت کی مکومتیں ہوں گی رونوں معربی کے داس سلسلے میں حضرت ہزاردی نے میسؤ می مورب کو می اور کو می اور کو میں اور کو میں اور کا اور میں اور کا اور میں میں اور اور میں اور اور میں بیان کے اور اس بیان کی مکومت کی طرف سے سا دے ملک میں تشہیر کی گئی۔ اوراس بیان سے جھیت کے وفاد کو تھیں پہنچا فی گئی۔

قوی اسمیل کی میلکوں میں جب بھی حزب اختلاف نے حکومت سے کسی کا بون ہی اپنی ترمیم کا ناجاہی تو اس میں چزاردی صاحب نے بالعوم نما لعنت کی۔

بمالی جہدیت کے سلطے میں مطالبات تسلیم دسکیتہ جائے پر توب اختان نسانے کی ار داکہ آؤٹ کیا ہم میں ہزاردی ماحب نے خالفت کی۔ اور ڈٹ کراکیلے وہاں آمیل میں بیٹے رہے جس سے جما متی ڈسپلن یا مال ہوا۔ جاحتی و قارا درجا عتی تنظیم آخرکیا جزرے؟ آگراس برالنان ا بینے ذاتی نیعادل کو مسلط کرتا ہے۔

مخد ہ جہوری محا ذیس شولیت کے لیے جدیت کی تھیں شواری کے اجا زت دی ۔ اورتی و محاذ کی مرکزی جزل کونشل میں جا روں صوبوں سے ایک ایک نما شدہ لیا ۔ اس میکیک ہیں بھرت بڑار دی موج و تھے ۔ ان کے ساسنے ساری کا روا فی ہوئی ۔ اس کے با وجود الہوں سانجدیت کامت دہ نما ذیس شولیت پر کھلے بندوں تھنیک کی ۔ اور متورای کے متعنقہ فیصلوں کوشا طر میں نہ لاتے ہر کے خلط بیانات ا خادوں کو و ہے ۔ یہ میٹنگ برماری سیسلیل کواسل کیاد ا داکین نے مجھے تحریری طور پراختیا رویا کہ میں مرلانا ہزا ددی کواکنوی بارجمعیت کے منبعادں کی یا بندی کے سینے کہوں ۔ان سے تخریری بیان لول کہ وہ آ ثندہ جھیت کے منبعادں کی یا بندی کے سینے کہوں ۔ان سے تخریری بیان لول کہ وہ آ ثندہ جھیت کے منبعادں کے بیانجا اس کے بیانجا اس کے بیان اور کی کوشش تھی نا کام ہو گا۔ لہذا میں مجھیت کے نیعلوں کا یا بند ہول پنواری کے کہذا میں مجھیت کے نیعلوں کا یا بند ہول پنواری کے تخریری وستحفاد شدہ بیفلر کے مطابق مولانا ہزا ددی کوجھیت کی دکھیت سے علیمدہ کوئے کا اعلان کرتا ہول ۔ اب وہ جھیت کے مرتبی ہی اور نرجی وہ مجھیت کا خارج کرنے کا اعلان کرتا ہول ۔ اب وہ جھیت کے مرتبی ہی اور نرجی وہ مجھیت کا بہید فا دم ہتنمال کرسکتے ہیں۔

ومخط امير مركزي محده بالله وزنواستيرا ميرجبيت طاواسلة كل بإكستان

9

سکتا۔ آپ نے اس سلسلے میں میشنی تھی کوشنیل کیں۔ دہ ناکام ہو بیکی ہیں ۔ اب کمٹی تم کا کھیا ۔ کی کوئی گھنائش نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اخواج کا اطلان فرما کر جمعیت کو پاک کریں ۔ تاکہ آئدہ کوئی الیسی جرائت نہ کرسے ۔ فقط

| 15,   | احقر عبدا لله اتدر                                       |    |
|-------|----------------------------------------------------------|----|
| ومتخط | احقرالاه محداجل عفران                                    |    |
| 65    | عدا با بيم                                               |    |
| وسخفا | عبدائميد بك                                              |    |
| 13%   | تامنى تىكىسىم قالۇنىڭىر                                  |    |
| LF5   | ما مدیان غزاؤ۔                                           | -  |
|       | سے فاہے کرفیئے گئے اخباری بیان                           |    |
|       | يركل باكستان همجيت علماء اسلام مولانا عبدالمشد ورخواستي. | -1 |

گذشته وی مسلون او می سے مولانا غلام عوف بزاروی جعیت طاوا ملام کے ملشورا درجلبی فرار می جعیت طاوا ملام کے ملشورا درجلبی اس کے فیصلوں کی مسلس خلاف ورزی کرنے جلے آدہ ہے ہیں ،ان کی توجہ متعدد میں گلوں ہی اس طرف مبندول کوائی گئی۔ وہ ہرباد و عدہ کرنے کدا تمدہ وہ علیں شواری کے فیصلوں کے بایندوہ کی ہے۔ مگر بعد میں بجر وہ خلاف ورزی کا اعادہ کو لئے ۔اس طرح انہوں نے مزری کے ویشاوں سے متوا تراکخواف کیا۔ بوجہ اعتی وسیان اور وقاد کے مرامر متا بی ہے۔ مزری کی تنظیم سب سے اہم چیز ہے۔ جھے کسی فیمت پرکسی مرحلہ میں ترک نہیں کیا جا زئیں بارٹی کی تعلیم سب سے اہم چیز ہے۔ جھے کسی فیمت کے ہر دکن کا فرایع با نے کا بجا زئیں جھیے بعلا نے ادرا بیا تا ایع بنائے کا بجا زئیں ہے۔ بہری شوری کی کو ایسا نہ کی سے ۔ مبلس شوری کے فیملوں کی یا بندی جمیت کے ہر دکن کا فرایع ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کورے تو جمعیت میں ایسے شخص کے لیے کردی جمیت کے ہر دکن کا فرایع ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کورے تو جمعیت میں ایسے شخص کے لئے کردی جمیت کے ہر دکن کا فرایع ہے۔ مبلس شواری کے گذشتہ البلاس میں جوانا ہم رہیں میری صدارت میں ہوا مقارش کے گذشتہ البلاس میں جوانا ہم رہیں میری صدارت میں ہوا مقارش کے گذشتہ البلاس میں جوانا ہم رہیں میری صدارت میں ہوا مقارش کے گذشتہ البلاس میں جوانا ہم رہیں میری صدارت میں ہوا مقارش کے گذشتہ البلاس میں جوانا ہم رہیں میری صدارت میں ہوا مقارش کے قدم

### مجا در مكت مولانا غلام عوست بزاردي محد نزرائ زليشي ايدو دكيث لا فكرث عنان

مولاناظلام خوٹ پڑاد وی کانام زبان پرکستے ہی ایکسا لیے مروح امر و تلندرا ورمر و فقر مجابد کا تسورا جرتا ہے ہو ہے زمارہ یا تو نشاز دسکے بجائے ہے زمارہ یا تونساز د ٹر پستنیز کی علی تسیر محر:

مولانا فلام عورت کی پیدالش ایسے خاندان میں ہوئی اوران کاخیرالیں مٹی سے اسٹیاجہیں فرگی خمنی کوٹ کوٹ کوٹ کرہوی تھی۔ وہ فرنگی تہذیب اس سے دابستگان و دلدا دگان ،اس کے آثار دعوا لی،اس کی نشانیماں اوراس کے چوڑسے ہوئے ور نے کے جائی دشمن تھے۔ وہ فرگی دشمن تاراس حدیک مبالغداداتی سے کام لینے سے بھی گریز ذکرنے کہ بھول صدرجال عبدالنام رمزیم .

" گرمندد کا تبری و دمجیلیاں باہم دست وگربان ہوں واس بی تجی فرگی (امریک) کا بختر بھا"

مولانا خلام خوے ہڑاردی قرقی خالفت ہیں بہلے یا آمزی النمان و تقے جلا وہ ایک ایسے مکتب

نگر سے تعلق دکھتے تھے ۔ جس نے برسخریاک و ہذکو بالا مو فرگی تہذیب کو بیخ وین سے اکھاڑویا۔

یہ سرچر دن کا وہی کھینز کفا بہب میرکاری ملازست، سرکاری اعزازات کولائی مرا مات اور کر کھوگ تغربا فنوں سے وور دور کا واسط تک و کفا ۔ اس کھینز نے موت غیر کلی فرمان روا وال کے خلات علم بنیا وت بلندگیا بکر درویشان اومان ، مجا جاز مرائے کے ساتھ اگریزوں کے موان یافت جاگر دادول ، سرای وارول اوراس کی ہرورد ، فرکرشاہی کے نعلان بھی اس ولوسے اور جذب بے کے ساتھ اپنی مرکز میاں جا دی کھیں ۔ تا آ کھرفاج فرم کو آزادی کی نغرت سے چکار کرکے اپنے خوا

مولانا فلل مؤت بيك وقت عالم وين ، مجا بسلت ، فقر الرؤر كا مين مآزادى كے نار

سپاہی ، ختم نبوت کے ماشق ، اسلامی نظام کے ظیرواد ، محا ایک ایرام مِن الشرحنہم کے صند روان ،
سخت و بسد دل اور محدین کے خلاف ت طوارہے نیام اور اکا برواسلاف کی ناموس کے مما فظ سخے ۔
مولان ظلم مؤٹ بڑا دوی ایک ہی وقت میں لیڈریجی تھے اور کا دکن بھی ۔ وہ غرورا دریجر
سے کوسوں وور بھے ۔ وہ جا عمت کے کا دکنوں سے بہت محبت کرستے ہے ، ان کے غم
میں برا برشریک دہتے ۔ وہ نوجوانوں کی بے مدیو صلاافوائی کرستے ، ان کی ظلمیوں کومنا
اوران کی خامبوں کی بروہ پوشی کوتے ، اپنی آخر برسے قبل بہیشہ کا دکنوں اور مجھوطا ، کی آخرین بر برسے بیل بہیشہ کا دکنوں اور مجھوطا ، کی آخرین بیل برد کا کہ مولانا منا محبود درجوم کا شخصیت میں دولا ہوں کی بروہ براوی کا بہت برط صدیحتا ہے جدید علی داسلام کی بڑی فرش کا کرون فرش کی نوش فرٹ بڑا دوی گا کہ بران اسلام کی بڑی فرش کی نوش کو تا کے بدیری قائقی ۔
میں مولا نا بڑا دودی کی تقریر بالعوم مولانا معنی محبودا کے بدیری قائقی ۔

ادر فطریاتی بناسنے می مولانا ظام مؤث صاحب کابہت بڑا حصرتھا ۔ ایک وقت ایسانیمی آیا کھیں ۔ جمعیت علی اصلع ایجا صب اسلامی ، اس کی علیف جا عتوں کے ۱۱۳ علیا رکے صنعووں ، فطرانا پاکستان کے خود ساخت طبرواروں پسلم لیکی ویشن دکھنے والے شمت وطن کے تشکیداروں کے بیک وقت عتا ہے کا نشا نہیں ہمرتی تھی ۔ لیکن ان تمام محا ذول ہر بکی وقت کا میا بی دکام اف سے ممکن رہر کرمیڑھ برکر کھنا ، جعیت کے لاکھول کا دکول کی شیار دور جد وجہا وربولانا مغتی محددہ اور مالم عوش برادوی گ کی مشرکہ مسامی وقیا دت کا کھول کا دکھ ہے۔

املام ادر اکستان کے ٹود ساختہ تفکیداروں کا جعیت اوراس سے وابسہ علیا کے لیے موثلے خا کل کی بجیبتی کمنا ، سرخوں کا اکاکا دکھ کہنا اوراس کے ایجہ نے جیسے ابقا باست میں از زاان کا مولی مفتلہ تقا مراقم جیسے اوٹی کارکن کک کومنات ذکیا گیا - مک مشہوم کا فی ادرشا جو ٹائد اور بدباک خلیب جناب انا مؤدست کا تم بری مرحم سے اپنے ملتان کے دورسے پڑا ہے ہوئے ذہواؤل کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ارشا دفرہا یا :

" قاضی احسان احدیثجاع آبادی مردم دندگی بحریخ یکی نیم توکی ا ہنے فون سے آبیاری کرتے دہے۔ مگران کا ایک فزید قاری اورالی خدادش نظام کے طبروادوں کے جوٹ سے شلے مبلاگیا ہے۔ ایک دن مزدد آسے کا حب اس کے زخم اس کر بریشان کریں گے۔ وہ ان وزال کویا دی کے دو ان وزال کویا دکرے دوسے کا کھنک سے کھ کرکن سے جزائقا۔ وہ اس فرح دوسے کا کھنک سے کھ کرکن سے جزائقا۔ وہ اس فرح دوسے کا کھنک میں جرائی ان کوروقی ہے۔ اورائی کسی جنم کوکا دوں سے ایک اورائی کسی جنم کوکا دوں سے میں جوائی کوروقی ہے۔ اورائی کسی جنم کوکا دوں سے میں جندے میں جاتی کوروقی ہے۔ اورائی کسی جنم کوکا دوں سے میں انسوبہا تا ہے ہے ا

دوزنامہ «ندا لےملت» طآن۔ م دمئی منصل برمندیور کالم کا صل ۔ مسلم نیکسا درجا عدیت اسلامی اوران سے اعوان وانشدار مسیلان پی کودیڈرسے ۔ ا ودکو فی علیسہ، پھنٹ اورا خیارا بینائیس کھا جیں میں جعیت اوراس کے دونوں اکا برمون الامغتی تھود اورمان نا بڑادہ کے خل خد وشام طرازی ڈیبٹان بازی اور بیان بازی زکی جاتی ہو۔ اورکیو (بنی ایم میں جعیت ملا ،املام

ادرلیریاد فیرس بڑی تعادن کے معاہدے نے جتی ہے شہبیل کاکام دیا عام انتخابات سے پہلے جعیت طاء اسلام کے معنور کی اشاعت نے دہی ہی کسر بوری کردی تھی ۔ بیمنور جناب واکٹر احتریس کال کے عمیق مطلبے کا بھیر تھا۔ جماعت اسلامی کے زعاد واکٹر احتریس کمال کو کمیر نسسٹ بارٹی کی بارٹی کمان کاام عنفر تقور کرنے تھے۔ واکٹر کمال قبل ازیں مادق آباد منابع رحمیار خان میں مجاعب اسلامی میں رہ چکے تھے ۔ لعدیس مجاعت کی پالیسی سے اختلاف کی بنا پر ملیحدہ ہو کئے ۔

وہ ایک سامراح دسمن امنا ن تھے ہجدیت کی پالسی پر جب بحالف تنقید کرسے اور ڈاکر اجر جس بخالف تنقید کرسے اور اگر اجر جسین کا ذکر مزود کرسے ۔ اگرجہ وہ سیٹھ کے انسان نہیں بکہ بخر پر کے اور اسلام کی سامراح وشمن پالسی بنا نے بیں ان کے فکراور قام کا دا وجھ تر بخت ۔ بہر حال منظام میں جعیت طاء اسلام کی سامراح وشمنی ( فرجی اور امرکی شابل بی) اظهر من الشمس سخی سامر کی سامراح اور اس کے حاد یوں کے خلاف جھیت کی جارہ مانہ پالیسی کا فیتی بھا کہ تمام انتقاب کے ووران امرکیہ کا مشہور بدنام زنانہ سغیر فادلیٹر جا سلامی اور سامراح وشمن مکوں میں مکو مت قیت کے ووران امرکیہ کا مشہور بدنام زنانہ سغیر فادلیٹر جا سلامی اور سامراح وشمن مکوں میں مکو مت قیت کے دوران امرکیہ کا مشہور بدنام نا تھا ہے خود و ارب کا خفیہ دورہ کیا جس کا بروقت رقم اس کیا گیا۔

بنانچر زوزنار ، لاائے وقت ، الاہود کی اشاعت ہم بمئی منشانہ صفرنہ ہے پر مولانا فلم ہوت اللہ کے کہا کہ پاکستان میں ہماری مزل نفا فرا اطلام ہے ۔ اور بھا داسہ سے بڑا وہٹن وہ ہے ہو ہم بھاری مزل نفا فرا اطلام ہے ۔ اور بھا داسہ سے بڑا وہٹن وہ ہے ہو ہم بھاری بھاری بھاری ہو کہ کے ما تقد کریں گے ہو تک ہوا ہ ہوگا یہ ہم بھارا معجو لئے بھی ویں گے ۔ اور معا ہم ہ اس کک کے ما تقد کریں گے ہو تک ہوگا ہے اور معا ہم ہ اس کک کے ما تقد کریں گے ہو تک ہوئے کہا کہ اور کی نے ما تقد اندو نی ساز از جاری دکھی جب کا بھارے ساتھ وفاعی ماہدہ مہم ہے ہوئے ہوئے ہی جا دے ما تقد اندو نی ساز از جاری دکھی جب کا علی شوت ہیں ستر بھی ہوئے ہیں ہیں ہیں۔

سے واضی معا بلات ہیں دخل اندازی کا ارتکاب کرتا رہاہے ۔ مگرمب سے میٹر فادلینٹر یا کستان تشاہیے لالے ہیں امریکی سفارتخانے کی مرگرمیاں تشویشتاک حد تک پاکستان ویٹن ہوگئی ہیں ۔

الغرم اا ارتی سامراج کی اندرون کل خفید مرکزمیول ا درامرکی ایجنس کی انجازات ،
دسائل ، مبلسہ ، عکوسس ادر پروپنگینڈ ہ کے با وجود جھیت علی دا سلم منتی کے انتخابات بس
ایک بعنسبرڈا دراوای جا عت بن کراجری ، اور دوسوبوں و سرحدد بوتیتان ، بی جبری جلود کوشت بندھنیں کا میاب برگئی ، ان بین جاعتوں میں بیپلز بار ٹی ، نیب ا در جھیت میں ہی ، ہی بی نئی بناصست بنی بیس کا محور ذ والفقا دعلی عبوم می ذائی شخصیت بنی بیس بین اگریپ امین سوشلسف براحست ترقی میشا د نظریات کے ما وی شامل تھے ۔ تاہم محکوست سازی کے بعدیہ جاحت ا مرکب کے قریب ہوئے گئی ، اورا ہے ما مراج وشن کر دار سے مخرف ہوگئی ۔ جدیت مل داسل امری میں کم میٹیں مامل کیں ۔ جدیت مل داسل کے صوب سرحد میں تومی امریکی کی نشیت موبا ان ایم کی میٹیں مامل کیں۔

مرمد و بلوچیتان سے باشور عوام بخر بی سمجھتے تھے کہ آئی اسبل میں آئین سازی کا کام ہوتا ہے۔ لہنا اس میں علی اکو زیا و ہ انعاد میں کھیجا جائے تاکہ مکسیس اسلامی نظام کی راہ ہموار ہو سکے۔ دوں پی اس اور اس کے عظام اور کے مقابلہ میں اصرائیل کی ہما بت کی اس اور اس اور کے سنے ہماری تیرہ سوسا لہ تاریخ ہر یا تی پھیر دیا سولانا ہزار دی کے علامہ مولانا مفتی محود کے سنے آئین سٹر لعیت کا نغرنس لا ہورکے جلسۂ عام میں لاکھوں کے احبتاع سے طعاب کرتھ ہوگے امری پیغیر کی سیاسی سرگرمیوں کا ہروہ میاک کرتے ہوئے موام اور تکومت کوخروا رکیا۔

روزنا میزجنگ، کامی نے پنی اشاعت ۴۹ دیون منطیات میں ان الفاظیں نعل کیاہے۔

« ایزد ۱۰ ریون ونا گذہ جنگ) جمیت ٹا اسسام پاکشان وہزاردی گروپ کے آج جمری مولانا مغتی جود نے مطالبہ کیا ہے۔

مولانا مغتی جود نے مطالبہ کیاہے کہ پاکستان ہیں امریکہ کے سیزمسٹر فارلینڈ کو نالپندیدہ شخصیت قاد دے کر مک سے بحال ویا جائے ۔ کیونکہ وہ پاکستان کی سیاست میں مدا منستہ کردہ ہیں۔

ا درامری ما مراج ان کے ذریعہ پاکستان میں کردٹروں دو ہے خری کرنے پرتنگ ہوا ہے ۔ بہاں وہی دروازہ کے جین دوزہ آئین ترمیست کے اعقامی اجلاسس سے خطاب کرتے ہر شے اپنوں نے مہار کہا کہ نہیں اور میں مقداد میں بندو تیں ، دا نعلیں اور دستی بر وی مقداد میں بندو تیں ، دا نعلیں اور دستی بر وی مقداد میں بندو تیں ، دا نعلیں اور دستی بر ویزہ خود پر پاکستان بہنچا ہے جا رہے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ نیب اورجعیت میں نظریاتی ہم آ میگی کا فقدان تھا۔ ایک مکل ا اسلامی نظام کی واعی بھیکددوسری سیکولرڈ بین رکھنے والے لوگوں پرشتن کھی۔ اسی لمرح پنجاب اورمندھ کی حد تک کا میاب ہوئے والی پیپٹر بارٹی مجی روٹی، کیٹرا اورکان کا نعسرہ

ہے کرمیانِ انتخاب میں کا میاب ہو ٹی گھی۔ تیزں جاعموں میں بعدالشرقین تھا۔ یہی وجہ ہے کوسولی معا یدہ زیادہ دریتک قائع زرد کا -اس میں دیگر دجو اِت کے علاوہ ایک كغسانى وجركيمتى اوروه مطميشوكي افتا دلبيحتى يسفريميثومغتى محدوا ورولي خان كوابئ سے کمتر را بنا مجت سے ۔ وہ ان دونوں رہناؤں کر اپن مرمنی اور مزاج کے مطابق ڈیا نا باست من جود وبوجره اليانبي كر كلة تقدان كاخيال تناكرس ولتي معابره بي مشر بعثوك بار في ايك فريق ہے ماسى بات برعل كيا جا ہے كا جو تيزل ويق جا ہي گے كويك وولون صولون مين يى يى يى كى حكومت تقى اورد وصولون مين نيب اور جعيت كى -اس لى ظ سے پرزیش سا وی تھی۔ مگرمٹر معبواس بیٹیت کوتلیم کرنے کے لیے دمہی طور رکھی آلادہ نهد كاري وم بيدك نيب اورجيد كاللوط كان ما و كرميس وكاك طرف سے ہمیشہ مداخلت ہوتی دہی جیس کے تنا کے ملی سیاست پرمنی اندازے وت ہوئے۔ جہال تک سے اور جبیت کی عفوظ الفاق ہے رجبیاک ہم کا مقامے میں کہ دواؤں کے نظریات میں ہم آ بنگی ہم گرزیمتی ۔ اوراب اوقات مزاج اورنظریات کے اخلاف سے فلکوک وشبهات كى فضائعي بيدا برق . فكن اس كافرى فوريد تدارك كرايا كيا . بار د معن حفات اعتران كرفيهي كرمنيه ان إيخ فكات بر بورى طرع على بيران بوفئ - اس كا يول شال في منے کہ قوی اسمبلی میں مجت کے وولان نیپ سے متعلق ایم یا یں اے معزات موجود قبل کر تے۔ خاص فور رسٹر ریخ فیوام رہے تھے۔ جیکہ وہ ایساکرنے کے بجاز زیعے ۔ مؤل یر پیلے ہڑا ہے کا جلاسوں کے دوران بہت سے ممبران غیرما فر ہوتے ہے معا مے كى درمے نيا كے الم اين الے اللاى وفعات كا تا لد كے يا بند متے اور زي مر ا جيس مي ها هر رہنے کے يا بلد-اگر کسی ايم اجل مي مشرود تنجو يا کوئی ووسوا بروجود سي قراى سے معام و كى خلاف ورزى لازم بني آتى ۔ البته اگر شب كے كى ممر نے جمعيت كالمون عين كروه كمى الاى دفع كالمنت كى يونواس عصابده كافلات وزى

کا ہونا بھک ہوتا ہے۔ جنائچ الین کوئی شال دیکارڈ پرنہیں ہے کہ نیپ نے قلاں ا ملامی دفد کی بھا لفت کی تھی۔اوراس طرح وہ معاہدہ سے مغرف ہو گئی تھی۔الہۃ ایک برطد ایسا آیا جب بنیپ نے اپنے مسئور ہرمل ورآ مدکرنے کیلئے ایک آوڈ بنشن نا فذکیا ۔ یہ آرڈ بنیش گورزمو بسرمد ارباب مکندرخیں نے ستم پڑھ اور کے چوکتے مہنتے جاری کیا ۔ جس کے فراجہ مکومت کوامنیا ڈوے و یا گیا کہ وہ جائیدا وا ور بیدا وارکے وہ اکل پر بالا معاوضہ فیصلے کے۔ اس آرڈ بنش کو جاری کرتے ہوسٹے گورنر نے وسے و یل بیان دیا۔

"کلاچی ۵ مارستر و دب ب ، صوبر مرحد کے گورزار باب سکندرخان منیل نے بتا یا ہے کو صوائی حکومت نے ایک آرڈوینش مباری کیا ہے ، جس کے تحت صوبا ٹی حکومت معاومت ا دا کیے بغریم بھی جائیداد یا چیا دارکے وسلم پر تبعنہ کر سکتی ہے۔ وہ آج بیٹا درسے کراچی پہنچنے پر ہما ٹی اٹی ے پر اخباری نما کندوں سے بات چیت کر رہے گئے ، البوں نے وضاعت کرتے ہر لئے تا یا کہ یہ قدم نیب کے منشور کے مطابق اٹھایا گیا ہے۔ دا درجہاں جزورت پڑی کسس سے استفاوہ کی جائے گا ہے۔

" کومت سرحدسے جعیت علی داسل کا سطالبہ بمنتی محود کی وضاحت مشرد کردی گئی ایا

ہنا ور ۲۰ رستمبر و و پ پ ہجیت علی داسل کا علی شواری نے آئے منعقہ طور پر عکومت میر مسر

سے سطالب کیا ہے کہ و مآر ڈسنیں واپس لیا جائے ہو مال ہی ہی نا فذکیا گیا ہے ۔ اور سیس نا فذکیا گیا ہے ۔ اور سیس نفت کر فی بھی جا ئیا و بلا معا و مند قوی تخویل ہیں کی جاسکتی ہے ۔ آئے علیس شواری کے امکان میرجی عمویا نی جعیت کے امیر سید کی باو شاہ کی صدارت ہیں ہموا۔ اس سلسلہ میں ایک قوار داؤشلوکی میر کے۔ اس میں موالی و زیرا علی مولان ہوتھی شرکیت ہوئے۔

اس آرفینش کو واپس کینے کا مطالبہ جمیت کا شودی نے اس لینے کیا تھا کہ اسے اسلامی روسے کے خلاف مجماجلے گا ۔ ورزجمیت بین لیسے جاگر دارا ورزیسندار دیتھے ہوا پہنے ہے گئر داریاں یا زمینداریاں کیا سفے کیے لیئے آرفینش کا تنسیخ کا مطالبہ کردہے ہوئ بہمال منتی بحدو میا حب سٹوڑی کے منیفلہ پر عمل درآ حکرتے ہوئے اپنی ذاتی لانے کواللے طاق رکھ کراس امریز داخی ہوگئے کہ آرفینش مینوخ کر دیا جائے گا۔ اوراسے قانون کا ورج نہیں دیا جائے گا۔ اوراسے قانون کا ورج نہیں دیا جائے گا۔ اوراسے قانون کا ورج نہیں دیا جائے گا۔ اس امریکا اعلان الہوں نے چھاؤ مرکو بٹیا ورج اخباری تما شدول سے بہار کو بٹیا ورج اخباری تما شدول سے بہار دوں میں کھروی ہوتی تواس مسئلے پر ایک بہت بڑا بات کرتے ہوئے ایک اگر نہیں کے لیڈروں میں کھروی ہوتی تواس مسئلے پر ایک بہت بڑا ہوجا ہے کہ لیڈروں از وقتار کے داتی دفا ہے جروی ہوتی تواس مسئلے پر ایک بہت بڑا ہوجا ہے کہ اندازے بھی گفا۔ مگر گورزی آرفینش کی تشیخ سے گورز کے داتی دفا دکھ جروی ہوتی وقاد کا مسئلہ لا بنایا بجمیت ہوجا ہے کہ اندازے بھی مانے۔ مگر گورزیا نیپ سے اسے مرتبی خم کو دیا ۔ کا مسئلہ لا بنایا بجمیت کی شورٹی کی متنف قرار دا دیے ساسے مرتبی خم کو دیا ۔

اس میں شکر بن کر مام انتقابات کے وقت جعیت کی بالسی ایک عوامی جاحب کا حيثيت كى بالسيختى إوداس بالبيئ كا نيترتفا كروه ان مفسقا نا نتخا باستدس أيك عواى جات بن كرام يى . بك منتقت يە جى كواگرىي بى ميلان ميں نهرتى توپناب ميں دواؤل كى تعداد كى میں فظرمیا لغدا میزی مزہو کی اگر یہ کہا جائے کر جعیت على داسلام بنا ب سر بھی کم اد کم ایسی وہین مزدرا خيتاركر في كر وومو إلى مكومت سازى يرام رول اواكر مكتى يميسية كاعواى رول بنجاب یں زیادہ ما یاں تھا۔ یہی وجہے کر بخابی بابی کے بعدود فلک باور میں جمعیت مداس لنريررى وكوياس أناتية مي تعبيت آذادو ترتى بسندامة اورميح اللاى سوى كانظرياتكي ما يا محتى . اورخاره بالسي مين امريكي سامرات كاممنا هنت برميني نظريات كي علمروا رحتى ينبانخيه وولك پاورس جعیت متحده پاکستان می تعیر عظر برا ورمغربی پاکستان می وومر معفرری . مناله کے انتخابات کی روشیٰ میں اگر مک ز ٹوٹ اوسٹر قی دعوی پکستاں میں عوامی نا ئلدوں پرشنل مکومت پرمراقندارا تی بھنے بجیب ارجل وزیاعظ بیستے مسلم پھوتوی الملى بين قائد خرب اختلاف كاكردادا واكرف اوربيكال بي عواى لك، منع يجاب بي لي بي ا ور سرعد و بوجستان يم نيب و مبيت كي مكومتي معرم وجودي ٢ يم - اسمارع كدين ايك فوات كور بنيادى تبديل يداق كرعوام كمستنب كروه كالندول يرتشل مكومين برين بمن الفاق عارون جاعين ترقى بينا مذ نظريات كاما ياكتين.

شرقی معدی علیمدگی کے لیدیمنر لی پاکستان کی حدیک سے فریقی معابہ ہے کہ مدینی میں اگر اور دوبارہ اگر ان بی این کا در دوبارہ اگر ان بی این کا در دوبارہ علی میں این کا در دوبارہ عوام کے دو فول سے منتخب ہوکہ اسملیوں ہیں بی حکیظیں گین میں دیکا دو کی درستگی کے لین عوام کے دو فول سے منتخب ہوکہ اسملیوں میں بی حکیظی کے این میں دیکا دو کی درستگی کے لین عوام کے دونا کہ دون کی طرف سے ہم تی رہی ہے۔ مسموم منتوان کی افراد میں کے بیش افراد کی مواد کی دونا میں کہ دیتے تھے رہی ہو میں ہوئے دو ہمیش مسموم منتوان کی افراد میں کے دہتے تھے رہی وجہ ہے کو اینوں نے مامرف اینے مارٹ میں کہ دہتے تھے رہی وجہ ہے کو اینوں نے مامرف اینے مارٹ میں کے دہتے تھے رہی وجہ ہے کو اینوں نے مامرف

نیپ وجمعیت سے و وسق ختم کی بلا بنی پارٹی بی جرد ندگی بوکسی انتخا بات تہیں کرائے۔
ا در بارٹی کے اخد کوئی تنقید ہر واخت تہیں کی ۔ ا ور دفا وار ہرائے ساتھیوں کے ساتھ توہی خ ا در پہک آمیز ر دیا پائے دکھا ۔ نیچہ بجوان سے بجان مبنے گئے ۔ ا در کلک بی ان کے خلا ا ز بر دست کھڑ کی بچل جی جی میں خود معبولی ا ہے انجام کو پہنچ گئے ۔ ا در کلک بی مارشل لا کے منوس سایہ کی لہیے ہیں آگی جوگیا رہ مال تک مذہبی یا جا اسکا ۔ بی بی کے مسنی رو ہر کے بیڑ نظر ا در بارسیان کی موامی محکومت کرمنے قالانی طرابے سے ختم کرنے کے بعد مرصد کی محدومت نے خود ہو کوئی اخلاقی روگائی ۔ خود ہو کوئی اخلاقی رید یا ۔ توسٹر محمومت کرمنے بارٹی کی محکومت و دونوں موبوں پرمسلط کروی گئی ۔

جہدمیت کی بھالی کے لیے متی وجہوری تما ذہیر قومی اتحا ومعرف وجود میں آئے۔ان اتناد ون معديد كوايك ساسى جاعت جونے كے نافے سے جميورى جدوجيدي طريك بهزنا تخاران كا ذول مين جاعب اسلاى اورد ومرى فكست خور د هجاعتين تومز كالد میں فلست کھا بھی تقیں ۔ شابل ہوئیں توجعیت کی بالسی تھی تبدیل ہوکر رہ گئی۔ جمعیت کے ما تقدمت برا سائخدید براکه به متدرزه کی اس مین فعدد دارکون ب ؟ مین ان سطور می کسی کومور دالزام تقرانانی با بهتایا تراند کے بڑے میں تول کرنیں بنانا جا بہتا کرکون كس مديك معود وارسيد اوركتنا والتي حقيقت صغير قرطاس برلانا مزوري سجما بول كدلاوي عنامر کے طادہ پی بی اور نیب دونوں کو پنالیار تھا کہ ملا دکی ایک جاعت اس مدیک عوامی قوت پکڑمائے کہ وہ دواؤں اس کے لینرساسی سفرجا رسی نہ رکوسکیں۔ چنانچہ ہی ۔ بی کے مولانا کو فزیازی کواس پر مامود کیا گیا کہ وہ مولانا ہزاروی کو ندیب کی زیاد تیوں کے بات میں علومات فراہم کریں۔ اور جما عب اسلامی کے لیٹردوں کے ذمہ برکام ایکا پاک تھاکہ وہ مولانا بزاروی کے خلاف مولا امنی تووما حب کوبا قامدہ ریکا رڈ بیش کرے و وانول ی لبکدکی دا ه بهرار کری . چنا کند و وانول میکا شبه فکرین اسیندسشن ی کامیا آ

کے منا فی ہو ہم بیرونی و نیاکریہ تا ڈرہیں وینا چاہتے کہ م متحدیثیں ہیں۔ اہوں نے کہا کہ تومی سالمیت اور سل متی کے معالمہ ہرکوئی سودے بازی ہیں کی جائے گی وہ وروزنامہ سامروز ۱۰ کا ہورہ ۲ ہول ساموز ۶

ان مالات میں اعتمادی قرارداد إس كرنا غلط نبي سے . اور نرى قابل عترامل . مولانا بزاروى اورمولان مفتى محمودي اختلاقات إيكتان مي سياس جاعيق پردگرام كى نسبة عضيات كالرو زاده كموشى يى بى سياسى جامتوں ميں خواه وه نظرياتى ہوں یاما دیے کی بیداوار بہرما ل نظریات کی نسبت شخصیات ا درقیادت کی مثمان دہتی ہیں ۔ اس کاکئ وجوع ت بیں جوموض سے متعلق نیس باہم س کی بنیاوی وج میرے از دیک برہے۔ باکتان می بای جاموں کورے لارک کا کرنے کے واقع میر نہی آئے میں کا دب عبى كالى الدي تفيين ما سات تى يتى بين ادر عوام ال كرد التفير في دب أكر إكتاب بف كربست مام انتخابات كوا منقار تسل كرما تقرمونا ربتا توعوام خفيات كرباف برورام برزدرويتين اوداكم معقول متناسب اوسجيده معاسره تفكيل بالأجس سيريات میں اُٹر اُؤ انجنگل واصابت رائے ، پروگرام سے وا تعنیت ، مکی سا الما شسے ولیسی ، مک کے بناری مائل سے باخری دیزہ عوالی کا روا ہوئے۔ گرایا نہ کا جنامخ گا: شا اکتالیں سالول مين زياوه مرصد بارشل لادلكار با . كيوم سنم مارش لادك نزر د بريك مك بزر برسس وكرشاي كارزول كا آباكاه يناريا . اكرابك دوا تنابات بري يجي توان ين الصوارة ا خابات برجورى دولا و في منطار كا انتابات كه نتائج تلم نهي كيد كي بعداد ك انتابات د إخاك فكارود - يون كها باكتاب كلك يرمل لوريا والل لايك

درے بال چند گذارشات بین کرنے کا مقعدیہ ہے کہ پاکستان بی سیاسی جامنوں کے بردگوام سے عوام کی عدم وا تعنیف کی دم سے سیاست مختسبات کے گردگو من دائل ہے بہائیے دسے۔ اور بھیت کاعظم عارت وہوام سے گر بڑی ساب اس کے کھنڈ ڈس موجود ہیں۔ مین پر نجا در بھی کراپنی و کا خاری جیکا دہے ہیں۔

وع یہ سوال کرس ورد می شملہ جائے سے قبل جمعیت علا راسلام کے منتخب مران ترميا كبلي ادر دو مرى جماعتول في سرميتوكواعتما دكا دوث ديا تقا. يعتيبًا ويا تقا -ا در دینا چا ہے تھا. مسر بھباراس دقت مدر تھے بہویاک بھارت سربراہی اندنس میں شرکت کے لیے بھارت جا رہے گھے۔ پاک بھارت جنگ کے نتیج یں ملک کے و و لخت ہوجائے اور ایسے ہزار اوجی جوا اوٰں کے قید ہرجا ہے اور و گیرمسائل پر كفتكوك ليغ مر كيثوجب بعارت جارب تق تؤمولانامغتى محووصاحب نے مرحدا مبلى مين مدر تعبير إعما وكالحريك باس كرف يرسي تقرير كا وع ما حظافراني ا « پناور ۱۲/۲ و باب، ب، و) مدر کیوسف اس امری لیتین دع فی کا ف ب کر وہ بھارتی وزیرِاعظم سنواندراگاندھی کے ساتھا بنے مذاکرات سے توی مبلی كواكاه كريس كے اور وائى نائدوں كے مشورے سے بی حتى فيصلہ كيا جاتے كا . ياينين ولى في النول في وزيراعلى مرحد مولا المعنى محدو كوايك بلاقات مين كرائي . مولانامغتى محدو نے آج يہاں مرحدالمبلي ميں تغرير كرتے ہوئے كہا كرمندا كى اس دافع ليتين وع فى كے لعد ميں نے صوب سرحد كى طرف سے صدر تعبور مكل اعتما وكا اظهاركر وياست اورالنبريتين ولارياس كروه قوم ومك كے فائد سے العاجى اقدام كري كي ال كالات كي كيد منى عن الكرم وكاليت ك تحفظ ارد ملك كى خوشا لى كے ليا مركز كے ساتھ مكل تنا ون كريں گے . نيپ كے سريراه خان عبدالول خان ف آميلي ين أيك قرار داويرتغريركرت يوفي « نیپ جائتی ہے کہ مدرکھیڑ ہوری قام کا مکل تھا بہت کے سائھ پاک بہا رت سریابی كانغرنش مِن شركيب برن راينون نے كہاكہ نيپ كوئى ايسا قدم نبي انقائے گی جوتوی منا و جاعبت كى مخالعنت تقى . ده جماعت كى مخالعنت بي انتهالسند تقى . بكر جماعت كامخالعنت میں وہ کسی صناک جانے کو بھی تیار تھے۔ اس میں شک بنیں کر طمار ویو بند کے علاوہ ویگر ساكك كے علادهي جماعت اسلامي سے ديني مسائل بين اختلاف د كھتے ہتے ۔ تاہم موالت بزاردي كي زياده بي مخالف كقد واصل مولانا غديب بي سياست كرت سق رجك مولانا مفتی مور میاست میں مذہب کے قائل تھے۔ان ود بزرگوں میں واصل یمی بنیادی اختلاف سخفا يمولا نامعنتي عمودكي نوامش كقى كدتوى المبلي مين اسلامي ذبهن دكھنے والے ادكان مِشمَل ايك محا ذبنا ياجائي مولانا فرادوي مراس اسلاى محاذ ياكردب كم عالف تقيس میں جماعت اسلامی شاول ہو۔ جنامنچ نیب وجھیت کے خاتے کے ابد مشر مبولے خلاف محدہ جہدری محاذ و یو. وای - الیف ایس شابل نہیں ہوئے ۔ جبکہ دہ جعیت کے مرکزی رسما تصے۔ مولانا ہزاروی اورمولانامنتی محمود میں اخلافات کی دجہ سے جمعیت کے کارکنوں میں بدولی، مایوسی ا ورب رهنبی بدا برقی کئی۔ بالآخر آئین کے تخت جب قومی آمبلی کا اجلاس برا تواس مي وزيرا عظم كے عہدے كا انتخاب لازى تقا جنا كنية حكم إن جاعت كى طرف مر معرف كانام بلود وزيراً عظم بيش بوا يجيرن ب اختلاف كى جانب سے مولانا شاہ الله وزانی کانام پیش ہوا مولانا ہزاردی اس وقت جعیت کے مرکزی وہنا سکتے جاعتی ولين كانظامنه على كرولانامنى ممودها حب جوجعيت كے بارليماني ليدر كتے ان كانسبت ص مولانا شاه احمد لو را فی کے سی میں ووسط والے مگرمولا نا ہزاروی ، مولنا عبالحكيم ادر ولا ناعبالي آف كوشف وزارت عظي كا ووط مسر محيوكود ا ويا . ا دريه كارنا مدمولانا كو ترنيازي تتروم كالحنت شاقه كانتجر تفاركه ياسلي مين بديله كريمي كسى تشم كى جماعتى وسبلن يا جماعتى نظم ومنسط كاسطا برونه بوسكا -مولانا بزاردي في مشرعبو كووث كيون ديا ظا برب كدسولانا يي تجعف تف ك ك يسطور ، ١ رواد و الم ١٩٩٥ و كوك بت يوش جبك ١ رارى كومولانا فيازى اس وفيات وخصت محمد المات ، جعبيت على ما سلة عبى و وتخصيات مولانا فلل غوث برادوي ا درمولا يمنى محروكى محاج دبى ب-اس میں شکہ جہر کے معبیت المامال کی بنیا دوں کومضوط بنانے ، اس کی نیوا تفاسف اور مکسیس نعال سیاسی کادکنوں کی کھیںپ تیار کرنے میں مولانا غالم خوت ہزادوی کی شاید روز کی حمقت شا قدا ور خلوص كا نتيج تنى وان كے بعد مولان معنى عمود ف ا پئ حسندا داد صلاحيتوں كى بنايرا سے جارجا مذلكا وسية . دونون عنسيات كے يلے جانے كے بعد جمعيت كو بونقدان بينا وہ اتا إلى بيان ہے -ائم مولانا بزادوى ورحزت مفتى ما حب كے ابین جوا خلافات بدلم فراس سے جعیت کی ساکھ مثا ٹر ہوئی کا دکن بدول ہوگئے یا درجعیت واقعی دوٹکڑوں میں بٹ کر روگئی جکؤت ما زی آیک نیایخر بهخار بجدیت سے مشکک الما سکے لینے معنی ماحب وزیرا علی بن گے میکن مرحسداملي مي وه اعليت مي تقدان كان الله ونقائك العداد يائ كمتى للذا غارط نيب ك ما تحقر فی کربنا فی گئی۔ محلوط مکوست میں و گیرشا بل جماعتوں کے ارکان کا خیال دکھنا پڑتا ہے۔ چانچ حفرت منتی ماسب تھی اخلاقا یا بند تھے۔ آئٹر و دسروں کو ساتھ لے کرچلنا تھا مولانا ہزار دمی میا ہتے تھے کہ دوصوبول میں نیب کے سائھ تلوط مکوست کے بعدمر کزمیں یی اپی کے ما تقر بل كر محلوط عكومت بنا في مبلسك ـ تاكوم كر وصوبول ي منيب ، جبيت اور بي بي بايم متحد دہی ۔ لکن اس فواہش کی کمیل ہوں نہ اوسکی کھفتی صاحب نیپ کے زیادہ قریب ہو گئے ۔ ا ورمولانا ہزاردی ہیں۔ بی کے ترب، یا ، یی مرکزیں جیٹ نیب اور مجیت کی محلوط حکومت کو پنجا وكها في ك لين بمبيشه كونى و كونى حرب اختياد كرنى ربهى دا ودكونى وقيقه فرد كزاشت وكرن -ا وروه وُتِمْن حِ مدفرلتي منابد ه كے خلاف تغين جبنين مد فرليتی منابده پرعمل درآ مدسماينی موت الآربي كفي موبول ا درم كزيم مسلسل عكط فهميال پيدا كرد بي كفيس. منتجيًّا تيب اوريت جاعت اسلامی کے ساتھ بل گئن۔ اور پی بل نے خان عبدالقدم خان کواپنی گود میں سٹالیا بملانا ظام خوٹ ہڑاردی کی سے بڑی کروری مجاعب اسل می دبی ہے ۔ وہ جاعب اسل میکا لفظائمی التمال بی کرتے تھے میک و و "مودودی پارٹی " کہتے تھے ۔ اوران کی سیاست کا کور

مسرم برگ شخفیت مولانا نورانی کے مقابلہ میں کہیں زیا وہ پرکشش اورجا ذب کھی ۔اوروہ بين اللاقوا مي ليشر كى حيشيت كرمنا بل تقد و اند رون وبير دن مك بهجان في عقد . ا وربيرمولانا بزار دى كے تين د وڻول سے مولانا نؤراني وزيراعظم قد نہيں بن مكتے تھے ۔ لیکن مالات اور ڈسپان کا قتا منہ تھاکہ مولانا ہزاد دی حکومت کے حق میں ووٹ استعمال يُـ كرف - دونول بزرگول يُل اختكاف كي أيك تغسيا تي وحيهي تقي يجيك بم سطوريا لابلي لكعدات بي كرم لانا بزاروى جماعت اسلامى ك شديد ترين منافلين بير سف تقد -اور مولانا مرحوم ولى خان كى مياست سے محمد طبئ كنى تقى دومسطر تعبشو كے وزيد جو بالين میں اکثریت رکھتے تھے ۔ ایک تیرے دوشکار کھیلنا جاہتے تھے ۔ لیسی مشر کھیٹو بابلیز ادلی کے ذرایعہ جماعت اسلای کو بھی ختم کردیں اور ول خان کی سیاست کو بھی صوبر مرحد میں نہینے کا موقع ندویں . مولانا ہزادوی جب مفتی غودے مایوس اس محف ۔ دوصوب سرحدیس برمراقتدار اكر ولى خال كى قريب جا عِلْك إي- اور قرى أمبلي مين مزب اختلات كاكر دارا واكر دسيم إي -تو مولانا لے ارمنو دیہی سوچا کدان کے مذہبی حریف لیسی جماعت اسلامی ادیرسیاسی حریف یعنی دل خان کی منیب کوانجام تک پہنچاہے کے لیے *مسر تعیشو کا* بل نشرط ساسمتہ دیاجائے ماس مولانا مرحوم كوومهن طور يرتوشا يدلشكين جونى جويكين جوطرليته اختيا ركيا كيا ووكسي طوركع بمستحسن قوأ تهیں دیا جاسکتا اسٹر بھٹوسے مرکزین تعا ون اسی صورت میں مکن تھا کہ جب وہ سرفر لقی حابث ک بابسندی کرتے ، سرحد حکوت کے لئے سطرع داخینظ بیرزا دہ مشرخور مشیعسن میر ، معزج محدخان ، مولانا كوثرنيا زى ا ودفارق عزيز پرشتمل شيسلسل دورے كريكے منيپ و جمعیت کے خلاف کا ذارا اُل کی بالیسی اخت یا رو کرتے۔

مولانا مِرْدُورِ وَمِی کی شخصیت اسیاست بھی عجیب نے ہے۔ حالات کس وقت کیا دخ انتیار کرتے ہیں و کید کرتی ہوتا ہے ، مولانا ظام عوث ہزار دی مرت اس وجہ سے معتوب ہرئے ارد بالا خرعمیت سے ملیحدہ کرنیٹ کر ابنوں نے مسٹر میٹوکا ساتھ ویا ، جیکٹر لانامفتی تھو و

مسٹر میں گئے۔ بالآ نو محبوث کا تعین ہیں سے تھتے بھٹر کھیٹو کے خلاف کو کی۔ قری انتحا دیں مولانامنی فوڈ سر براہ تھے۔ بالآ نو محبوثہ کو محت سے انا رکر جل جیجوائے کہا کہا سنتی صاحب کے سرد ہا۔ وہ مدم ن مجٹوسے و دسٹ لے کرفائے محبوثہ کہائے۔ سیاسی طور پر بھی کھیٹوسے حکومت جیسین لی۔ اور مفتی مجرد دما حب بھوٹ کی نخالفت میں اس حد تک آگے شکل کھے کہ حبزل محدمثیا۔ الحق کے ما تقد حکومت سازی میں مثر کی بھوگئے اورا کیسال تک تقاون جا ری رکھا۔

مالات کاسم ظرینی و حظ کیجیئے کے مشر میٹوسک انجام کد کہنے کے لد پختلف جما حسق سے بل کر بجا ان جہوریت کی تو کی کو نیو دکھی جمی میں فائل دمشول اکیں میں بل گئے ۔ جب برطوبھ کر بچالئی وی گئی تو اس وقت فری اتحاد کی جاد جماعتیں مسلم گیک ، جبیت علی ما ملام وجماعت اسلامی اورجہوری پارٹی اجز ل افرائی کی مکومت میں شابل تھیں چندروز لبد مستعفی ہو کر عام سے ل گئیں بھر یا مرم مجٹو کی بھالئی تک ہے جاعمت میں حکومت میں شابل میں جندروز لبد مستعفی ہو کر عام

حبن میام ای تروم کے بر برا تداد کے اور جب مرحوم نے اسلای تنام کے دفا د

عبر مرا کا خیبا دیا ۔ اور نقام مصطفے کا نو ہ لمبند کیا تو خابی جماعتوں نے اس کا فرمقدم
کی عبر نقام دو میں ایک کا گورک کے دوران عوام سے کئے گئے دعدوں کی صورت میں عوام کو دویا ساکا۔ دہ ایر شن لاسکے دوروی بر ار انبامائی پورا کرنا جا ہے ہے ہیں۔ تو زہ نفید با کہ کھان سیاسی جماعتوں کے نزدیک اسلامی نقام کا تعنی و جمہدریت کا اشتفار نہیں کرتا۔
کہ کھان سیاسی جماعتوں کے نزدیک اسلامی نقام کا تعنی و جمہدریت کا اشتفار نہیں کرتا۔
اس کے نقاذ کے لیے جی طرزی حکومت جی عک میں بورکومکتی ہے ۔ اگرچ اب جزل میں امائی کے نقاذ کے بارے میں تمام مواعید اور جدد جدکے بارے میں میچ جزل ار مثال کرد کی تعالی برجومرکل اور خاری کی اسلامی نقام کے نقاذ کی گوشش میں اسلامی نقام کے نقاذ کی گوشش کو دیا تھا وی گوشش کے دیا دی گئے اسلامی نقام کے بارے میں عباری کیا باس میں بھر دیمی کے اسلامی نقام کے بارے میں عباری کیا اس میں بھر دیمی کے اسلامی نقام کے بارے میں عباری کیا دی ہے۔ برا کھال دی ہے۔ کرد ہا تھا دیمی خیارے سے برا کھال دی ہے۔

میر حال جرا متا میا میں ایس میں کھر دیمی نقام کے بارے میں عباری خیارے کیا کہ میں اسلامی نقام کے نقاد کی گوشش کے بارے میں عباری کیا دیمی کام و کرا تھا دیمی خیارے سے برا کھال دی ہے۔
میر حال جرا میا دیمی کیا میں میارا دیمی کھوری کی بیاری کی بیاری کیا کہ میں اسلامی کھا دیمی خیارے سے برا کھال دی ہے۔
میر حال جرا میا دیمی کی کہ میں اسلامی کھا میں کی خیار دیمی کیا دیمی کیا و کھی گئی۔ پاکستان کی میں دیمی کھوریت کی بنیا در کھی گئی۔ پاکستان کی

تادیخ میں ہیں مرتب ایسا ہواکہ منیا دائمی کی محوست میں شریک جاعت نے جزل منیا دائمی کی سب سے بڑی حرایت جاعت ہمیلزیا دفی سے بھائی جہودیت کے لئے معا ہدہ کر سیا۔

ہمیرت اس بات پرسپ کہ اہم ہاکہ وہی میں دگیر جاعتوں کے علاوہ جمیت طاہ اسسام بھی ٹابن ہوگئی ۔ بہاں سے جمیت علادا سلام کے اکا برمی اختلا فات پیدا ہو گئے ۔ اور جمیت ورکروپوں میں بٹ کمئی ۔ ایک گروپ کا نام ففل الرحمٰن اور دوسرے کا نام ویولئی مجمیت ورکروپوں میں بٹ کمئی ۔ ایک گروپ کا نام ففل الرحمٰن کو بیمیلزیاد ٹی المی جاعت کے سا تذکری میں بڑا گیا ۔ ورخواستی گروپ کا سوقف تھاکہ مولانا ففل الرحمٰن کو بیمیلزیاد ٹی المی جاعت کے سا تذکری می ۔ طاب طلباء اور مزدوروں پرمطالم ڈیائے نے اور سیکٹروں کا دکوں کو شہید اور سیکٹروں کا دکوں کو شہید اور بڑاروں کولیں دیواد زنداں کردیا ۔ سیکٹرمولانا ففل الرحمٰن کا موقف تھاکہ جہودیت کی کا بحالے سے با دشوں کو بل کرجہ وجبدکر فی جا ہے ۔ اس میں کسی جماعت کے مامئی کو بیش نظر جنبی دکھنا چا ہیئے۔

- مولانا هزاروتی یک - مولانا هزاروتی یک داتی مشابلت و تا ثلات

مولانا فلام غوت ہزارہ ی مرح م ایک جدمالم دین ہی بنیں ایک ہفتدر رہنا، بیاک خطیب ہی بنیں گئے۔ بلکہ وہ ایک شفیق ہمدر د استواضع اور تنکسرالمزاع النان تھے۔ بغوراک د لیک سس اور د بن سہن کے معاملہ میں مکل سادگی کا نون تھے۔ ان کی وفات سے قبل جب میں بھایا گیا وہ سمینٹ سے بنا ہوا میں بھا یا گیا وہ سمینٹ سے بنا ہوا مقا جب با گا گھر کھا تھا جوں ہی مولانا مرح م میرانا م سن کر تشریب لائے تو آتے ہی فزیایا کہ بید کم و مہما نوں کے لیئے کہتہ بنا یا ہے۔ در زمیرامکان کھا ہے مولانا مرح م تفنع ، کو بید کم و مہما نوں کے لیئے کہتہ بنا یا ہے۔ در زمیرامکان کھا ہے مولانا مرح م تفنع ، دیا کاری ، خود تما کی ہنود شناسی ادر جرقسم کی و نیا وی آلا ٹسٹوں سے پاک تھے۔ لاہ کی موم م ملی ، اور خوشا مدے کو سول دور کھا گئے تھے۔ ان کے بل خطیبوں جیا نیز و ،

ليدرون جيها عزور نهي كقاء وه اپني كسي تقرير ، تخرير ياكسي خوبي كي وجه سے كميتم كاوا وكے طلبگا رمز ہولتے - وہ مرہ قلند تخصہ اہم ل نے تقریروں ا دروعنط كو وزلید معکس نیس بنایا۔ بلک و دعام وجا بدہونے کے ساتھ ساتھ ایک قابل د مستند عكيم بحق را درخالين سالاجيت بميشداب باس ركصته اواي سي كمركا نظام جلاتے تحتے ۔ ابنوں نے كوسول ميل پيدل سى مفركيا ۔ ماحب وعوت سے تمعي نبي الحفے . كار تک ليے ہے گريال دہتے کی نے كارہ و يا واسے واپس كرنے کی کوشش کی کادکنوں سے محبت کرتے ۔ان کی خامیوں کو نظرانداذ کرتے ا درخوبرل کا کا برالی تذکره کرتے کسی کی خیبت در سفتے اور زبرائی میں شرکی ہوتے ہوں نا برادوی کے ساتھ میں نے کئی بارسغر کھی کیا ۔ اور پر دگراموں میں معمی شرکے را سیکٹروں تقريري سنين - موقع على كيدملابق بات كرق ملى مالات كاتذكره توب كرت جبس خطیب کی کوک اور مجابد کی فلکار کے ساتھ مزاری کی جاشنی بھی شابل ہوتی یو کھی ہنتے الد عِي كُلِي بِسَالَةِ وِ إِلَّ البِينِ الابرِينِ الوارِي فِل فِي . وه عِين كوبريبن بول وية تق وه ایک یک عالم إمل تق وه فواکسینوان کست گریزکرت بار داخیاری و الركرا فروں سے ان كى سخت كلاى بحرتى مانہيں جميع سے كال دينے اور ل كمي تعوير كيا و ويف كاسح ويتي ما ج لواف برك على دين اورخطيا وكام بيك شوق سے تصوير بزات الديوز فالع كوات بن

مولانا ہزار وی معاطر نہم اور میاسی بھیرت کے مابل کتھے کئی بادا ہنوں نے سیاسی پیشکھوٹیاں کیں ۔ جو سرف کجرف پوری ہم کی برائشل کے مام انتقا بات میں جب مسرفر والفقا علی تعبیر فریرہ اسمنیل خال میں مولانا ہماری تھوں کے مدمقابل آئے تو مولانا ہزارو گائے ایک بہت بڑے و جلستہ عام میں اعلان کیا کر مشرمیشو حضرت معنی صاحب سے حکست کھا ہیں گئے۔ و دہ وملانا ہزاروی سیاست سے دیا ارڈ

ہر جائیں گے ۔ چانچ سن 10 اتفا بی نتائے نے شابت کیا کہ مٹر میٹولائو کا ند ، ملتان اور لاہور سے تمام سیٹیں جیت گئے ۔ مگر ڈیرہ اسمنیل خان میں بندرہ ہزاردو ٹول سے اِسکے۔ اسى لرع النالات التا يات كے نتيج من ايك الديكونى كى جوع ف بوت بورى مونى. ہم گذشتہ سفیات میں لکھ آئے ہی کہ مولانا ہزار دی جا عیت اسلامی کے سخت مخالف ستھے۔ ان کی کونی تغریره کوئی بریس کا نفرنس ا درکوئی بیان ایسانہیں ہوتا تھا عبس میں عجاعت كى مخالفت نه كى كنى بو- با د باجها عن كى طرف سے ان پر قاتلان تھلے گئے۔ مگر قدرت فيانبي محنوظ دكعا.

منع المراشا إت مي جاعب اسلاى كالكفن مهم انتا في عروج برقتى - اخبارات ور سائل میں پہنلٹوں کے وربیے عوام کریہ تا ٹر دیالیکائی نیعیک بیلی جاعت اسلامی مامسل کرتی۔ اسی دوہری مجامتیں کمبی ا ہے ا ہے پروپگیٹٹوں پی معروف کٹیں ۔ بجا حت ا سلامی نے لِي بِي - بِي كَ خلاف ١١ على كم فترى عبى جارى كرايا . اگرج اس فتو الدير ديگرها ، كم طلاوه مولانا اختشام الحق کتابزی مرحوم المحلی کوچول ا ورچیوٹے تقبیا سے کیسہ ہی۔ بی ا ورجعیت علمار اسل كيفلات پرديكيد عريم مروف تقداليا معلوم بوتا تفاكر جاعت اسلاى بورس أتفاني ننائج سے بہلے جہام کی تقی ۔ لیسے عالم میں مولانا غلام غوث ہزاروی نے جلسہ عام میل علان كياك جماعت اسلامي كويدے مك ميں جارسيلي طين كى - اور ايك جنازه كواسما ف كيليے چاراً دسیوں کی مزورت ہوتی ہے۔ اس قسم کے اعلان برخالعوں کے ملا دہ جبیت کے اکابر ا وركا دكمون نے مولانا مرحوم كا اس قسم كى پينگو ئى كوخىدة استېزاد تمجير كرخال ديا يكاركن يمي مجية رب كرمولانا ورسع بوسيك بي البذا اس في كالمنكوك بي -ع الله وتتول كيان يا لوك النس كيد دكور

کین جب میجد میا ہنے آیا تو مولان مرح کی چیگوٹی موف بجرت بودی ہوئی۔ بجاعب ملک كرمنده بي دوا دريجاب اوبرحوم ايك ايكسيف بل جبكرمشر تي پاکستان ابگادليش)

می صغررہی ۔ نواب محد اکرخان مجتی جیتی قبیلہ کے سریط دہی بسلے نیشل عوامی یا د ٹی میں ہے . لبدس ای سے ملیدہ ہوگئے۔ دمرف ملیحدگی اختیار کی بکد بحنت ترین مخالف ہوگئے۔ ایک و فت کو کب امتقلال کے قریب می رہے ، بھر کب باز بارٹی میں رہے میر سیان یار ٹی سے عبد میں بلوچتان میں گورزی ۔ بسے گورنزی کے لیدکوفرنشین ہو گئے ۔ آ جبل بلوچتان فیوالاک کے سریراہ ہیں ۔ لؤاب اکبر عجبی کئی خوبیوں کے ماکھ جیں ۔ خاندا فی فواب تو ہیں ہی کمبس ملک جی سنا ٹا ہو زاخبارات میں چھینے کے لیے ارد رزبان میں بات کونا جوڑویں گے۔ بکدا کمریزی الجوجی اور مرا بھی میں گفتگو کو ترجیح دیں گے۔ ہر حال دہ ٹری تو بیراں کے مالک ہیں ۔ اب کھی جوستان ك وزياعلى بن كي مرجور ابن عبدا قداري جب خان عبداول خان ع تك آ يك تقد ا ود وہ بوچستان وص بسماری نیپ وجمعیت کی مکومتوں کوخم کرنے ۔ تراکیب سوچ دہے تقے۔ ا در میٹ پر یا بذی لگا نے کا پر دگام بنادہے تھے ٹوا ہوں نے نواب اکرخا ن مکبی کو ایک مہرے کے طور پر کستعمال کرنے پر تیارگیا۔ انہیں ایک منصوبے کے تحت موجی گروہا برا لاياليا - ايك طِسته مام كا امِمَام كياكيا يحي كاتشبر إخبارات وفي دى كے ذريعه كاكنى - اور مسرعجتي كالقريرس تبل كك بجري اخبالات واشتها لات كے ذرابعہ برخرانشر كا كن كامشر اکبٹان مجتی منے خان عبداول خان اورنیپ کے بارسے میں زبروست زہر فی تقریر کی إوراس کے ماتھ ہی عراقی سفار تخانے سے روسی اسلحہ کی بھاری مقدار میں برآ مدگی کا انکشا دیا۔ اخبارات میں عواتی سفارتھا نے کے بائقروم میں دوسی اسلح کے اکتفاف نے مک مجریں نیپ کے خلاف نفاکو زہراً لودکرویا . نوائے وقت بھیے ا خارات نے اس قسم کی فرول کی بالٹی لیں۔ اور خان عبد العنا رخان مرحوم سے لے کرنیے کے عام کا دکن تک کو غدار و مک وطمن بجارت اور روس کا ایجند وفیرو کے اتنابات سے اوا واکیا۔ مولانا غلام مؤث بزاردي واحتفسيت كقرجنول نےاليے تكين حالات اورسموم

نعنا می اخره استان بلند کیا ۔ اور بیان جاری کیا کر حراق سفارت خان سے دوسی الحرک بادگ

ایک فرا طبعہ اور میں اور جمعیت کی آئینی محکومترں کو توٹرنے کی سازشہد ۔
مولانانے سوال کیاکہ سفارتخا نوں کے باتھ دوموں تک اسلحکس ابھ نے بہنچایا ۔اک
کی نشا ندھی مزودی ہے مبٹر مجھی موجی گیٹ کے جیسٹرعام میں اعملان وانکشا ن کے
لید پردگرام کے مطابق بازمیتان کے گود فر نبا ویٹے گئے۔ اور نبب وجمعیت ک
بازمیستان کی حکومت نیم کردی گئی ۔ سرحد کی حکومت نود کو دستعفی ہوگئی ۔ اور ایس
عواتی سفارتخا بہ کے با تھی دوموں سے دومی اسلحہ کی برآمدگی کی سازستن کا ڈراپ
سین ہوگئا ۔

میں ان سطور میں اپنی گذارشات مولانا غلام عفوت ہزار وی کے بارسے میں لکھ دیا ہوں اس میں فروری ہیں گدارشات مولانا موج کی ہربات اور ہر طریقے سے مجھے کا سسل انغاق کی ہیں ہو کہ مولانا موج کی ہربات اور ہر طریقے سے مجھے کا سسل انغاق کی ہیں ہو کہ کئی ہوں کے مبنیا یالیٹر کی ہر بات سے متغنی ہرنا فروری ہے جی طرح جماعت کے رہنا کی جبی عادات سے لفا فروری نہیں اسی طرح اس کے ہرمو فف کی تا کید فروری نہیں ۔ البتہ جب بک جماعت کی فروری نہیں ۔ البتہ جب بک جماعت نہیں یہ مولانا ہو اس کے ہرمو فف کی تا کید فروری نہیں ۔ البتہ جب کری شخص اتفاق رادشا ہے۔ تواس میں شابل رہنا ہے ور نہیں ۔ نہیں یہ مولانا نے زندگی میں کہ دی ہیں ۔ میں اس میں شابل میں کہ دی ہیں ۔ میں اس میں شابل میں کہ دی ہیں ۔ میں اس میں شابل میں کہ دی ہیں ۔ میں اس میں شابل میں کہ دو تا دین کی سے میں اس میں شابل میں کہ دو تا دین کی سے میں اس میں شابل میں کہ دو تا دین کی سے میں اس میں شابل میں کہ دو تا دین کی سے میں تا در می کھی تا در می کھی میں کہ دو تا دین کا حصد بنا نا میزوری ہے تا کہ دو تا دین کی سے میں تا در می کھی تا در می کھی تا دو تا دین کی سے میں تا در می کھی تا در میں تا در می کھی تا در میں تا در می کھی تا در میں تا در می کھی تا در می کھی تا در می کھی تا در میں تا در می کھی تا در می کھی تا در می کھی تا د

یہاں ایک اور بات کا کرنامجی خروری ہے کہ حکم ہے کہ مرسفے والے کو اچھے نام سے با دکرو کیونکہ اس کا حساب کتاب محتسب اعلی کے سامنے آجیکا ہوتا ہے۔ لہٰذام نے کے بعد زندوں کوعق نہیں بہنچتا کہ رہ ایسی بات کریں یا تکھیں جس کا حواب دسنے والا دنیا ہیں نہر کیس انشان مرنے کے لبعد تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔

اس کے اس مے مرجانے کے بعد تجزیہ و تنقیق کی داوی سے گذرنا پڑتا ہے۔ تاکہ متعقل میں ماضی کی عنطیوں کم اعا دہ کرنے سے روکا جاسکے۔ م

مولانا ظلام عوَّتْ بْرَادوى فِي ابْنَ زِندگى شِي جِماعتِ اَسلاى كِما بيرمولانا مودودى کے بارے میں وو بنشگر نیاں کی تئیں ، ایک یہ کہ میں افعام عوت ہزادوی مولانا مودودی کے بعد اوں گا۔ دوسری یہ کر دولا فا مورودی کا اختال اور میں ہوگا۔ جرت ہے کرووؤں پینگوئیاں موف محرف بوری ہوئیں۔ کوئی تحفق پرنہیں کہد مکیا کہ میں ظلاسسے پہلے مروں گا۔ یا ظلال کی موت فلال مجلہ واقع ہوگی ۔ مگر مولانا مرجوم نے دونوں باتیں زندگی میں کہیں۔ اور و د لؤل لورک ہوئیں جمرے علاوہ جماعت کے ہزاروں لوگ ال پیٹاکو پیل سے واضاہیں. مرى مجدين آج مك يها حاس آكى كالالنا بزادوى كا تعزى من كيامقام على ا ورابول نے یہ دواؤں اِمِّن کیو تکرکیں اور کس طرح پوری ہوئیں مولانا ہزاددی کے اغازمیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور را قرا کردف کوچی دہے۔ مگر جعیت طار اسلام میں مجرعی طور بران کی یا نیسیان ا فراندا در این داننی کا ذہن کا دفیار الدیمی وحب کے معبیت على اسلام كومدتون اخلالت مين بزاد وى گردب كها جا تا دم - جب كه نافل عموى ا ورقيا دت مولانامغتى محدوکے کا تھوں میں گئی۔ مولا دا نے کا دکھوں میں سے دو چیزیں پیداکیں جو آج تک اس قبیل كے عدار اور كاركنوں كے دلوں ميں رائے بوغى ہيں۔ ايك جماعت اسلاى سے اخلاف ا در دومری امریک سے نفرت.

جنانچر تمبعیت طاد اسلام کے کادکن آئے تھی نواہ وہ کتنے ہی گرد ہوں میں بیٹے ہوتے ہوں دہ جماعت اسلامی اددامر کی سامراہ سے مصالحت پرآ کا دہ نہیں ہوسکتے ۔ آئے سوچا ہوں تو مولانا ہزاردی کا جماعت اسلامی سے سخت بیزاری کا باربا را درکھا کھالا اظہار کچہ میں آئوا ہے۔ آگر مولائات اللہ کے مشرہ کے وقت مولانا مود ودی ا درجها عمت اسلامی سے برملا اختلا قات ادد بیزادی کا اظہار دکرتے۔ اورعمام وخواص کوسلین ا عمین ا ورجما ہے کام ایکے بارہے میں مولانا

## اللم اورسوشان

سنالی کے ان پس سے آب جا عب اسلامی نے انتخاب جیتنے کے لیے مختلف ہو ہے استعمال کیے ۔ ان پس سے ایک جورٹ ریکی تھا کہ جعیت علیاء اسلام اسلام سوالزم کے افزیر کی سامی بوالزم کے افزیر کی سامی براحت ہے۔ آ درمولانا بزاددی اوروگر اکا برین نے اس کی حمایت کی ہے۔ حالا کہ یہ باکس جورٹ بتھا ۔ مولانا ظلم طوف بزادوی نے اس سیلے بیں اسپے مختلف حالا کہ یہ باکس مجدد میں اسپے مختلف اخباری بیا نؤں اورا نظر و بوز اورجلسوں بیں ترویدکی لیکن مود ودی جماعت کب دکے وائے تی بیان مخر برولانا بزادوی ہے ایک لویل اخباری بیان مخر برولانا برادوی ہے۔

املام ا ورسوست لزم عری تعلیم ایس نے ۱۹ رجزدی واقع کے داولیٹری کی پریس کا نغرنس میں ہوکہا تھا اس سے سلسلے میں چذمودمنات پیش کرتا ہوں ۔

مرد و دی کی نا دک انگیزے آگا ہ نے کہتے آرا تے پاکستان میں اسلام کی و عمد ارمران ماعت اللى بوق ادكى دورى اللى جاحت كوالل كو توالي سے بات كرف كور مر تی ۔ ا در دیوں اسلام ک تعلیات لیاندوں کے نقط م نظر سے دکھیں اور نا بی جاتی بیوں مولانا بزادوى اسلام كاستقبل محفوظ ع تقرن مي وسد كفيف اوران والدخطرات سے اپن سياسي و دین بعیرت ا درمولا تا سیحسین احدمدنی ا درمولانا احدعلی لابوری کے نیفن صحبت کی بود الباكام كركت موآ نكده نسنين يا و دكعين كى داكرم بجاعب اسلاى ا دراس كه موجود قائدي وملاین مولانا مودودی کدا نکارسے بناوت کر بھے ہی اورا کیالیں سیاسی مجامت کی صورت میں ظاہر بوسیکے ہیں بجوموقع عل کے مطابق نیز اپنے مقاصدا ورالیسی مقا صد کے تھول محيلية برحرباستعال كرفيس كوفي عجا بمحسوس نبي كرتى ا درصول ا تدارك ليئرير متم كى تكليك بر عليف كے لين اور برطراية اختيار كرف كے لين تيار دہت بيزاس ك رکھنیٹ کے لیے مجی شرالعدا سان کردی گئی ہیں۔ طرحن مولانا ہزاروی نے زندگی میں على مکے ایک اليد طبة كرو ملين مالين كم انداز لكركا ما بل تقاكر آ نوالے مدت لهندول ، فركى تهذيب کے ولدادوں ا درائی دالے کی بنیا و ہرا ملائی تعلیم کوسنے کرنے اور معنور ختی مرتب میں کالٹر مليو لم ك محابدا ورهنا و داندين برطنز وتعيك ا ورنا ريخ ك نام بركيم الهال والولك عزام سے آگاہ کر ویا ۔ اوران کی نشا ندہی زور داد طریقے سے کا کر انہی کسی جس سی میں مجینے نرویا ۔اورنہی نعشب لٹکا نے کی اجازت وی میرسے نزویک مولانا کی سیاسی اوروگیر خدمات كدمقا يلے ميں اسلام كے خود ساختدا ورا ہے تيكن مضرين و كوشين كى كوشا لى كا جو خدات الجام وى بي وايك بهت براحظيم كا رناصي عين مي مولانا بزادوى يكدوتها نظركة

and the second

م مواضارم استاندگري ك .

مجیست علما اسلام براس آوازگ تا ئیدگرنے کو تیا رہے یواسلام کے بی بی بو بھی اگر محسن امریکہ کی توضع دی اور عملے کی محالفست منظور ہو۔ اور عمی گفتین کے بغر فتوسے لگائے مائیں بھی بہتر ہوں کو کون لہند یہ ہویال کرے گا۔ یہ نے واولیٹ کی پرلس کا تعزیس ہیں ہیں المی اُسٹ من ورود کی مائیس میں کہا کہ مجبولے سوشلام کے جا اسیس مودود کی مائیس کی اساتھ اور کوئی پونڈ ہیں گھا یا جا سکتا ۔ ایک کا یہ دینا کا فی نہیں سہر کہ اسلام کے ساتھ اور کوئی پونڈ ہیں گھا یا جا سکتا ۔ ایک پیز نہ تواسلام کے ساتھ تو خود مودود کی مما حسب نے بھی لگا یا ہے۔ کو جن جمہور یوں کو وہ تر شوں کا مسلوں کہتے رہے ۔ اب انہوں نے بھی لگا یا ہے۔ کو جن جمہور یوں کو وہ تر شوں کا میں اور تیز کومقعد کی ایس کے ساتھ تو تو میں ایس کی اور تیز کومقعد کی ایس کے ساتھ کی کے تیا ہے۔ اب انہوں نے جمعیت علی اداملام کسی اور تیز کومقعد کی انہیں ہو رہ کی تعلیم ہو اسلام اور صرف انسلام کے لفتا ذکے لیا المطور فرا کیا تھا ۔ انہیں جب بھی اس کو اسلام اور صرف انسلام کے لفتا ذکھ لیا المطور فرا کیا جائے گا

 میں نے پرلیس کا فغرنس میں استعناد کے جاب ہیں کہا تھا کہ موسٹ لام کو ہوا با کر پیش کرنے اوراس کے نام لینے والوں کو کا فر بائے کی کوشش کے بچائے علما و دین کوان مسائل کو خرمی روشنی میں پیش کرنا میا جیجے جس کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اقتصاد می لگام نہیں ہے ۔ یا علیاد معاشی مسائل کا حل بیش نہیں کر سکتے ۔ اس مسلط میں محترم ہجڑ صاحب کے کتا بچے کے ٹا مکتل پر تین مجلے مکھے ہیں ۔

ا. المام بمالادين ہے۔

ا و جهورمیت جمادی کسیاست ہے۔ اور

- موسفلزم ہماری معلینات ہے۔

مجرے منیف بلے ما مب بو پر پراز الی سے والبت ہی اورفائی اخباد " نفرت " کے مدیری ۔ لابور کے برائی افتار ما الله کو ابنا دین

مکمران کتی -اس کے اور ارشا مدر مدل ہیں- ان زمانوں میں اگری افتداد کی جنگیں ہمی ہوئیں ۔ اور صدا ور بعد دینی نے مسلمانوں میں بڑی حدیک داء بالی تنفی مگر مک کا قانون اسلام ہی مخار اور سلمان جنگوں میں اسلام کی برتری کے بلطے مرناشہا وست تصور کرتا بھا۔

۲- نلاخت واخدہ اور بعد کے لبین سلامین کے دور شاہر ہیں کدا سلم ہیں ایرو بڑیب اور تمام رہایا کے حقوق محفوظ منفے ، ان کے عدل واسلامی ساوات کے توسے کیونٹ مماکک ہیں تلاش کرنا خام خیالی ہے۔

٣- دينى ملوم سے نا واقت حفات جب عواى حزود يات كى تراب محرى كرتے ہيں تو وه وي موك كرتے ہيں تو وه وي موثلام كے نظام كا اخره لگا و يہ جي ران كا خيال ير برتا ہے كر اسلام تو غرب اور دين ہے ۔ ليكنا فقا وكامسائل كے مل كے ليے ہم ويا كے عقلان كى مكيوں كو كور است بول زكري . اوران مي سے بعض جب اسلامی دوايات سے كھ وا قديت مامس كر يہ ہے ہيں أو وه يہ مجھے ہي اوران مي سے بعض جب اسلامی دوايات سے كھ وا قديت مامس كر يہ ہيں ، اور زما دامال ميں موسفلام احتى مار اسلامی موسفلام موست ہيں ، اور زما دامال ميں جو ل جو اس كو اسلامی موسفلام اور ماكي وارون اورون اورون اورون اورون اورون اور مارون اور مارون اورون اور

ہ۔ آئی کل پاکستان میں جاعتی طور پرسٹو بھٹر کے بھے گردہ نے سوٹھڑم کا لؤہ نگایا ہے۔
اوہ ری طرف مؤہمٹو کی یا دفی سنے ان کے صدارتی اسید دار ہوئے گا ؛ علان بھی کر ویا ہے۔
اس کا لازی توجہ یہ بڑا اور بڑنا جا ہینے کہ لعبن طبقات اور خاص کرمود دوی جاعت نے نگر نگوٹ کس کر اس کے نلا شام ہم مغر وان کردی۔ بکہ جب مود دوی حاصب نے لفان سے دالیسی ہر مرزمین پاک پڑوست دم مکھا تی اعلان کردیا کہ اسلام میں کوئی پیوٹد تھا ہے کا حرورت نہیں ہے۔ اور

ا سنة بي توبيدك يا تول مين بويا شاهي اسلام كم خلاف بوكى - وه بمارك ليه ا كابل قبول بوگى ـ اس كا مطلب يه ب كر مواندار كاكو فى بات اكراما م ك خلات ہے وہم اس کو قبل انس کریں گے ۔ جیسے جمہورست اوراکٹریت کا کونی فیصلدا مدام کے خلاف ہولل وہ قطعنا مستروہو گا۔اس بیان کے بعد بڑی مدیک ان کی صفائی ہوجا آ ہے۔ یں نے پر این کا نفرنس یں تایا کر را دلیٹری میں میں نے مسار بھوسے ملاقات کے دوران جكرعة م واكثر معتري معرود تف يبي كها تفاكر احلام كابل اوركل مذب ب-اور معتل ومحمدت کی بات بہاں کہس لیے ہر وہ موریٹ خریب کے مطابق موس کی گھندہ م تا ہے۔ ا س کینے یں کو ف مرع ہیں۔ مین آب کو یوں کہتا ہا ہینے کر ونا کے ان ثقاموں میں سے م مرت دبی بات قبول کر ملتے ہیں ۔ جاملام کے فلات نہ ہو۔ ڈاکوامینر نے کہاکہ جارا میم تعد ہے۔ برحال میں نے بریس کا فغرائس میں کہا کہ مود ودی صاحب نے معتوق الزون كالدركمى فقيى سكك سي تبيث ربيت والع علاد اود فقها و برجك المان كفر كع خطره س و دیار بول لعنت وال آیت چیاں کردی ہے۔ توآج جب مطان کمیرزم سے کفرے خطرہ ے دوچاری را ملام کے اند اور قرآن وحدید کے تخت فتلف فقی ساک یں اگر موجود اقتبادى المموج وسيدا ودينينا موجو وسيد تومج عما كرام كوليدا زمتنوه ادر ليدازخرا محقیقات و مل قدم محساسے رکھنا جا ہیئے۔ اورجیعیت طاوا سلام سے مرکزی اجلاس معقده و في كر ١٥ رميزري و العلام المني تعرب مولانا مفتى محدد ما حب نالم عدى مركزى جعیت کومفرد کردیا ہے ۔ کد وہ سک کے تام بعد وں رخرد و کیتن کرے جد ما و کے اندر ر پی رض جعیت کے سامنے بیش کر وی ۔ یس سے برلس کا نفرنش میں اس سعد میں جو قابل كيث امور پيش كينه وه يرتف ؛

وفی غود ظلب مساعل میں زمیندار ا ورکسان ا ورکارخان دار ا ورمز دور کا مشاہر فہرست ہے۔ عما دکوام کو نشرعی روشن میں یہ بتا ناہے کہ کسی ا ملای حکومت کوان سائل

-4082 , do Low

رسے) جرگھڑیال مربعے اگریزوں نے اس بنیا و پر دیئے تھے کہ جوشخص آنگریز کے فوجی دمانے کے لیے جتنے گھوڈ کے پاک دہا سخے مربعے اس کو دیٹے جائیں گے۔ اس شم کے مربعول کے بارے میں ضرعی فیعلڈ کیا ہے ؟

(۵) کی سندھ میں ہو مربعے انگرزوں کے دمائے کے فوجی پیشزوں کو ان کا انگریزی فوجی پیشزوں کو ان کا انگریزی فوجی خدمات کے سلسلے میں حاصل ہیں۔ ان کے بارسے ہی تاریخ ہوت کیا کہتی ہے۔

(۵) ایم اخلم البر صنیفہ وسے مزارعت اور بٹائی کے بارسے میں جو کچھ فرما باہے ۔ اس کی محقیق کی مبا نے اور کیا اس کی رکھنٹی میں یا ان کے سلک پر فتوی وسے کرم کسس منلکر ماریک ہے۔ ماریک کے در

(ق) میچے مدیت فرلید بی ارشاء بُری ہے کہ جو زمین دکھتا ہواس کو کاشت کرے درز ا چے بھائی کوعظیہ کے طور پر ا برائے کا شت) دے دے عامی یا امام عظم ا بھینیغر کیا مسکک اسی مدیث ہرمین ہے۔

رز ) 1 یا حفرت ابو فرخنا رس کاسک ہیں تھاکہ دولت مجع مذی جائے الدکیا کومت اس سک کواینا کسکتی ہے۔

مورے ہیں صف وہا ہی ہے۔ وہ کہ کا تمام پار ٹیاں جرکہتی ہیں کہ دولت سمنے کریس گھواؤں ہی آگئی ہے ۔ پاسلام سرہ یہ واری یا جاگیرواری کا بخالف ہے ۔ آبیا بیمرف الفاظ ہیں یاان کے خلاف کرئی تھی کسکیم موج دہیںے ۔

قطعئرتال فيج بابلي مجعيت س کے حکم حب را بعد اخلاص کرلی باغ جناں کی تب ری ہم سےخصت ہوئے غلام غوت چشے آ محول سے ہو گئے جاری آه حفرت بزاردی کی وفاست

پی ده صدائید یه سستیمری بند در ده اولاک فیعل آباد اینها ۱۳ برای به بند در ده لولاک فیعل آباد اینها ۱۳ برای به بند در ده لولاک فیعل آباد اینها ۱۳ برای فوث بزاددی گا

اس می مرک خواست زمان ۱۰

اسم می آزاد شیرازی شا ۱۰

بیکریه به منت دو زه شندم الدین ۱۳ رماری مولای شد.

دى ؛ ين نے كہا لاكفوں كدول مل مسلان ل كوكا فرنا نے بر بہان الكوں كر كا و عالى الكو كھا الد اسلام كى بات منوا الا زيادہ مزودى ہے ۔ ميں نے يہ بيان طلا، دين كو كنتيقات كى وعوت وسنے كے لينے ديا الدجيب على واسلام كا فيعلہ تبا يا كر حفرت معتق مساحب جھا ماہ كے اخدا خدد اس بارہ بين كنتيقات فرما بين كئے ۔

میرے اس بیان کے سلسلے ہم ا طباروں نے جو سرخیاں قائم کیں۔ یہ ان کا ذہر وارتہیں ہوں ۔ نہ ان مطایق طباروں نے جو سرخیاں قائم کیں۔ یہ ان کا ذہر وارتہیں ہوں ۔ نہ ان مطایق کی طبر کھیں کے اختصار کرتے ہوئے کی بیٹی ورا فا۔ باق بی ان آ دمیوں کو معلا ورسجھتا ہوں جوامر کیہ کی خاطر بھیڈی کی نما لھنت یا جعیت علا واسل کی مخالفت میں بیان دے دسم ہیں ۔ اسی طرح ان چچیں کو بھی معذ و سمجھتا ہوں جو انکیش بھیٹو کا نام آنے کی وجہسے معدر ایوب طان کی خوشت وی کے محصول کو ذکری کا معتصد بنا ہے ہمرتے ہیں۔ ممکن ہے بعین ذمہ دارعمل ا ا جنا دی بیانا ت کے لیعن المنا کا میں قدارویں۔ نگری کا معتصد بنا ہے ہمرتے ہیں۔ ممکن ہے بعین ذمہ دارعمل ا ا جنا دی بیانا ت کے لیعن النا کا صاص قدارویں۔ کے لیعن النا کا صاص قدارویں۔ میں ان کو معذ در بھیران کا کی میرے اس بیان کے لیدان کی غلط فہمیاں رفع ہوجائی میں ان کو معذ در بھیران کا کی میرے اس بیان کے لیدان کی غلط فہمیاں رفع ہوجائی

و بنظری درز، مدامرود. لابور-۱۲۲ فردری ۱۲۴۹ د)

خاكساريت ، مو دوديت ، الحاد وزيرقدا ورمشركين كے خلاف محرص صفاليا ، ا ورجها د کرتے ہو الے نظر آتے ہیں ۔ ان ہردو کی زندگی ندمرف ہما ہے لين بكه برے بڑے اوليا كرام كے ليے كلى قابل رشك رہى - لطفت يدكر بر برودعظيم مجةوين املام جبال قؤى اورسياسى اموريس تثنخ الاسلام ولئسنا سيسين احديدني اورا مم افتلاب مولانا الوالسكام آزادي بمنواتي مين ده كر الكريزكو بالآخر مك سے باہر كال كردم ليا- ويلي وقت محےعظيم اور دركيا علم دين الم العصر حفرت مولانا سير فحمد انورشاه رحمنه المتدعليه يح علمة سے مشرف ہوئے کھولہ میں را تم نے دارالعلوم مشند والد اسے فرا ماصل کی الدکریم کا بہت بڑا فعنل وکرم ہوا کہ فرشتہ صریت وسیرست کم دین ا ورى ب كيرحفرت مولانا عبدالرحن صاحب كميلورى ا ورد ورعام رك جنبيد سفرت مولانا محداوسف بورئ سے دورہ مدیث باک بڑے سے کی سعا دت حاصل ہوئی جب کرمبیت کا نثرف شیخ الاسلام حفزت مولاناسیرسین احمار کی ا افزاللدم قده سے حاصل ہے وان اہم میں راقع کی حفرت امیر مشراحت سید عطاا الله شاہ بخاری سے عقیرت کے باعث ان کے زیرسا یہ رہے کا مكل هوريراً فازبرگيا- اس كى ظاہرى وجہ بيہوئى كەمم مخترم مجا بداسلام معزت ولانا محد تمرلف صاحب رم معرت شاه صاحب کے ساتھ وہی خدما میں زندگی لبر کردہ ہے۔ اس جوڑ کے باعث جب را قریبی ان کے زیراً رہے گاتواں وقت کر یک فتم نوت کا عملا آغا زبوتیا تفار نبرد نے فوجيں باكستاني سرمدول برمتعين كردير تقيى - تو مجليس احوار كے ان عظيم رہنا ڈن نے مک بھر میں دفاعی کا تفریش شفہ کرکے ہوے ملکے فوج آرلیک برلا کھڑا کیا تھا۔ لیکن مکی وفاع کے ساتھ اندرونی وحشن مرزامیت کا دفاع

# من المسكر من الناعلام عوث برادى

### تتحريب وحفرت مولانا غلام مسطف صاحب ركميل كجا والالعلامدنيربها وليور

حفزت اقدس حفرت مولانا غلام عزت بزاروی جوشراسان کے مبئی برت عنوان کی میچے قدوخال بیش می الله عنوان کی میچے قدوخال بیش کا عنوان کی میچے قدوخال بیش کا عنوان کی میچے قدوخال بیش کا اوران کی طبیعت جو فنام ہی الله بن گئی تھی ۔ اس پر تبعرہ کرنا کو فی آسان کا م نہیں ہے ۔ پھران کے زہر و لفتوی ان کی پارسائی اورفقیرانہ زندگی کے ساتھ خودواری کو بر قطر دکھنا اور ہے ملی زندگی بسرکرنا مولانا غلام عوف جیسے قلندر کا کام فقا۔ جہاں تک محین کا شرف حاصل ہے اس کے بیش نظران کی لیا ہم بہارا درا بنداد سے آخری سائس تک آپ پر گہری نظر ڈالی جائے تو بلا تنبر العلی مورث الانسیام .. کی میچھ تعبیر تھے ۔ مولانا مرقوم سے بنا زمندی کا تعلق کا تعلق کا ہو الله والد میں کے مورث الانسان کی اوران اوران دالٹرالعزیز جنت العزوس سے خروع بوا ہو آخری کھی ات تک جاری اوران دالٹرالعزیز جنت العزوس کے گئے۔ قائم رہے گا۔

دورحامِری دو خطیم شخصیتین حفرت امیرشرایت سید عطا مالشد شا ه بجاری کے
بدد میرے دل ود ماغ پر بہت ہی اخرید بین ایک بجابد ملت حفرت مولئ ا
محد علی جالند ہری اور دوسرے شیر سرحد حفرت مولانا غلام خوف صاحب ہزاروی ا
ان کے معاملات ، جذبہ اسلام ، خدرت اسلام اور تعلق بالشر پر حب نظر کرتا ہوں ،
قررے بوے سجا دہ نشین اور گوشرات بن صونی اور علما دکوام ان کے مقابد میں
دروف ماند بلکہ جید نہ ہوئے کے برابر نظر آتے ہیں۔ بیک وقت اگر سیاسی طور پ
دروف ماند بلکہ جید نہ ہوئے کے برابر نظر آتے ہیں۔ بیک وقت اگر سیاسی طور پ
انگریزاوران کی معنوی اولاد کے خلاف برسراؤپکیا رہیں توفیرق باطلہ بھی قادیات

بافاعدہ بنیا وڈالی تو حضرت ہزاروی مجھی اپنے رفطام کے ساتھ ل کرستید عطاءا لنرشاه مجارئ أورمولا نامحد على جالندم برئ ا ورمولانا قاحني احسان لعصر صاحب شجاع أبادى اورمولاه لالحسين اختريه ساتحد ديني كام كريف كافيعله الملانامحيلي صاحب

کیا۔ ۷ بمولانا ہزاروی نے مشاہرہ لیتے سے انکار کردیا منتظ قسر کری

تھے۔ کو کی ختم نبوت کے ذما نہ کا حفرت بزاروی کا مشاہرہ فال باعین صدرولي تحا . جبكة آپ كا وظيفداس وقت أيك مدروپير الخ نرتفا مولانا بزاروي كى خدمت میں پیش کیا ۔ جیسا کہ دوسرے تمام مبلغین کوسی بلا دمیرے سوا ) مولانا بزادوي في مخت عزورت ك تحت تين رو بدا كل لي - باتى رقم يه كه كروايس كروى كرمفت ياس بوكياب- اب مزورت بني ديى.

ہو ہے۔ اسی دوران راقع گوجرا نوالہ کے محا ؤ پرجاعت تخفظ ختم نبوت کی المرف مع متين تقا . و سكر ك ملا فريس أيك فا ديا في مي اليك من مير كمرا تقا اس كي كولي ك ين جاعت في محجا ورمولاناعبدالهم آف شكر كره كوستين كيا بواتفاء بم كويال كے علاقه بليمين دوره كررہے تھے - دات كواكرلستى ميں قيام بوا سم عيت برسو ليے ہوئے تھے۔ صبح كى آذان ہوئى۔ ميرى آنكھ كعلى مگر تھر لگ كئى۔ اس قوت را تم نے دیکھاکہ حفرت ہزاروی مفیدیا در تان کرسور سے ہی ۔ ا ورحفرت شيخ التفسير حضرت مولان المحيطى صاحب لابهورى نؤرا للدمرقدة آب كوچكها إلى رسبے ہیں ۔ اکھے تریس نے اپنے دفیقِ سفرمولانا عبدالرحیم صاحب سے خواب ذکر کا۔

مجی مکمل طور پر کرتے رہے۔ یہ وہ زما زیخا جبکہ لیا قت علی خان نے تنرو حكومت كو مكه وكعا يا تحا رحفرت شاه صاحب كخاري اپنى تقادىرىي لیا قت عی خان کوبار بارمتسند کیا کرتے تھے کے حس منرومکومت کو کم دکھا یا ہے۔ اسی پاکستان کے اندرونی وحمن ماراشین مرزائیت کو بھی مکا دکھانے كى سحنت عزودت ہے ـ كيونكہ باكستان كاكعلم كعلة دخمن اگر بنروہے تو مايستين مرزارنت مجى ہے بغرمنیكه يرسلسلداتنا برجوش اور پر ولوله بخاصب كانتير تلكية میں دس بزاد سلمان شہید ہوتے تھے۔ واستان لمبی ہے ۔ عظمریہ کراس تحریک مین صف اول کے رہنما اورصف ثانی اورصف ثالث کے رہنما گرفتار ہو كے لاہور بولیس نے چھ ماہ تك راقم كى جى الاش جارى ركمى . ليكن ميرا بتانى ووركفاس ليغ ميرا مراغ لكانا انتها في مشكل اوروشوار تفاء البنة برول ميس مرف حفرت مولانا غلام مؤث صاحب ذیرزمین ده کرمؤب کام کرتے رہے۔ اور تركيك معمقلق بمين مجدوز يرطان لا بورجو كالحرك كام كرفتي مين مإيات ميمية رب - يه وه دورته جبكه معد وزيرهان مين مولانابها والحق قامى ، مولاناعبدالستاريازي ا درمحبرناكاره كاطرح حفرات باتى ره كيف تق يحفر مولانا غلام عورت فدآ ورشخفيت ہونے کے با وجود کچے عرصہ لا ہورا وربعداداں دومرعمقامات يراى طرح زيرزين بوق كريخاب اورمرعد العطومتي يرز سے بورا زورلكاكر ره كے لين مولانا مرحوم كا مراع مزيل كا . كھيرم لبدهب آپ انشریف لائے تو حزت امیر سٹرلیس کے اپنے گھریں آپ کے اعزا زمین کستقالید دیا علی الوارکے کھرمفرات نے لینی مولاناسیوطا، اللہ ظاہ بخاری وعیر ہم نے ساسیات سے کنارہ کش ہور مجلس تحفظ ختم نبوت کی - 2 3

٧- ترجانِ اسلام اورمولانام وم يحدا غيادى تقريس كاننا تضحيس كى وج سے آپ کے وافظے پر پابندی ہوتی بھی ، تقریر پر پا بندی عائد کردی جاتی متى . توايسے موقع پراس كا فرڙا بدل تجويز كر كيتے تتے . اگر جاعت پر پابندگ ہوتی توجعیت کی جگہ نظام العلمائ نام دے کہتے تھے۔ اورا گرتحریر پاستدی ہوتی تو ترجان اسلام میں اپنی جگه مولان اجل منان کا نام بطورا یا سیر کے دے دیتے تھے۔جب کہ موصوف ان واؤں ایک سکول پیرمعلم تھے۔ا وراہمیں ا بنے مشغلے وصن کم ملتی تھی۔ مگرمولانا تھے کہ ان کا نام بطور مدیر ترعان مكم كريدك مك يم كام كرت تع واورمنت دوزه ترجا بناسل که بهنشه جا ری و ساری دکھا .

ى محضرت بزاروي كي فقت صوت مولانا فلام عوث بزاروي مجدناكاره سے بنایت شفقت فرائے تھے۔اس کے بیش نظرب اوقات میری اصلاح ک خاطرمام آدى كى طرح ميرى تقريديس بيضة اوربر سابخاك سے ميرى لا ئى مھوٹی تقریر سنتے ۔ فراعت کے بعد آپ میری اصلاح فرماتے چانچ پیمعیان سندھ میں ایک بارافیدا ہی ہوا۔ جبکہ صبح کومیرے درس کا اعلان ہوا تو را فم نے حیات میخ کے عنوان کو اپنایا. پورے بیان میں آپ تشریف فر ما رہے. لعد ين مجه مجها يا - برول كي يستفقت مجد ناكاره برخاصي دري حضرت المرشريية مولانا سيعطام الشرشاه صاحب بجارئ فيحي تمترسد عابع مسحدكي تقريب اسى طرح الذا ذا ينفس العلمار حفرت مولا ناغمس الحتى افغاني مشف كحجى بها وكنكر دغني میں اسی طرح سر پرستی کی۔استاذ محترم حفرت مولانا علام تحد بوسف صل فزاللہ مرقدة في تعجى نيرتا لأن كاحيك تغرير مي اسى طرح كرم كيا. فجرجم الشرتعًا ليمناخير

اوريهى كماكه انشاما ملد العزيز حفرت بزاروي اليكش جيت ليسك الشتعابي کافعنل وکرم ہوا اسی سال مغربی پاکستان آمیلی میں مولانا فلام عوست رم ا ورمرکزی المبلى مين فالد جميسة مولان الفتى تحود صاحب كامياب بوكرات اوراملام اور

علاوحی کی کما حقہ نما مندگی بھی کی برنام الشرتعالی عنا خیرارد۔ مم مجمعیت کے لیئے ریڑھ کی ہڑی اس میں شک نہیں کہ حفرت اقدس ما فظ الحدیث حضرت مولانا محد عبالشر

صاحب ورخواستى كى ا مارت ا ورمفكل سل حفرت مولان المفتى محدد صاحريج كى نفامت كے دوريس جعيت على اللهم كو ثريًا كاعوم إلى دليكن ير كيد حقيقت ہے كرجبية كرية ديره على بدى مرف اورمرف معزت بزاروي تق يرى ومب كمعيت کے ملتان کے اجلاس میں جب حفرت لا بحدی کو امیر منتخب کیا گیا تو حفرت نے اس شرط برا مارت قبول كى كرمولانا غلام غوث الكونا فم اعلى بنا ياجائ يرين كي

آپ كومبية كا ناقم اعلى بناياك .

٥- مولا تاكي نوراك مولانا مرحوم اورداقم الحروف عرصة درازيك ايك سا تقدرم - كونكمي وفرخم نوت لايوريس راع - اورحفرت في ايكمره وجود وفر احرادس ك كرجعيت كاكام جلايا - أسبلى كاتمام تروظيف آب ترجان اسلم يرخرن كرت مخف يعنى مفاجن مجى نؤد ككفت تف ا دربيسه با في مجى نؤد خرع كرستة تقے- اورخود يھٹے پرائے كيڑوں ميں گذار ، كرتے تھے ۔ حتى كرب ادقا ہم حفرت لا ہوری سے ہوکر آئے موجی دروا ذہ لا ہورمیں ایک طباخ ہوتا تقاجهان وال روقي كے ساتھ وال منت ملتى تقى . ہم وولان دودوآن كى دویگاں لے کر مغنت وال پر گذارہ کرتے تھے بغوضکہ کھانے اور دہنے پر آپ کاکوئ پائی پیسرخرج زہوتا تھا۔ بکدتمام ترآ مدنی ترجانِ اسلام پر پی خرج

حفرت بزادوی معی سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ملیک سلیک کے بعد كسى سيشن برا تركرمولانا بهاولپورى كچه فروٹ خريد لاستے اور حفرت ہزاروی کی خدمت یں پیش کے -حفرت نے فروٹ کھا نے سے معذرت چاہی مگر مولانا بہا و لپوری جب بہت معر موے تر فرمایا برا یام مين بي روزے سے ہوں۔ فروٹ رکھ لیجئے شام کو افظار کریں گے۔ ایمازہ کیجئے کہ قوم کے قائد ہیں اور سفر پر ہیں لیکن موم بین کی یا بندی سے مزین ہیں۔ اس طرح کی شخفیات کوچراغ لے کر دھونڈیں توکھی نہ بل سکیں گے۔ منولاتاكوا فكريزيذ سخر بيسكا الفؤالعلى كوجرا ذاك يمتم حفزت اقديم لانا صوفی عبدلیمیدسواتی صاحب ملاظلهٔ را وی بین کرمیرے پاس ایک دیا نرو تحقیلداراً نے انگریزکے دوریس مکومتِ برطایہ نے بیسے بڑے قائری اور می مین کوخ بدلے برانہیں مقین کیا کا اس محقیلدار کا بیان ہے کہ میں نےصوب سرحد کے تمام می لعین کو پانچ ہزارا ور دس ہزار میں انگوریز کے حق میں خرید اور البوں نے الكريز وحمق خم كردى . ليكن اس پورے صوبے میں واحد مخف مولانا فلام عوث ہزاردی سے مخت جن کے لیے خصوصیت کے سا تق پچاس ہزار روپے وسینے گئے۔ تاکسی طرح پر پخف انگرینہ وہمنی ترک کروے۔ پیش نظردہے کہ انگریزے دالمے کا پچاس بزاداتے کے وور کے کم از کم بھیس لاکھ روپے کی خطر رقم بنتی ہے۔ ریٹا ٹر ڈ تحقیلدار کے بقول اس ف ایری جو فی کا زور لگایا مگراس مجدّد وقت کوخرید نه سکار

۱۱ - حفرت مِزاروی کی بیمی اس دودان لبدکو حفرت بزاردی م مرحیم کی کمسی مسئلہ پر تعزیب مفتی صاحب مرحوم پرسخت نا وحق ہوئے۔اوا الجزاء واقع نے جب وا دالعلوم مدنیہ کے نام پر بہا دلپورس جب تعلیمی ا وار ہ کولا تو حفرت پزاروی مہاں مدرسر بیں تشریعیٰ خرا ہوئے ۔ اور زبانی ا در تقریری طور پر دما وُں سے نوا زا۔ بہر حال یہ لوگ ہم سے جوا ہو گئے ۔ ان کے کام ہماری انگھوں کے ساستے ہیں ۔ الشد کریم ان نجا ہدین کے تقیش متدم پر بیلنے کی توفیق عطا ندی ہیں۔

٨ - آب كي جرات ايوبى دوريس اسلم كے خلاف فيلى لارنا فذموا- مارشل لار كاذما نه- دودايوب خان جيسا وكثير، برس برسه ليدلان عظام كى زايي كلك يوكنين - اور على الحبى إت كرف سے درد سے تھے۔ عز منيك كو فى رئ حق كى ف كى با فى مدرى - الله كريم كروارا وحول كا نزول فرمائ حضرت لا بحدى ا ورحق بزاروی برکد ابنوں نے اس تیزوتداورتاریک تراحل میں بیرون دہلی گیٹ لا ہور میں جمعیت علما اسلام کے تحت ایک ظیم الفان اجماع رکھا۔ دور دورے جعیت کے احباب جمع ہوئے۔ راقم تھی بہا ولیورسے لاہور کھے گیا جوت لا بحري كى صدارت اور كير حفزت بزاردي كا دوآمشة بيان ، بسس شيراملام نے اس تقریر میں مزمرف بیرکہ اسلام کی جرائمندی سے وکا لت کی بکا گنگ زبالوں كوزبان دى . اوراير بي حكومت كے ير فيج أرّائے . تقرير ہوتى يعليہ حفرت لا ہوری کی وعا پراختنام پر پر ہوا۔ جلسے سے فراعنت کے بعد وفتر ختم نبوت بہنچ توحفزت مفتی صاحب نے تقریر سے متا فر ہو کر حفزت ہزاروی صعوض کیلہ آ ج کا تقریر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بخات کیلئے 4 38 62 1 1

ا می کا تعوای متحدہ ہندوستان کے زمانے میں عم عرم حفرت مولانا محد خرج معربت مولانا محد خرج معربت مولانا محد خرج معربی میں معربیت معاجب ہمندوستان کے سفن پر سخے۔ اتفاق سے اسی ثرین پر

عجلس ہیں آھی خاصی بدمزگی پیدا ہوئی ۔جیں کا افر حفرت مغتی صاحب ہر شديد تفاء ليكن حفرت بزاردى مك اوب كى وجر سے حفرت مفتى صاحب نے زبان سے کھو جی نے کیا۔ ویسے بعی عرفر حفرت مفتی ساحب نے حفرت بزاروی كے بارے میں كھ ركها تفا -كيونكه حفرت مفتى ماحب اس بات سے بخوبی وا تعد سنے کرحفرت بزاردی کا کیا مقام ہے ، حفرت مفنی ملا الحجی طالبعلی میں تھے کہ حفرت ہزاروی آگ انڈیا احدار کے نائب مدرادر مَا مُ مَعًا م معدره ع يح مقے - نيزمولانا كل شيركى شها دت پر بؤاب كا لا باع كے خلاف حورت بزاد وى ف احرار كے حكم برہوا كي شين شروع كيا ۔ ان والول معنى صاحب كالا باع برا إلى تقصد أوراس الحي تثيث مين حفرت بزاروي کی قیا وت میں کا ملحی کیا تھا۔ مرصلیدا س قم کے کئ وجو ہ تھے کہ حفرت مفق صاحب في حفرت بزاروي مع ظاهري لمورير تقابل كي شكل المتيارة كي عزمنيكم اس عبس بين حب بين نے ديكها كر حفرت مفتى معاصب سخت وسي بريشًا في مين مبتلا بي - تومين في عومن كيا حفريت معنى صاحب إ تشريف لا مینے چاہئے پی لیں میری گذارش پرای فورا اسٹے اورمیرے ساتھ ہو يع- مين ان كوكوما كيراك شاه عالم كے ايك برے بوشل ميں لے كيا، اور و بال جاف يا و بعدازال كي و يرك بعدم و فريدك ا ورحفرت مفتى ماحب ک ذہبی کوفت کو دور کرنے کا بہ طربیت، موٹر ثابت ہوا اور آپ با کلے تھیک

۱۱ کس کو پین جمعیت کا قیام مجعیت طا داسلام کی تشکیل تو صفرت اندس بیخ انتسیر لا بوری می اجازت کے بخت جب بو ڈ تو معزی پاکستان میں جمعیت کی تشکیل جگہ مجگہ بوئی مولانا عبدالقا درقاسمی نا فج مجا عت ستھے۔

ووتین بارسکھرتشریف لائے لیکن کامیا بی ننہوئی ۔ ایک بارملتان بیں راقم نے موموف سے مسکویں افکیل جعیت سے متعلق گفتگوفر ا ٹی تو فیعلہ ہواکہ کراچی جعیت کا نفرنس سے فارغ ہوکر حفرت لاہوری محفرت بزادوی اورملامہ ظا لدفھودسمیت ہم والبی پرسکھراً ئیں گے جسب وعدہ یہ حفرات تشرلین لائے۔ البتة محفزت لامودئ لشرليف فرما زموسكير واقم ليرجهال كعله جلسه كاانتظام کیا۔ وہیں متحدہ مند وستان احوار ورکنگ منٹی کے رکن اسدی ڈاکٹر محد عرصاً مرحوم كے مكان پر دا تھے فتہرى دوستوں كا بجر بوراجلاس طلب كيا۔ چانى جمديت كى يىلى بارتشكيل بوتى يرس بين حاجى محد حفيظ صاحب مرحوم كواميرا ورحكيم محدا لأيم صاحب انفاری مرحوم کوجزل سکرٹری منتخب کیا گیا - اس مو نعمہ پر دوہر کو ڈاکڑ مرحوم کے مکان کے بالا لُ حقے پر کھا نے کے دوران ڈاکٹر ماحب نے فیے کہا کہ گھ والمفكرات مين مرحوم جوبدرى ففنل حق صدر كلبس احراد إسلام مبندا كرهم سا تقد يد كمره حفرت فيزادوي كولي وكما يك -كما في -كما في سع فاعنت ك بعدجب را قرف حفرت بزاروی کوکر ہ وکھانے کوکیا و حفرت نے مجعے ڈانے کر فرما یا کہ تباری نظر ان مکانول پرہے ۔ خبروار بلا وج ا دیرجی مت دیکھاکرو حفزت بزاروی کے یہ جلے اپنی پرعتاب کیعنیت کے ساتھ العبی تک میرے و ماغ میں تازہ ترین شکل میں

سا۔ مجھ پرعتاب ایک بارجعیت کا اجلاس لاہور دیگ عل و قریم ہور پا سخا - ان دنوں معزت مولانا احتشام الحق تفانوی مرحوم جعیت کی لیبر پکیٹ کو بنیا د بناکرخوب مخالفت کر دسبے ستھے - مجھے کاچی جا ناہوا تو مولانا احتشام الحق تفادی سے اس مسئلے پرگفتگو ہوئی - موصوف نے فرما یا ۔ کیونکہ پر لیبریا رٹی بیٹر بختیا رکی کیونسٹ جماعت ہے - اس سے جعیت کا پیکٹ اگرمفتی صاحب ختم کردیں تو میں

طرح کی گفتگو کیوں کی ۔ لاقم نے عرض کیا میری یہ گفت کو بحیثیب جا حتی منا شدہ کے دیمتی میکھیلس میں اس طرح بات ہوئی توعرض کردیا ہوں ۔ مرے اس بواب کے بعد حفرت مفتی ماحب برجوم نے حفرت بزادوی سے كها تو بحركيا حرج ب جبكه الخور في بطور منا شكره كم كفتكويي مذكى واور تحج فرما يا كم آپ يه كاروا في سنائيں تو بنده نے مفصل گفنسگوسنا ئي ۔ الم الجمعيت علما واسلام حديث بزاد وي صحيل كام مين لك علية تھے اس کو مکل کرکے وم لیتے تھے ۔ان کی سا دی ذعرگی اس طرح گذری خواه کام تنها ہی کیوں مذکرنا پڑجا تا۔ کسی کی قوت یا رعب یا بڑا ڈ مولانا کے عزم میں رکاوٹ پیا ، کرسکتی اور یہ یا نے ثبات میکونی لرزش آسكتى تحتى وتقسيم ملك كے بعد تقا نوى بزرگوں بالحضوص شيخ اللهم حفرت علامه مولا ناكت بيرا تمدعتما في شف جمعيت علما واسلا كم نام يركام شروع کیا۔ جمعیت علماء مبذکے قائدین ا ورمرکز نے یہ سوچاکہ اب ملکی استحام اواسلای نظام کے قیام کے لیے ہم باہم متحد ہو کرکام کریں اور الك كو في بليد فارم تجويزة كري - جنائخ ابتدادين اس عند بي ك تحت مفرت ا قدى ملائع تحرص صاحب كوامير ا ورحفرت لا بهوري اور معزسة مولاناً مفتى محدشفيع صاحب كو نائب امير تجريزكيا گيا- شاطر لوگوں كوابل حق كا يرسياس اجماع ليندن آيا-تور فخف والله بعرف كر ويدخ وننتجه يربهوا كركير يرحفزات تقسيم مهذب قبل والى لالمينول يرجل على دليكن معزت بزاروي اس جماعت بين اس طرح رهي كم اس جاعت کے درال با لاکٹر یہ جا معت ہی بھیوڈ کر بھاگ گئے ۔ اکہوں بالا مز سی جماعت مرکزی جمعیت علی دا سلام سے نام پراشکیل وی اور بالآ مذوه

مفتی ماحب کے حکم پرآ تکھول کی چکوں پرجی چل کرا ن کے بال آنے کو تیار ہوں۔ ييش نظررسي كه اس كفظو كے وفت معروف عالم دين مولانا قاضى شمس لدين ما حب برموم آف گوجرا نوال مجي موجو ديقے -ع فينكه حفرت منا نوي كى گفت گو كچواس ا عاز بر مخی جس سے میں خود مجی بہت متا از ہوا۔ کیونکہ اس بکیٹ کے نعم کرنے کے نتيج مي مولانا تقا نوي جليي شخصيت جبيت كے سا تقرمنلك ہوتى ہے۔ليكن فررامرے ذہن میں ایک بات آئ جو جی نے آپ کی خدمت میں مومل کی- وہ یہ كر اگرمفتى ما حب بغيركسى وج كے يربيك ختم كردي لوعلما كے وقادكو بميشدكے لية ومچك كلے كا ـ لوگ كبير كے كر علمادكى بات بركيا اعتبار البول لے تو بلاوج يبريك توروا ب واقم في موض كي بهتر تخريز يدب كرآب ك خيال مي منق صاحب مرحوم ياجهيت علماء اسلام كيونسول كى طرف ميلان كردى سب حب كرآپ كمتعلق يربدگانى كارى جارى بدكرة برموايد واراز نظام كے مامى بين ان عالات بي ببترصورت يربع كرآب ا در حفرت مفتى صاحب دو نول لينا ورس جاهكام تك تقريري كرس جبن مين مفتى مهاحب سوشلسث اوركميونسث نقام كي ا ملام كم منا بلدين ترديدكري -ا ورآب مرايد داران نظام كى اسل كى رو سے ترويد كرين يجب آپ پورے مك ميں يرفغا قام كرديں كے توليريا رق كے ليا دو ركستے ہوں كے يا توصدق ول سے اسل كے نظام سے متا شہوكرا ب كا اتباع كريں كے اور يا كھر وہ سوچيں كے كر طماء كے ساتھ ہمارا رہا مشكل سے ينود كيو بجاك جائين كاروا بريال معامة معالي بورا بوجا في اورعلا برنفس مهدكا النام مينين بوكا داقم كاس تجريد كاجواب حفرت تفالوي في كوفي نبي ويا جب يه كاروائي والقمان وفرجعيت بي سنائي توآ غازيي بين حفرت بزاروي على پر جلد آور موسك كرج اعت في آب كونما مُنده بناكر نبي عيما عقارة ب فياس

عصرت بزادوي كى ملاقات شاه صاحب موصوف سے بوئى توباتمى گفت گوکیلیئے شاہ ماخب تیار ہو گئے ۔مولانا ہزاروی منے شاہ میاب ا در حضرت مولانا جالند بری مرحوم کو وعوت نامے بھیج وسیے کہ فلال الی كوآب حرف يائخ علماء كى معيت ميں معزت لا ہورى كى معجد شيرا والدكيث لا بورين بين جائيل محزت لا بوري محوجب اس ا قدام كاعلى بوا قد البنول في حوات بزاردی کو بدایت کی که بدیر وگرام سجدین مناسب نبین . آپ وفر جمعیت میں ركديس جاني حب ارشاء معزت لابوري مولانا بزاروي في فيتين كويك کی تبدیلی کی اطلاع دے دی مگرموا بر کرشاہ ماحب نے اس کواکھاڑہ بناليا ماور بورك مكسا بن مهنوا ول كرحضرت لا موري كاسجدين باليا. جب كرووسرى جانب سے حفرت جالند برى اسنے پائنے ساتھيوں كے ساتھ مقردہ تا دیج پر وفرجعیت لاہور کھے جوزت بزادوی کے شاہ صاحب كوشيرا نؤالمسجد مين اطلاع كردى كرآب يا كا آدى لے كرميسے باس تشريف لادیں ۔ تاکہ باہمی گفتگوم و۔ مگر ا ورصدا فسوس کر شاہ صاحب کی صندا ورسیط دہری نے معزت ہزادوی کی امیدول پر یا نی تھیر دیا۔ یا لائٹر بھیدر ہوکر معزت ہزادوی نے ٹاہ ماحب کوایک تخریر کے ذریعے آگاہ کیا کرآپ اپنے دائ کے انتام كے مطابق وفر جمعيت ميں تشريف تنبي لا تے باوجود يك ميں نے آپ كو باربار بلايا-اورفراين فافي مي سے آيا ہوا ہے- دري مالات ميں اين ذمر دارى سے سیکدوش ہوتا ہوں۔ لہذا میری طرف سے فریقین کو مطلع کیا جا تاہے ک میں نے ہو آپ کو ملح مغا فی کے لیے دعوت دی تھی۔اس کو ختم تھاجائے ۔ اس طرح لا ہورسے فریقین بغیر کی شہر کے والیس ہوئے ا وروشمن بغلیں ار ربعة ات يله وات الديد واجعوب

مبی منیست و نا بود ہوگئ ۔لیکن جمعیت علما داسلام حفزت ہزا دوئ مہس طرح سنبھا لا ا ورسنظم کیا ۔جبس کے باعث یہ جماعیت اب تک قائم و دائم ہے ۔ا ورکام مجی تفایلہ تفائی جادہی وساری ہے۔ انڈ کریم اس جبا کے قافلہ حربیت کو دینِ اسلام کی میجے خدمت کرنے اور باہمی اتفاق وائنی دسے رہنے کی تو فیق عطا فرمائے آئین ۔

١٥ مسلم حيات النبي المقالة كي ترك الخفظ ختم بوت كے مجدوصه بعدملتان خرالمدارس كع جله سي مولانا عنايت الشرشاه صاحب انا دی حسب معول بلائے گئے - ملتان کے کھ لوگوں نے حفرت مولانا اخلاق صببن قاسمى دبلوي كالمفلط شاه ماحب موصوف كو دكلايا جيس ابن امير شرنعيت مولانا سيدعطاء المنعم شاه صاحب سجاري متزالة وشالعُ كرا بائضا راس بمطلط مين أتخفرت صلّى الشعليدوسلم كي حيات طيبّه لعيني مسكاميات البتيم كاتذكره كقارمتاه ماحب موصوف في حيات بعد الموت كمه متك كومثرك قراد دے كرا بينے وظاب بيں نا مناسب الفاظ استعمال كيئ - نتتجه يه كه يه مسئله يهبي سے ابھرا اورسلسل تين سال جانبین کی طرف سے دلائل دیئے گئے اور ایک دوسرے کی تردید مجی نوب کی گئی۔ دا فغ نو دلھی مجا ہد ملت محفرت مولانا محد علی حالند ہری ہے كي حكم برمسلسل نين ماه گجرات مين خطيه جمعه پرمسله محيات النبي بيان كرتا دیا ۱۰ سسلیلے میں حفزت مولانا تا فنی نوز محدمما حب برحوم حفزت مولانا غلام الترحان صاحب مرحوم اور حصرت مولانا قاحني تنسل لترين سے روبر وا بھی خاصی گفت گو ہوئی بہرمال علیس مخفظ ختم نبوت کے دمخاا ورمبلغین نے اس سٹلے کوموضوع کیٹ بنا یا ہوا تھا۔ اسی ورا

١- صدر : رحفرت اقدس ولاناتمس الحق انغاكي ٧- نائب واقل وحفرت مولاناخب محمدها لندبري ٧- فانتصِد رودم ، - حفرت مولانا محدلوسف بزري به . فاطفم اعلى :- حفرت مولاناً عنى محدوصا حب ه بخاذیب : حضرت مولانامنتی تی عبالشرماحب ملتان . الحديثر ثم الحمد للبريطمي تنظيم تا سوز قائم ب- ا در حضرت اقدس حكيم لامت مولانا اشرف على تخا نوئ اورحفرت اقدس شيخ الاسلام مولانا نبيرصين اجمدمدني مے خدام اس تنظیم میں شرو فکر کی طرح وہ دہے ہیں۔اللّٰد کریم نظر بدے کیائے۔ ا وراس تنظيم كوتا قيام قيامت قائمُ ودائمُ ديكھ آئين -ا - آخرى ملاقات | دبوه مين ختم نبوت كالفرنس كاجب آغا د بوات

يلے سال دبلوے مجدر بوہ میں کا نفرنس منعقد موئی جعدے جن فرین کا خطاب بهوا اس مين را قم بهي شريك تقا حضرت اقدس مولا تا خان محمد صاحب دامت برکائیم العالمیہ کی صلارت تھی جمعے کے بعد حفرت بزاروی فے مروری ، الواني اورسنديد برا بيك ي وجود شركت فر اكر خطاب كي . و منظر قابل ويرتفا- راقم توجتني ديرآب كاخطاب موا- مرف ا ورمرف اطنباق سے آچے فرانی چہرے کی زیارت میں محور اللہ کیونکہ یفین ہوگیا تھاکہ ایک بعد هزت کا دیدار مشکل بوگا. چنا نجه ایسایی بواکه میرے لیے وہ دیدار آخری فابت ہوا۔

٨ ايبيش گونيال ] يه بات زبان زد سے اور لوگوں نے کئی مقامات پرمے بنواسط کے ذکر بھی کیا ہے کہ مولانا ہزار وی کے عین بلیش گو میاں كي تعين عن كالعلق نه عرف سياسي لبعيرت بكدا على درج كے روحا في وج

لبدس حفرت اقدس قارى محدوليت مهتم دارا لعلوم ولوبندكي جدوجب ک برکت سے مندحل ہوا اور را ولپنڈی میں فریقین کے وستخطائی ہو گئے بوک تعليم الغرآن دا ولينزى ا ورخدام الذين لابورجي يضيع لمثائع بحى بركيا مُرْجِي صَدى حفرات اب كم أين من دس بازن آ ہے ۔ اللّٰد كريم ابنيں بإيت على فرط ہے . ١٤- و فاق المدارس لعربي الك كامر و فاق المدارس العربية فائم ہے .الشركم إس كو مزيد منظم ہونے كى توفيق عطا فرمائے -اس کی ابتدا مجی عجیب مونی ۔ لینی حفرت سخا نوئی سے منسک حفزات نے یہ سنظیم كانم كى عجك مك ميں حفرت مدنى كے خلام كے مدارس كى بہتات ہے۔ليكن اس خالص مليمي تنظيم مين مجى بعض معزات نے برائی سياسى مخالفنت كوملحوظ خاطردكھا اورا بنے ہی سک کے مدرس کونظرا علاز کر دیا حصرت بزادوی نے اس موقع برجوتير بصيكا وه تفيك لنفاف برجا لكاء بوايد كربجا في اس ك كدان حفرات کوتنام ملاس پرشتمل وفاق کا تجویز دی جائے۔ اس کے برمکس حفرت بزاری نے ایک ادر متوازن تظیم قائم کر دی۔ اس موقع پر مجھے اچی طرح یادہے کرسا سال ك علا قدين أيك كا وْل بين جلسة تفاحيس مين حفرت مولانا ما لنديري اورولانا عبيب الشرماحب فاصل كرشيدي بمى تشرلين وزما مقصر توميلس مير حعزيت جالند مرئ في حفزت بزادوي كي اس متوازن تنظيم كاسمنت مالعنت كي- بات اكري مجلس كالمقى تابيمان دوبرون كى دائے ميں مذمرت اختلات مخا بكدان كے آداد مير كه والحلى موكيا ميم محيوس بريشان كراس اختلات كاكيامت بريك كارخر الله كرم كابهت برا فغنل وكرم بواكرجا نبين كے بزرگ بوج عظمت واخلاص كے بل بنيفية اور دونون تنقيمون كويكما كركم بلي متفق ومتحد تنظيم و فاق المدار الحزيم" الطرح قائم ہوئی۔ ۱۰ را پریال سند کوائین از اسمیای عربی آنین پردانیا غلام غوت مزاردی ا کی مجا بدا نرنست ریر \_\_\_\_\_\_ منصدهٔ و نصلی علی رسول الکری .

مولانا غلم غوث بزاردي :-

جناب سپکیرصاحب! اس معزز ایوان میں بہا ولیودا ور نجاب پر بہت مجست ہوئی ہے . اور وولاں نے ہمارا ایک گھنٹھ کھا لیا ۔اس وقت برموز زالواں کمنی کروڈ سل نوں کہ ناشر ... ہے ۔ بلکہ و نیا کی کھا ہیں اس پر گلی ہوئی ہیں ۔ ہماری قوم سے لیسے ایک ہمیں مرت کیا جا رہے۔ ہمیں اس کے حسن و فیج پر بجٹ کرنا ہے ۔اس میں فک نہیں کوم ترسمیں نہیں کر بکتے بڑمیا و در برقا نون ہی کریں ہے ۔ ان کے سا سف اپنی با تیں بیش کرنی ہیں۔

سے بچہ ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے کرا مات سے فرما یا۔ ا کی پی خان کے دور کے الکیشٹوں میں مودودی چھ یا سات سبول سے ذیا وہ نرلے سکیں گے -۷۔ مودودی مجھ سے پہلے مرے گا۔ ۳۔ مودودی امریکہ میں مرے گا۔

سے ہے کہ قلندر ہرج کو ید دیدہ گوید،،۔ بان یہ بات مجی پیش نظر
سے کہ مودودی پہلے مرے گاکی بیٹرگوئی فلط ٹابت کرنے کے لیے مولانا
ہزادوی کو قتل کرانے کا منصوبہ تیاد کیا گیا ، چنانچہ آب بس پرسواد
تضے رجب جو پلیاں پہنچے تو لس پر سوار کچے بدیختوں نے آپ پر تلاکیا۔
لیکن آپ کے دفیق سفرفادم نے تلا آوروں کو مختی سے دو کا ، اس طرح حفر برادوی بال بال بچ گئے ۔ اور بالآخر مودودی ہی حفرت ہزادوی سے
ہزادوی بال بال بچ گئے ۔ اور بالآخر مودودی ہی حفرت ہزادوی سے

پہلے بنا وسیقے تقے۔ لیکن لبدسی ہم کال و بیقے تھے۔ کیونکہ دوسراسوال بھگ کا ہرنا تھا۔ ہم آل فی اوامر و نواہی کو در اور اور اور کی اس کا میں اور اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی کا اور اور کی کا اور اور کا کیوں کی اور نے کئی کا اور نے کئی کا اور کا کیوں اور کا کیوں میں وین تعلیم پر مبتنا زور و یا مباشے کم ہے۔ مگر جب کک اسلامی اخلاق اور اسلامی ترمیت نہ ہم گی کر چھیے کی اسلامی اور اسلامی ترمیت نہ ہم گی کر چھیے کی نے کا میں موکنیں گی۔

جناب صدر بسببکرنم ترم صاحب ؛ بهمارے بعن بزدگون ا درمین ممران اسی نے میعن اصلام ا شرفیت کے مین مطابق بتا فی میں راس شم کی احلامات اگرخرعی بول توان کو تخفظ ملنا پاسپیشر۔ لکن اگروه ان اصلامات میں شرفعیت کا آس لیستے چیں تواس میں جینک تین الم برین قانون ا در تین المبذیاریالما کرام کی ایک کمیمی مقرد کردیں۔ وہ ان میں فیصل کریں ۔ اس طرح جو شرعی تخفظ ان داصلا مات ، کوما صل بوگا وہ زیا و چھنوط بوگا ۔

عاملی قوانین | جناب والا ابخفاظات میں حائلی قوائین کھی شابل ہیں۔ اس سلسلے میں منکوامل محزت مولانا منتی تھو وہا حب سے ابوب خان کے دور میں قوی آمبل میں تغریر نظامی تخد و مناجب سے ابوب خان کے دور میں قوی آمبل میں تغریر نظامی تخدی راور ہے خود پر (قرآن دسنت اوراجا سا است کی دوشنی میں بدلل) جا ہت کیا سفا کہ یہ ناجا ترجی میں میران ہوں کہ ان دعائی قوائین ) کو د عبودی آئین میں ، اشا کنے خط و یا گیا ہے کہ کم فی کورٹ یا سپریم کورٹ ہیں تھی دعوی تہیں کیا جا سکتا ۔ اورند کو فی احتجاج کیا جا سکتا ۔ اورند کو فی احتجاج کیا جا سکتا ۔ اورند کو فی احتجاج کیا جا سکتا ۔ اورند کو فی

جناب والا ؛ بہودی ہر یا میسا ٹی ان کوا پہتے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پرری اجازت ہے ۔ کیکن مسلمان کوا ہنے مسائل دمذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ، اوران کو اپنے مسائل کے مطابق آزادی حاص نہیں ہے ۔ اگریہ مذہبی آزادی ظلاہے تو مذہبی آزادی کما ہم نہ لیاجا نے ۔ اوراگر یومیم ہے توسلمان قوم کو اس بحروم کیوں دکھا گیاہے۔ جناب والا ؛ مکومت اگرجائی توے کومکتی تقی کہ بلند یا برطاء کا اجاس بلا تی اوراس میں

اس قانون کے مقلق بحث ہمرتی ، لیکن میر سے خیال میں و نیا کھر کے و مقور دل میں ایسے قانون کو کھنظ نہیں و یا گیا ہے ۔ میں عرص کرون کا کہ عوام نے حوصلہ اور مبرکیا ، مشرتی اور مغربی پاکستان میں ان قوانین کے خلاف زبر دمت احتیاج کا گیا ، لیکن آخر کا دا ہوں نے پاکستان کے اعلیٰ مقاو کی خاطر برد باری اور تحل سے کام لیا۔ اہوں نے انتخابات کا انتظار کیا ۔ اوراس ایوان کو کھی انتخار کیا ، لیکن اب اس مغرز ایوان میں ان کے جذبات انتظار کیا ۔ اوراس ایوان کو کھی انتخار کیا ، لیکن اب اس مغرز ایوان میں ان کے جذبات کو تصنیح ہیں ، اس لیئے مکومت کو دکستوں کو کیسے میں ، اس لیئے مکومت کو دکستوں کے اس سے برنظر تا نی کرنی جا ہیئے ۔ تعجب ہے کہ دومری اقوام کو اپنے مذہب پر کھل کرنے کی آزادی ہے اور مسلمانوں پر پا ہندی .

وْرِلْعِيرْمِعَاسْ جَابِ صدر! اس دستورِي ذراية معاش كا ذكركيا كيا ب- اور يعكومت كاسب سے بڑاكارنا مرب كراس فيام وعزيب كواس قانون كے ذريعے برى مديك برابردكه بسير- اگرچ لعبن جزي تحقيق طلب جي ا در كجيا صلاح طلب تجيي بو كتى بى يى يى عرف كرون كا اوراى موزايوان اورآب كے واف يى يا بات لائل كاك سوات ، ديد، بالاكوك بكا فان اور جكوم وعيره ك لاكمون ملانون كا بدمبالند محذرا دقات معير كريان وعزه بالنے برب-اس قانون كے تحت الوب خان كے زمانے میں کرمیاں کے یا لیے پر یا بنری لگا دی گئی تھی کہ تھیڑیں یالیں کمریاں مذیالیں مجلایے مجى كوفى بات بي كربير يالو اور كريان زيالو فيريالو ، كفورًا نه يالو . كدام يالوكرهي نه بالو- بدكوفي فالزن بي مين كا معيشت برافر برا مد كم موسور و ليد كا كريال باي رو بدین سیام برل سین کی وجدے عوام کی زندگیاں تا ہ او کردہ کئیں۔ سی بنی ماناكه محترم عبدالمتوم خان في على اس كے خلاف اليل كافتى أيا وہ رط خارج بوئى يا والي كاكن ب- اس معقورًا عرص آرام را وا واب وي كليف دو إره شروع موكى ب - ا دومو ب ك لوك موت وزليت كي كن مكش مين مبتل مو كفية بي . فدلويما ملے گا۔ لیکن میں موجو وہ آئین کے متعلق ان وکلا اور برمٹروں سے یہ پوچھا ہرں کروہ بلائیں کہ جب دستوروآ ئین میں سلان کا لفظ آگیا ہے وہ اس سلسہ میں ایک وصدار فی اتحاج میں نزاع تھی ہو کمنتی ہے۔ توسلان کی تنفریج حزوری ہیں ؟

جان کم امید دارکٹر کے کرنے کا سوال ہے اس مطلعیں برمانا عروری ہے کروہ ملان ہے یائیں۔ اگر یہ جاڑا مدارق اسخاب کے وقت باق کرے یں ماتا ہے والجی ے ملان کامعنیٰ کمین زمتین کی جائے۔ اس ملط میں گذارش کردن گا کرخدا کے دسول حزت محدمتى الشطيد وللمسك زمايا ب كرم بن تفي كا آخرى كله إلكة إلكَّ اللَّه مروه جنت یں داخل ہوگا۔ بہاں مستقد ترسول اللہ بھی نہیں زیا پاگیاہے۔ مالا تھا س کے لیڈراٹ مخفى النان بين موسكة - مطلب بيد ب كرمزكين خداكو ما فت محقد مگراس كم ما تقريك معى منت منت عقد و للا إلكرا لا الله كهناكرسوات خلاك كري عبا وست كا الى أيس ماس اِت کی علامت کی کہنے والے نے پورا دین اسل قبول کرایا ہے ۔ اس طرح مردرووالم ملى الشطير وسلم ف والم يكرم في مارات تلدك طرف نا زيرهى ووسل ن -. اس كاسطلب كلي يه بيكرامل كا علمت ب جب وه من زير بهتا ب بهاس كوسلان كبين ك - لكين اس ك لبداكروه حضور لل الشرعليد وسترك لبديني غينه كاعتيده ركيم و شكا مرزا غلام احمد قاديا في لعين كوشي ملك) توم كفر كا علامت كي وجر ساس كوكا فركس -اسىطرع بني كرام كل الشرطب والم في فرا يا

" العسله من مسلم العساليون من ليسًانه وبيده ، ، والعديث ،

" مملان وه سے ميں كے إنخد اورز إن سے سمان محفوظ ہوں " يك اللہ من اللہ علی مرف سمان كى علامت ہے كہ دہ دين اسلام كا قبول كرنے دا لا ہے .

ايم معزز ممبر : د إدا نسط آف آر در ه د جناب والا اكما و د بنا كے كمى وستور ميں ہے كہ كامر برا ہملان ہرا درسمان كے حقوق كا تحقظ كرنے ؟

کا آزادی کے سلمبین اس الوان کو ایک تھوس قدم اعفانا جا ہیئے جی سے یہ کی ری مرحائے۔

ار والم المنظم المنظم

میا ن محدد علی نفودی: - جناب دالا! می مومن کرنا جا بهتا بول کدا مین می اس بات که گفتانش می و بات که گفتانش موجود به کداس می ترمیم اور تنسیخ برسکتی به اورا لیا کرنے کا اسبالی کواختیا سے -

مولانا فلام مؤرث بزاروی ،- برے علم یں برنیں ہے کوالین کو فی شرط آ مین میں موجود سے بیلے یو کی گفتی، بیلے والے قانون میں فرمیم کی جاسکتی تقی۔

مسلَّمان عي تعرفين الوجاب والا ؛ اس الوان مين سلان كالوليد بريمي محت بر في ب .

س ا پنا فرص محجتا ہوں کہ اس سلاس کچھ دوشی ڈالوں۔

جناب والا اکمی شغر کرے کہ دینے سے کہ دو ، تین باچار بیانات میں تفاد موجود سے بدلازم بہیں آتا کہ سلمان کی تولین نہیں کہ حاسکتی باسلمان کی تعرفی نہیں کرنی چاہیئے۔ ہمارا کوئی فریق تعلقانہیں جا ہتا کہ ہما رامد رکمیونسٹ یا مرزائی ہو۔ ا درمی صفائی کے ساتھ یہ ا ملان کرتا ہمل ذکر ہمارامدر کمیونسٹ یا مرزائی نہیں ہو سکتا کے سلمان کی تعرفین آسکے کردی مطرا محدرها تقودي: بي اسيف الفاظ واليس ليتا برن.

مولانا فلم غورث بزادى برايان كے نفل معنى بيان كر لے ين مسلمان كى تشريح حزودى بوگا. اگرچة آپ اس كامذاق الاائي . احداس كا مح تشريح كري يا ذكري . , گلری می تورونل )

مرجزين رحوفواتن وحزات كيرى بن بيضي ان كوس املى كوقاعد الله ه كرنا جا بها برن كركيرول مي سين برن ماجان د ترنا لان بجائي ، مركى ادر اين كري اور ذكري إت كرين المبلي كي كاروا في كيد كي بوانيس ما مرشى مستنى ما سيد ، مرلانا، کی تقریر کے دوران گلری میں موجود لوگوں نے لغرے بازی اور دبروست اليان كائي جن دركيكه ما حب كوير مكر دينا برا يرمون

واكر محمد سي الإاحرام كا براسه مولانا ما حب جن كاي برااحرام كا بول الدن في كما ہے كرد ، أكن من لفظ المان كافريت بي ہے من ال كا يوا احترام کتا ہوں اور ہمارے مران کے ماست وت سے جک جاتے ہیں ۔ بی رعون کرنا ہوں محضوروالاكر.

> مطرچيزين - آب لقريركرناما ستبي-واكمو محروس بخارى درجى نبس مقودا ما بيان كرا ہے.

مشرچیزین جود مری فعل الی ارتو میر تشریت رکعین ۱۱ب کی تقریر کی مزدرت نس امرتبال مولانا فلام خوت بزاددی ۱- جناب صدر فحزم ۱ بن سلان کی تولیف کے مشاق کچے موض کردا تقا- ايك مديث ركا ترجيهنا دول - " سرور دو عالم ملّى النّه عليه والم في ردكا كركسي كاول میں جنگ کے لیے جا و تو اگر سے کے وقت آذان کی آطاز آئے تو محد د کرنا اور اگر آؤان Dietist Le ENLLIS

ميرى مراديد ہے كه وه لوكرموائ كونوين كرنے كا مذاق اردائے بين . وه مجھ

مر چيرين : پومد كفنل إى : برسوال تومولا ناصاحب سے كيمية جنوں نے يركيا ؟ -سيصع واخليت

سطر عيرين ا يالانف آن آدويس ب.

مولانا ظل خوست بزادوى ، حباب والا اعرب مما لك كے وستورس ورج م مارا مرکاری مذہب اسل ہے بق ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آئیں کی مہلی دہدیں مجی بر ہونا جا ہے کہ پاکستان کا مرکاری مذہب الا م سے ۔ میں بتا دینا جا ہتا ہوں م كرمير و حجاز وعيره مي مرزاتيت ا دركميرنزم ظاف قا لون ہے۔

ميا ل محروعلى تصورى ورجناب والله إ فرقد بندى كى ياغي بنين بوفى با يبئي . مولانا جزاروی در آپ مجد تر يركرف دي.

مرجيزي جود بري ففل إلى الدال بدكويار.

والر موص مجاری اینے لا بریری کابی رکی بی ان کا جواب ان کا بول سے

مطراحدرفنا فقورى مدجناب والا إ مولانا فے اپن تقریری فرایا ہے جومدرم وه ملان برنا جابية - اب الرصلان مواك كرنا بو تواج كل الويد بيت ب. مولاناتل مؤت بزادوى ١٠ خاب صدر ؛ يه مذا ق مع مين الح خلا اسجاع كرا بون-اس كريم برداخت نبي كريكة - يراسلام كامذاق الايكياب. احدرها صاحب اين الفاظ والبن لين ميرسنت كي توبين ہے - ميك ولايتي برش استعال كرين اور م مواك استمال کریں گے۔ میں نے مسلان کی تعرفیت میں بیانیں کہا کہ مسلان وہ ہے ہو مواک کرے ۔ مرخر چیزین چود پری فنال این ، مولانا کی نشراب رکھینے ایک منے کے لیے بھک کے ہوں گے۔ احمد رضا صاحب آب اپنے الفاظ والمیں لیں میسلٹ کی تو ہیں ہے بسوال میر ب كرمذب كامعا لدب، اس كيد مداق بين برنا چاہية.

#### ين فين ال عا كانين.

اب مولانا ہزاردی کے قومی آمیلی میں مختلف براشند آٹ آرڈرا درموالات وجرا بات نقل کیئے جارہے ہیں - و مرتب )

اکی موقع پر ملک جغر نے اپنی تقریر میں طائی تحالفت میں کہا کہ اسلامی تاریخ میں طاء کی کوٹی کیٹی نہیں ذکر کی گئی جب جناب کو ٹر نیازی ہے مشا در تی کو اسنل میں عماء کوشا وں کرنے کا ذکر کیا تھا۔ تو ملک جغز سے جا ب میں مولانا ہزادوی مرحوم نے فرایا کہ طاء سے مسئی جانئے والے سے ہیں۔ اگر کوٹی خفس اس سے جا ہی ہے تو دہ کی طرح دینی امور کا فیصلہ کر مسکتا ہے۔ والے سے ہیں۔ اگر کوٹی خفس اس سے جا ہی ہے تو دہ کی طرح دینی امور کا فیصلہ کر مسکتا ہے۔

مولادہ علم عونت ہزاد دی :- پراٹنٹ آٹ آداز - اہنوں نے فرمایا کہ آمبل کے اداکین سے الم یفظ جا محکتے ہیں ماس پرہمیں کرٹی اعتراض جیں ہے ۔ عالم کے معنی جا ننے والے کے ہیں -بعنی میں اس میں یہ امنا ذکروں کا کہ وہ مزا کی قطعا نہ ہو۔

ایک بمرفا تون نظے مرتجیب وغریب اغاد سے نغریر کرد ہی تھیں ۔ اس پر مولانا بڑارہ کا نے فرایا ، درقب

مولانا خلام خوف ہزاروی دیجاب سیکر ؛ محترصہ کینی اوّں سے اہرجا رہی ہیں۔ جو پہال زیر مجت نہیں اس میے انہیں روک دیں ورسری بات یہ ہے کہ انہیں تکم ویں کہ سرچھپاکر لین ڈ یا کک کر تقریر کریں ۔ اس میں محترصہ کا بھی حزت ہے اورا ایان کا بھی۔ مسام چرمین فنزا انہی ، ۔ یہ کوئی بواشنٹ آف آرڈر نہیں ۔ میں کیا کروں ، داکپ انہیں ہے ہردگ سے روکیں ۔ د مرتب )

ا کیس موقع پرممرخا تون لے کہائیں انجائی فیصدعودتوں کا ننا نندہ ہوں ا ودمہا رہے سخة ق.... تواس پرمولانا ہزاروی اعظے ۱۰ مرتب ) بنائي كر مرودكا فنات عليه السام في بي بخلف اوقات مي ختلف بايتن بنا غي اورسلان كا توليف كا . كيا مرود دو ها لم ملى الشرطيه و قم يرحبي تغا دكا النام الله و يا باف كا دورا مل يرب علا مات اسلام بي بربرب ") اب بحي بم يه كيفت بي كرمسلان كون ب اوركون بي . بي قول كو يرخنى قول ده مدين كرمسلان كون ب اوركون بي . بي قول كو يرخنى قول ده مدين كرما الدومول كا قام باقول كو يرخنى ول مدين المراك و مدا الدومول كا قام باقول كو يرخنى المراك و مدين المراك و مدا الدومول كا قام باقول كو يرخنى المراك و مدين المراك و مدا المراك و مداك المراك و مدا المراك و مداك المراك و المر

" ولا تقولوالسن القل المبيكة السلام لست مؤمنًا" " بوتبي سلام بجه است يه دكور سلمان نبي " بن اس كوديكم السام كول كا وادسلان مجول كا ماس كه بعداكريه بترك باشكريه فرشتول يا تقدير كامنكر ب توجي كول كاكريسلان نبي ب -

مِسْرِ چِیْرِین چوہدی فِنوالِق دکا فی دخاست ہو چک ہے اس منے بریباں آئین کے نفاذ کرنے کا موال ہے۔

مولانا خلم عوض ہزاردی دراس منگے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں حکومت والوں کو اختیا رہے بیجیا ہیں قالون بناشیں ۔ اور تحفظ ویں میکن جن کا تعلق مشری اسکام سے ہے۔ اس میں ذمہ وارملاء کام کامنٹورہ مزودی ہے۔ اگراس میں ذمہ وارہ ہرینِ قالون موجود وفت بہت بھوڑا ہے۔ تو یہ وقت اسی سیش ہی تفاءاس کامل ہو پہلے ون تلاش کیا گیا ۔ وہ یہ تفاکہ میاں محود علی نصوری لادمنٹرا ردہ میں ترامیم کے متعلق بتلا میں گے کہ وہ ترامیم کیا ہیں ۔ آپ دمولانا ہزاروی) جیسے تجزیہ کا را دریا دلینڈو کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ آپ د لیے بھی اگریزی مجر لیتے ہیں ۔ اوراگر دیمی ترجہ کیا مباشے توآپ کو دقت نہ ہوگی۔

سولانا غلام مؤسف ہزادوی ہے۔ یہ ایک اصولی یاست ہے۔ مسٹرچٹر میں ، رود آنندہ کے لیٹے بیتین د کا نی ہے ۔ آسندہ جو اسمبلی کاسٹن ہرگا کیکن تین دن کے جو لئے سے سیٹن میں برمہم کیا جا سکتا ۔

مولانا ظام عوت ہزاددی ، لین ہم کو ہو یقین د با کی کواٹی گئاتھی ہم اس کومعاف کر دیں ۔ مطرچیزمین ، لیقین د با فی آئندہ کے بیے ہے ۔ اس سیش میں تومعا فی انگی گئاتھی ۔ اور آپ نے معا فی وسے دی ۔ کچھ قوا دیں کہ کیا ترامیم ہیں ۔ آپ کے ایک مجرمعا حد بیٹو زبان میں تقریر کی اجازت جا ہے ہیں ۔ مگوان کوا جا زت نہیں بل دہی کئی ۔ اس بر مولانا نے فرایا۔ و مرتب ،

موں ہ فالم عوصہ براروی ،۔ اردوز بان کے سامقہ سرسادک مرد ہے۔ اگرا لیا کیا جائے کر اور کوئیٹ تومیں ہولنے کی اجازت وی جائے و جکہ عیر تومی زبان انگریزی میں کی قریریں ہورسی ہیں ) قواس میں کیا حرج ہے۔ توی زبان جوارد وہے ۔ وہ پہاں اس وقت استعمال نہیں ہورہی ہے۔ اگرا گھریزی کی رہے کی اجا زٹ ہے توموا فی زبان میں کیا حرج ہے، و مرتب )

مولانا غلام عنوث ہزادوی فکم علی جعیت علما داسلم ایم بی ۔ اے کی تقت ریر۔ ۱ جولائی سکان او کومر بائی اسل کے املاس میں جب مائی توابین کی تنسیح کی سفادش والی تواد دا دبیش ہوئی جی سے خلاف جند عود توں اورا کی مرد نے سوچی کمیں ہوئی تقریری سولان خنام غوث بزاردی در جناب صدر الحترصہ نے بروی فیصد کی نما شدگ کا دیوی کیا سے معالاتکہ یہ ایک فیصد کی نما شدہ ہیں ۔ اکیونکہ ) با تی عرز میں سب گھروں میں بیٹی ہیں ۔ وا درمحرصراک تو ہددہ چوڑ کواسلی بال میں مبھی ہیں ۔ مرتب )

ایک موقعہ پرایک ممرماحب نے قرآن آیات کو تلط پڑا ہاس پری بدملت کوٹے ہوئے۔ مولانا ہزاردی ، رجناب مدر ا بے قرآن کی آیتیں فلط پڑھ رہے ہیں ۔

مولانا بزاددی که تا مدیس سین اسام بولانا عبدالحکیم نے قربایا ،

مولانا عبالحكيم "جناب مدر؛ قرآن مين ذير، زبركا لحاظ دُكوكر پڙ صناحا سيئة . اپني طرف سعداس طرح نهي پڙھا جا سكتا . ، عندا كي يخفي اُ فَضَلَتُ عَلَيْهِ عَدَى جُرُ اَ فَصَلَتُ عَلَيْهِمَ عَ د برى عَبْر نصلًا چيش پڑھے گا بُوكا فرجوجا ہے گا "مرتب ")

قومی زبان معددی آئین کا موده مب انگریزی می کها برامولاناکر دیا گیا تواس بر آب کفرے برھے ۔ " مرت "

مولانا للام خوت ہزاروی او جناب پیکر اپر سوں میں نے ڈریٹی سیکرٹری ایوان بڑا ہے مرفن کیا تھا کہ و فتر ہے ہمیں یہ ہاست بی ہے کہ جوگ اردو زبان میں جا ہے ہیں کہ تحریر کا ان کے باس کے بعد پر سوں میں ان کے باس کے بعد پر سوں میں نے ان کے باس کے بعد پر سوں میں نے ان سے موش کیا کہ اوران سے شکا بیت کمی کی سامی پر وہ و وال کے کی کے ان نے کے کم ان تعمیل کی جائے گی گیاں آج جو ترمیم کی کیا ہی ہم کو کیم بی ہے وہ مواتی ان کے ساتھا تن انگریزی میں ہے۔ وہ اس کے ساتھا تن انگریزی میں ہے۔ وہ اس کی ساتھا تن انگریزی میں ہے۔ اس پر ہم کیا مؤدکر سکتے ہیں۔ تو عرض ہے کہ قوی زبان کے ساتھا تن انگریزی میں ہے۔ اس پر ہم کیا مؤدکر سکتے ہیں۔ تو عرض ہے کہ قوی زبان کے ساتھا تن انگریزی میں ہے۔ اس ایوان کی طابیان طان بنیس ہے۔

مسطر چیر مین فشن النی سیر تو پہلے بیتین وا فی کرائی بیا چکی ہے کہ آئدہ جو بھی دستا و یزات اسمیل کے دفتر سے ممبران کے پاس مینیا فی جائیں گی۔ وہ جی زبان میں لعینی اردوا انگریژی میں وہ چاہیں گئے۔اسی زبان میران کو وہ تقریمیں رواز کروہی جائیں گی۔ کیکن اس دفعہ جو کھ

کرکے پرویزا ورخدوں کو نمائندگی کا بق اواکی جس سے حماس ممران اسمبل ایھے خاسے
اواس ہوگئے۔ اس کے بعدمولانا فلام عرض ہزاروی کو تعریر کا موقع ویا گیا۔ جب آپ کورے
ہوئے توسیکر نے کہاکھ ولانا آپ کو پائخ منٹ عیس گے۔ مولانا نے فرما یا ، جنا بہلکہ یہ
اگر مخالف شرافیت کو اگرا و حاکھنٹ بل سکتا ہے تو کیا و عبہ کہ میں شرافیت کی تعایت
کروں ، اور مجھے یا نچ منٹ عیس ، یہ بڑا ظلم ہے ۔ میں داکر آ دف کرجا ذل گا ، اور میں جو با
گا کہ ایوان اس شرافیت کو منٹ کرنا جا ہتا ہے۔ اپ میرے دلائومنیں ، جب آپ نے
ایوان کوان کے دلائل سنوالے اور کھڑ کی یا تھی سنوائی ہیں ۔ توآپ ذرامیری یا تیں مجو سنی
اور منوائیں ۔

سینیر ڈپٹی سیکر ، آپ عزود سنائی گے ،آپ کو ہائن صف کے بجائے وس مسند میں گے۔ اس سے زیاد و وقت نہیں ملے گا۔

مولانا ، رجتنا وقت میا ب عبدالعطیف صاحب کو طاہدے ، اثنا وقت مجے کھی دیا جائے۔ سینٹر ڈیٹی سپکیر ، البول نے پندرہ منف لیے ہیں آپ کو دس مند ملیں گے ، اس کے مقلق جو کچے ذرانا جا ہیں آپ فرمانمیں ۔ باتی اور ممبران صاحبان بھی بولنا جا ہتے ہیں ۔ معالق جو کچے ذرانا جا ہیں آپ فرمانمیں ۔ باتی اور ممبران صاحبان بھی بولنا جا ہتے ہیں ۔

مولانا : مسلمان توم کے لیٹے اس سے بڑا کو فی ما دیز نہیں ہو سکتا کو اسلام کے یا رہے مربع بن مسلمانوں کے ولوں میں مثلوک اور وسوسے بیدا ہونے گلیں ۔ لارڈ میکا لیے نے کہا مقا کہ میں اس تعلیم سے مسلمانوں کو علیا فی تو بہتی بنا سکوں گا ۔ لکین ان کو مسلمان تھی نہ رہنے ووں گا ۔ مجے افسوس ہے کہ آج جیسوں افرا واس مک میں ایسے بیدا ہو گئے

ای جرا د و میکا لے کے اس تولے کے معداق ہیں۔

ہرفن ا در ہر شعبہ کے لیے ماہرین فن کی مزورت ہوتی ہے۔ ہماری عکومت نے ہر محکد کے لیے ما ہرین فن کا کمیش مقرد کیا ہے۔ دبین ا صوس ہے کہ جب منزعی ا حکام ملے کرنے کا وقت آگیا اس کے لیتے وہ تقرد ہوئے من کو قطعًا شرفعیت کا ماہر ہمیں کہ

جا سکتا۔ ۱۰ ) جناب والا ؛ حن لوگول کے نام لیے گئے ہیں :اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کی صفیقت حال کھولتا ۔ حج لکہ دہا ب اس وقت نہیں ہیں ،اس لیے ان کے بارے میں کچے ومن کرنا مناسب نہیں ہے۔

جناب ؛ یہ خربیت ہے۔ یہ بچیں کا کعیل نہیں ہے۔ یہ چوری چھیے ، نیا پرخالب نہیں گئ ہے ۔ یہ میلان میں بحث کرکے کٹروٹرک پرخالب آئی ہے ۔ اگرجناب وا ل اس سلسلے میں کسی کربحث کرنے کی مزورت ہے تو میں آپ کوٹا اسٹ متودکر سک تمام ول ٹل ا ود پواٹسٹ ہے مجسٹ کرنے کو تیا رہوں ۔

مرے محترم مدرصاصب ؛ میں پہاں جائی توانین کے معنعین کی جہا لت آپ کے ماسے بٹانا چا ہتا ہوں ، فائی توانین کے بارے میں محترمہ بگیج انٹرف مباسی معا حبہ نے ہیں فرما پہنے کہ اس کا کوئی جز وشراعیت کے خلاف بہن ہے ۔ میں کہتا ہوں اس کا کوئی حرف شراعیت کے خلاف بہن ہے ۔ میں کہتا ہوں اس کا کوئی حرف شراعیت کے مطابق بہن ۔ دیہاں ایک بگیج ہڑ پاڑ کرنے گی تومولانا نے فرایا ) آپ ذرامیت مندم کرمائی کے مولانا کو سیدہ تھا کڑ میں برمیدا محدما مب کرمائی سف جا انسان آف آدوا کہا کہ مولانا کو سیدہ تھا کڑ کے الفاظ والی لینے چا ہیئے ۔

أوارس ونهي فهي يالفظ غير فارليا في منهي-

مولانا فلام عوث صاحب ، مرا الا دو کلیجاتها م کرتقا سیبیزتها کر اد کنے سے قبلغا کو تی اور خیال بزنما - یر تراک نے مجھے متوم کیا ہے۔

جناب بیکرما حب النواتین کوملم ہے کے عور آوں کامنتھلی کوری و ماہواری ہادت ) مختلف ہوتی ہے جب ایک خاوندا بین ہیری کوطلاق دے دے اس کو عدت گذار نی پڑتی ہے ۔ بینی دومری شاوی کرنے سے پہلے کچے مدرے اس کوانتظار کرنا پڑتا ہے ۔ اس کوعدت کہتے ہیں ۔ آرآن کرم ہیں مکم ہے ۔ . . قا کُستُطلقُ شام یا تُرکی ہیں قروولعین پا دَفَنسِ ہے بی قالمنے تا فیر وقی یا جن کوطلاق بل جا ہے و ما فنظار کہیں ہیں قروولعین

امیر ممکت ملان اوراسامی حدود کے اندر ہواس وقت مک بغاوت وام ہے اس لیے کونیق و فبور کرو با نے سے بٹروس کفر کا طلب ہو مکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ علیا میرام نے سن کہا اور سى كى بإدائن مين معاش برواشت كي يكر بناوت بني كى دا مام ربا فى مجدوا لعن الى گوالار کی جل میں مجنے والم احمدین صباح نے کوڑے کھا نے حق کہا را رہ مل می فائندگی كى كسى عالم نے ال كے مثلات فتونى نہيں ويلہے۔ ميہ حضرات توعلما ومن كے تما أنذه كتے ۔ اور بلاءان كدنا توتق ميطرع إللطيف صاحب في جنف والفل كية بس برتاري حورف ب، اوريسب و محواله جات جي بين كوقا ديا في ا ور پرويزى تفل كيا كرت بير. ما می توانین کے اندرا کیے فلطی یہ ہے کہ طلاق کے بعدجب جرین صاحب کونونش دے دیا جائے گا۔ اس نوٹس کے بعد مدت کی میا وشروع ہرگ ۔ ما لاکد مدت کی میعا و طلاق کا لفظ تکلتے ہی شروع ہونی جاستے کی سیم معاجبہ نے کہا ہے کہ اس کا وف میں ایک لفظ بھی شراییت کے خلاف بہیں میں کہتا ہوں کہ اس قانون میں ایک لفظ می سڑلیت イングラン・そびりしと

یہ قانون غلطہ ہے اور قوم اس کونہیں کم نے گئے۔ قوم اس کو برواشت نہیں کرسے گئے۔
پہلے طا مغا موش رہتے۔ مگرجب ا براہم وزیرِ قانون نے یہ ا طلان کیا کہ ہماری گرفتے
ایک آرڈ پینس کے دریعے عائی کمیشن کی دیورٹ کو قانونی شکل دینا جاہتی ہے قومارے
مغربی پاکستان کے علی داکھے ہوئے ادر دبلی ودوا زسے سے با ہراجلاس ہوا۔
مولانا غلام عوت ، روبلی ودوا زسے با ہرجلسہ بہوا تو ہم نے کھا کھا مکومت کومتنہ کی اور خوا نہیں بائیں گئے۔ اور ہی آج پھر کہتا ہوں کوسلے قوم
اس کوکسی طرح بردا شت نہیں کرے گئے۔ دائوا ن میں نغرہ تھیمیں ،

آپ کر صلوم ہونا جا ہیں کہ جوال قوائین میں مندکریں گے وہ حکومت کے لیے مشکلات پیداکریں گئے ۔ یہ مذہب کا معاملہ ہے ۔ میں کہول گاکہ انگریز آئے اور گئے اس کو ہمارے تین ما ہواری دورول کے ، اس کی جگه ما ٹلی کمیش نے کھھا ہے نوے ون میں صاحبزاد لیا ، بكيات الدبهول سعومن كرون كاكر وه ورسويس آيا ما إنه عادت اودكدي مستورات الم مخلف ربا ہے یا تہیں ۔ آع ایک مخص ایک بوی کوطلاق ویتا ہے۔ کل وہ تناز ارائی چوروي بي ميد جو دن وه نازېني پرائي پريس دن پک ره کرده ماز پرستى ب يركي جيلين دن بوك يمريد دن ايك رائ بي بين دن برك يمرين دن يك ریخ ہے ۔ یہ اور اون اور کے معرفیسری اوجب ایواری دورہ تھ دن کا برا براہ واس طرح انفاق ون مين اس كى مدت بدى برجاتى به ادراس كد بدوه دومرا مكاع كرمكى بدى يدقانون اس كو لؤت ون سے پہلے دومرے كاح كا اجازت نبي ويا . مي بوجها يول كرواك كرم وين ايوارى وديد مقرد كراب - اوريه قاذان النظام دن معرد کرا ہے۔ آپ نے جوٹے فتوے نعل کیے ہیں کہ علما نے فلاں فلاں کو کا فرکہاہے۔ بیرسے تاریخی فلط بیا نیاں ہیں کیکن میں آپ کے ماسے ایک فنزی کھھ دیتا ہموں کر سچر منفس قرآن کریم کی مقرری ہوئی عدت مین تین با ہواری دوروں کی صیعا د کرمجے البي سمحت اولاس كے مقابلے بن نوشت دن كى عدت كومجے سمجتاہے وہ كا وہے إلى اب كيا مجفة إلى ي وأن ب اس من ترميم ويني بركزنين كى ماسكتى يعناب والا ع عرمن كرول كاكرميرك ووست في بيان كياب كرحزت الام احدين صياح كوكورك گول کے جی میں ڈالاگی مولری نے فتوسے و ہے ،ا ضوس ہے اس غلط بیانی سے اس كوشرا كافي ما بين - كيا سامد على والنك سائقة و كقرير تو برمر إقتقار طبقه علد وبوعقيده ہرگیا تھا۔ ادراس نے اپنی بدھتیدگی کی دہر سے ختن قرآن کا مسئلہ اٹھا یا اور کہا قرآن کا ہے۔ على سنے محالفت كى اور على مكے سريرا دا مام احمد بن منبل يم تقے جن كوجل ميں وال كيا- اودكور عدا في كف يد دومرى بات بي كر الله يكاكر اخلاب ك کی وج سے مک میں بنا وے بنیں کرنی جا ہیں ۔ برایک دومرات ہے کہ جب تک مکومت اور

پرسل لا بین اظلت کرنے کی جوات بہیں ہوئی بھادت گورنے کا فرگورنے ہے . وہ جوات بہی كوكن كرم ارس ورسل الدين اخلت كريد. كان مطلاق، وراثت دفيره سأل كالدكون كويسنك مداخلت بس كمكتى س ايك ادر بات كهنا بول فرض كيية بمارا ادباب اقتدار كالمجدس وبات يَسِيهُ أَنْ لَوْسِينَ عِلْمَا بِكُونَ بِحِدَينِ وَلَ كُورُ اللَّا وَلَ كَا جِذَبْ وَحِدِدَ كُرَفِيكَ " لَكُونَ فِي اللَّهِ عِلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى كُولُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى كُلَّ عَلَا عَلَ كرف والدا كاب يك كالله على المارية يا والمساب بندول كا يرتل لا على ما خلت الدنہیں کرتے ،انہیں روے جلانے سے دوک بنیں مکتے ،آپ ملا اول کے مذہبی سوم ا درعه داشت ا درخیالات بین کیوں مدا خلعت کرہے ہیں مکومت کومدا خلت کرنے کا کو فی سی بن ہے۔ روگئی شریب کی تعبیر کیا ہے تو جو دوسوسال کے بزرگان دین کی متعقد تغبیروں کے مقابلہ میں چذمیشر کر مؤل اور پتلو بوں کی تغییر کیسے انی جاسکتی ہے بیرے دوست عبالعطيف نے كہا ہے كري عالم بني بول بي كہتا برل كر الراب عالم بني توجابال كوكوفى تن بني كرمزييت كے بار سے ميں دائے دے اور قرآن پاك سے كيل ا ( الرزود تاليال المنتي ا ورتبقي )

يركام على الكام على المرين وين كاسي مين ، فنا بون أب معرام ولكل يا ليبيا سے ورو و عالم لاديں - اسماس كمترى نه جونا جا جينے آپ كے باكستان ميں الالقار على موجروي ان يس سع على عاد مالم ملاسط وه ونعله كري كركونتي جيز شرفيت ب ا در کولنی نہیں ہے۔

م كو منظور المرة تحين) يدنبس بوسكتاكرشرايت كرا زيميرا طعال بناديا جائد مشرا مدسعيكراني برك

يختبكيلادى بندكيجية -

مولانا قال خوت صاحب : رسی تغیکیداری کی بات نہیں کرتا۔ میں عرمن کروں گا کہ موکلی ترفیت كانابر بر أب آجا ہے اكر ف آجا ہے . كين شراديت كا ابر بر دانيا ز بوكر جيتاب كيا

اوراً كرجاعت مين مشركيب بركة يمسى في يوجياكه جناب في وطوكيا ؟ قرجواب وياكه منهي - بيجاكيا يونوانين كي شرك مو كه و تواب دياك تقول سا الواب توبل ما في كا اس طرے کے ما برین کی ہم کو مزورت بنیں ہے۔ بیل عرض کرنا جا بہتا ہوں کہ ووسسلوں پرخدومیت سے بحث ہورہی تھی۔ ایک کاج نانی برا در دوسرے بوتے کی داشت بر-مرسين دوي سيكر، آپ كو دقت موكيا ہے - اب آپ ابنا بوائنف بوراكلي -

یں ومن کرتا ہوں بکاے تانی کے اوے میں میہاں شرفیب کے طا ف زیر اللاكيا ہے۔ اور میں قب اور چاک موجود کی میں واٹٹ کے مثلہ پرجوز ہر اگلا گیا ہے۔ اس کے بوج كا موقع ديا جل في آب كا فرمن ہے ،آپ في بو و وو كيا ہے كر مي جواب كے ليا وقت دون كاريدون كا ملاي-

جاب سبكر! ين عون كواج إما بول كر عترم عج ماحدے فرا إ م كرم رال كو متروا معتوق عرب مي عرض كرتا بول كدعورتون كوجنت بحق متوق لين ايمي كوني اختلات نہیں۔ نیکن فرلیت کریا مکال نیں ہونا جا ہیں۔ الہوں نے فرمایا ہے کہ آج عمدوں كوظاء نے كيا ويا ہے۔ ين كهتا بول كرا ب كوظ بنين سابق صور سوس دي شرايت بل على نے باس كرواكر عور قدل كرورافت ولائى ہے . اورايك بڑے ما في كلاچى كے اسى م طبید ہوئے۔ اس کے سوایہ کا ظمی ایکٹ کیا ہے ۔ یہ عودتوں کو مختلف شکا لیبٹ کی وج سے فیج مکائ کا وطوی کرنے کی اجازت کا قانون علمانے بوایا ۔اس کے مقاطبی ان مجيم ماحد في جول بين كي كفا قطفا مكر وفرب مع بعرا موا تقا يمين كا نام مخل " قاضى كورك "، اس سے پہلے بہل تصفی قلط قبى برق كر پر تحصیل مين كر فى افسر مقرد کیا مانے کا بومرمری فور پر شکیف زدہ اورمعیت زوہ مورتوں کی کہانیاں س کر ترلعیت کے مطابق ملد نعیلے کریں گے ایک ان کومعیب سے تخات دلائیں . یا طافانا ان كردكسين يا تجويدين - ان كا مطلب آخرين ماكريد كالكرقاضي عالت سے ماكست جي

مولانا ،رلس دومنٹ دیکھیے۔ میں برکہ رہاتھاکہ یہ عادسو ہے پردہ عورتیں یا دو بڑار عورتیں مک کی دوکروڑ ہر وہ نئین نواتین کی فائندہ نہیں پوسکتیں ۔ و شور ، تاکیاں اور فرہ محمین ۲

ميكير د. آدفر ، آدفر -

مولا نا ؛ ۔ میں ان سب سے ہونیتا ہوں کہ کیا آپ کی ہوڈیں بازار وں بی میلتی کیرتی ہیں ہ نہیں ہرگزنہیں ووکر وڈ پر وہ لنٹین عودتوں کی تما نندہ یہ بیدپر وہ اور یادا روں پی کیمرنے والی عورتیں نہیں ہرمکتیں۔ یہ ان کی تما شندہ نہیں ہیں ۔ ۲ کا لیاں اورنغرہ کھتین )

یہ تربیت میں مداخلت ہے۔ آپ وقت دیں تومی جاؤں گا کہ بیٹیوں کے لفظ سے گذا وحوکہ ویاگیا ہے۔ کیکھیٹیجہ اگریٹیم دہر بالع ہوتو کیا یہ قانون اسلامی مان لیں گے۔ پیٹیم کا لفظ کہدکران کے جذبات سے ناجا گزفا ٹرہ اسٹیا دہسے ہیں۔

ما حزادی محوده بیم .. نیا شنط آت آرور.

مبكر ، مخرية مولانا بوائن أن أدوي-

ما حزادی محرد و بگر ار بر غربا دلیا فی اخطاہ جو موانا ما مسب نے استمال کیا ہے ۔ موانا کواس سے وفرداکرنا جا ہے ۔

مولانا ١- جي كيا فرايا ؟

ما مزادی توده بگر ،- دو فر ماتے بی کر بازاری موروں کولانے کے لیے بر قانون بنایاگیا ہے . مولان کواس سے دوراکنا چا ہیئے -

مولانا در ميل الكيب ان بيتي -

میاں عمیا تفظیف ،ریدا مدام کے تکٹیکیارایں۔ اس لیے کران کے پاک واڈھی ہے۔ دا دراکپ کے گلے میں فرگی مجھند مسہے ، میپکر ،راکپ تفریف رکھیں۔ موان نا صاحب آپ پہلے یا فی بی لیں۔ و قبطیے اور شوند) ادر در مراك ع إسر البنى يه مقدات و مركك ع يكسيش ع ك إس برل-اس ف عودتوں بچاریوں کے لیے قرا ورهکی بداکردی تھی کریہ دور دراز سے معینوں کے ساتھ و إل أغيى يسعيشن ع كے پاس پيش بول - دراحل يہ تومرف الكِشن سفيل تھا بوہے عوروں کو دعوکہ و یا گیا تھا۔ خدمت آپ نے کیا کی۔ علماء نے تو بروقت آپ کے عوق ك يدكام كا ماكم ادروت م - اكرية قانون ومنع كرف والع تفع م ح - ادر وہ آب کی ہمدروی کے لیے دومری شا دی روکنا جا ہتے توان کو جا ہے تھا کہ یہ قانون جاتے کم ان عورترن کے خا وند عز حورتوں کے ساتھ وائس ناکیا کریں ان عورتوں کے خا وند کلیوں میں دوسری عور آول سے عبت ند کیا کریس ان عود اول کے خا وند سیکول میں ند علىكرين-اودگفرول مين ب يكاح واشائي زكين- وزبروست تا ليان اولور كتين) الساكيون نين كا يعب اكم يتحفى في دوكاح كيد اواكم بورين في بو ويال كالحرين مقا م پورٹ کردی تر علالت نے فریقین کر با یا کم آنے دو مری شادی کا ؟ اس نے کہا .. ما حب كوفى نا دى نبى كا عوال بوا تها دا كان نبى برائقا ؛ بجركيد دمة بو؟ كاكة و وستان يالدنتلق ب "كها " الجام ورب ما و" و فيقرادرا الان تن ہے۔ کاع ہوتوجوم ہے۔ ایک سال کی تیدہے۔ بیس داشتائیں رکھ لیں تو كوئ عيب الدجوم نين ہے . يا كا فون ان عور قول كى محدددى كے ليا تيس ان كو وحوك دينے كے ليے بنا ہے۔ يہ موروں كو بازاري لا نے كے ليے بنا ہے۔ تران إكر النادم- ولا ينبدين زينتكين - (الآير) " كرزينت كونه ظام كرے سوائے خاوند كے اور عن لوگوں كے ليا يا ١٠ وديه بازارون مي جرميراك اسل كى نمائندگى كرتى بي - يا دسوديس ، يا يك سو عورتين علو بزاديي -سبكير د مولاناصاحب ! آرور ، وراهم سيد آب كا و مّت ختم بوكبا- لينے با ہر جاتے ہيں ۔ واک مزدد تشراب لے جائيں ) اس مرسلے برصا حزادی محود و گئے اور واکٹر صاحب ایوان سے باہر تشراب سے جاتی ہیں ۔

manner manner

پوکہ سرکا رہی ا و رغیر مرکا دی بنجی ل کے تقریبًا تمام معزز ممبروں سے مولانا کو کم وقت فینے پرا حتیا چ کرتے پر لے واک آؤٹ کرویا تھا جی سے کرم ڈٹ گیا ۔ سیکرما حب کواجل کیوی كرنا برلا - اس وقت لا بي مي مميران العميل كاخوطى كابل ويكنى . مبارك مبارك صلفي بلند بوريى تقين كول مول الكوامطا دلم تفاجهرے البے ليناش تفے جيسے عيد كا جا ندنظرا كي ہوجب مب ودبارہ اندر کے ترسب فے مول نا کے آئے پرجیزز وسینے اتا لیال بجائیں ) اب سیکرماج نے ایوان کامتعند ملے کے ماسے مرتسلیم کر کے مولانا کو دس منط وسیٹے لکین اگر نغر برک ما ق الرووك كا وقد يدربتا - الديخرك فيل برما تى - اس ليك مولانا اورايوال ك اركان ف مطالبه كياكداب دونك كاليمل جنائي ووثلت بوفي احدموا في تين مورتون اورايك مروك سي تجویز کے بن ووٹ وسے کر خراعیت کا اعزام کرتے ہوئے ۔ ووصد ہول کے لیدس کا دی ایوان مين اسلام كافتح كا كل لو كرتار كن كارنا ساميم ويار سيكر في جب خريست كي فتح كا ا علان كيا تو اركان ادرتماشائيون في شايان هان مترت كاانلها ركيا بملحدين أور برويز بول كامنه كالابواء بے پر دو عورتیں لوکھلاگش ۔ ان کے تنام تعودات خاک میں بل مچکے تقے ، کی اخبادت مجد اندن ک كا خبارول في ايك مرد وروليق (مولانا فلم فرت) كاس كاميا بى برمغابين كليم بي - واكلة -

مولانا ،۔ جاب مجے یا س بنی کی ہے ، بیاس انس کی ہے ہوس نبیں مکے آپ ہر الدي جوث س كتير اداباس كاجابيس كت. مولانا ا۔ کان کے بارے یں کہ دوں۔ سپیکر ،- سردار دو دا خان صاحب . د ا بدان میں شور ، مولان کوارد و نت دیجین کی آمادی ، سيكر ار اد او إكل شي - دستورد وقت مثور بد وقت ديجين ، مزوروقت ديجيد . دلي كاميال ) سبكر درآپ سبكر كے لاانفن ميں مداخلت باكل ذكوں بن ان كو بالكل وقت نہيں دول كا. وتت ختم ہو بھا ہے۔ مولا و دين آب كے مكم كافعيل كرتے ہوئے بيلتا ہول ، سيكركى رولك كے خلاف وول طرف كے اكثرا راكين واكرا وال الدار سٹر ڈاوڈاخان ،رجنا ب سپیکرصاحب ؛ میں اپنا وتست بھی مولانا صاحب کو دینا جا ہتا ہول ۔ ما میزادی محوده بیگی ۱- براشند آف آرور - آپ مولانا سے کہیں کر وہ اسپنے الغاظ والیں

میکر :- احبال کی کا روا فی بندرہ منٹ کے لیے ملنوی کی ما بی ہے۔ مولا نا اوسیں نے ان کی تا رکنی روایات کو جوٹا کہا ہے۔

سپیکر ، پھرتوسوال ہی بدائنی ہوتا۔اب اق را یہ کرجاں تک اس بات کا قلت ہے . کد مولانا صاحب نے فرایا ہے کہ یہ تا نون عورتوں کو ازار میں لائے کے لیے بنایاگ

ہے۔ مبکر ، ریزولیش کے موضوع کو دیکھتے ہوئے میں اسے عیر پارلیا فی او قوار نہیں دسے مکنا لیکن عیر مناسب مزودہے . و قبلے کلامیاں ) واکار بھی انٹرون عیاسی : میچ فکرنجٹ ٹرافت کی مدسے باہر جارہی ہے ۔ اس بیلئے ہم دومنٹ کے مجى لفكا تاجا باي

" مولانا نے نیچے مستخول و کیما تؤ با ہرسے ہی بول اسٹے کہ آپ کہیں تنظم تو کہیں دکھ ہے۔ ہیں ۔ ہیں نے کہا باں لکھ تو دام ہوں۔ کہنے گئے سنا سئے ۔ ہیں نے پڑھی تو کہنے گئے یہ دگوں کو مست سناسیٹے گا۔ میں نے کہا اچھا دیکھا جا ہے گا۔ چنا کچڑجب سب اکتھے ہوگئے تو میں نے چیکے سے کا غذ کا ل کونقم پڑمہنی نثر وع کردی۔ بس بھر چوھال ہوا وہ بایان سے با ہرسے ۔

سکا جلت۔ ہریجد ہزادہ کے مبسہ کے بعید یہ آدڈد الماجیشیش ا معسوار کو یہ آدڈد الماجیشیش ا معسوار کو

لرحا ناسیے م کوالوژه فتاسے به فرمان مسفتے ہی مسب مرخودش با ندازخامی وکخوش وخردمسٹس

دوانه بون وي دودا كم

ہوئی شام اور سرخچ کشش آ گئے انک پر برنگ شغن چیسا گئے

دين سب المكمل وابتريك

محمی کیجفلسدی تقامنسه برد ا مودُب ده اس المسدع گویا موا

که دون این بوری کوکس اجعاب

یہ فرمایا اللہ کے اکر خان نے وہ اکر مجترم اور ذایت ن نے

# تصنرت بخارئ اور مضرت بزار دی کی بے محلفی

حفرت مولانا غلام غوت بزاردی چوکدمجلس اسواراسلام کے صف اقل کے قائدین میں اشار ہوئے ہیں اور اسلام کے صف اقل کے قائدین میں اشار ہوئے ہیں اور مولانا کی وہل خدمات میں ہفرت امیر شرابیت سیدعطاء الشرشا ، بخاری سے طویل دفا قت بھی تھی اور ہے تکلفی ہی ۔ حضرت بخاری نے کئی تفلیل مکھیں مین کا تعلق محفرت مولانا فلام مخوت بزادوی سے محقا کر پر فرمائیں ۔ بیٹی قارئین کی دہمیں کیلئے نے موری کا موری تعلق کے دو اوری تعفیل سے دری کردی ہے بھینیا کا ہا گوری تعفیل سے دری کردی ہے ۔ بھینیا کا ہا گوری تعفیل سے دری کردی ہے ۔

الليا معفر ويساله ، جنوري الماليام واقعرب والكش بي كانها والما ويل بناب سے فارخ ہو کر سرصابہ فیا۔ شاید کھی استقابات ہو چکے تقے اور کھی باتی تھے بودگرم كامطابق كنى جكد تقريري كرفي تقيل داسى السلامي بزاره بينيا - د بال كالفرنس ختم بوني لو اكور و خيك بينج بيت العلامي مرورت بوئي تو مين نے بوچھا معالي بيشاب باخلاخ ك كوئى جكرب - تومو لانا خلام خوت كيف لكرجهال بم كف تق ويل كبين آب بجي بعيد مائے ۔اب ویس نے ا ہر کا کر دیکھا تو کھا میدان ہے ۔اس میں کرن دائیں سے ارد ہے کوئی بائی سے ، کوئ آگے سے کوئی پیچے سے . اب بیٹوں و کہاں ؟ بی والين الركر عين جب جاب ليدكيا-اوروبي يانظم لكو دى. محصه اجهادرك مِهان كى مزب المثل ياداً كنى كراس ك كوئى ممان إلى اس ف كماكر بعانى كمان بعيدالعين دن كا وقت تقاءا ور دن كوچگا دُر درخول يا مكا نؤل مين استفطيك رسيت بي -اس تے وہی سے سواب ویا مجانی جہاں ہم تکے جوئے ہی تم مجی وہی فتک سباؤ،ا ورہی قلب في أوره فعك مين مين الله كر من ك بهان تق اليون في مي ميان بم نظر مول الله الم مجي وإل لك ماوي كي قسم كامشوره وسه ويا لعين جبال ده فود الكير في تحصيب

مولانا كو فكر برني - كيونكه وه مجع كلفته بولي و كله د بست قد و بن سے كعبر اكر پوچنے گاک پ کیا کردہے ہیں. میں نے کہا آپ کا تقیدہ مکھ دا ہوں. مجھ كر كخ الكلاكراك في اسع منايد البيس ، بنايا ہے توا ب كى تولف مكھى ہے ياك بماروں کوآپ کے علاج اور دواؤں کا بترجل مائے کہ آپ کیا کچہ کرتے اور کھاتے رہتے ہیں کہنے لگے اچھا سنائے - میں نے ید قطعہ فراء اب جوسنا تو الاحول ولا ققة برصة برك المذكوب برل كف لك كالشائس مك سفوف مقا. می نے کہا اچا ہلے نس کھا توا بک نے ہوگیا۔ اس پر بچارے بہت پراشان سرف اود لوگوں كوسنا نے سے دو كے دہے۔ اور مليس ميں ايك تماش بادار. حفرت غوث بزاره كح مكبهما ذق

وك بياددن ساكمين ياكرتي

اب یہ معلوم مواکر کجادوں میں معنور

کشت<sup>ه</sup> منا یهٔ الجبیسس دیکرتے ہیں د سوا طبع الاہمام م<del>راہ</del> )

بشان خصوصی قوم ختکــــــ

خواتم نے ساہے وہ شرکا بات ج اس لے کہا اپنے مزمان سے

وكهاكرا بني للك اورشك

يبال ٹنی مٹی کا ماجت بہت ہی جاں ام تکتاب تولی لک

شان وروداس كي متعلق فرمايا -

ابني داؤن دهينى مغرصهاره معنورى الما ولذا كى باست ومبس احاراطام بناور) کے دفتر میں بخارے بڑا ہوا تھا کہ استفیں مولا نافل فوٹ نے اور او چھنے لگے كركيا بات ب ؟ مين نے كہا كا رہے۔ كہنے تك يرے باس كري ہے و وكا ليجيا میں نے کیا کڑوا ہو کا قر کھنے کہ کارس مفید ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیجئے میں سے معصيلى يردكوكرمذي وال ليا. ا ورا ويرسع يا ١ يى ليا - جب مي دوا كعكر يا في ي بیکا تو منا بت متانت سے کہنے لگے - آپ کومعلوم ہے اسے فاری میں کیا کہتے ہیں۔ میں نے کیائیں۔ کہنے مح اس کا نام ہے خاک الجین "اوراس پرایک زور کا قبل لكارين نے كيا طاك بنرے يہى كرنا مقا تو كھانے سے پہلے بنا ويا بوتا و تو واقت میں کہ بتا دیا قداب کیا ہے ہی کہاں؛ خیر اکو فحرج نس جیزمعند ہے۔ یں اے دل ين كماكه له بعان جرك كركيا - اكراس كه جاب مذم تو بات نبس بني بخراس وقت توسی نے بات ال دی۔ اورجب بو کراسٹ دع رکین وصیان اس طرف مقال کھے ہونا مزود جا جيئة يولانا تويدكه كرايك طرف بعث مك اور باير بركوس والمعكم عين ماكرليك كين ا وري نے كا إلى منيل مؤمرے مرائے دكھ تقى الماكر يہ قطعه كيما - اب جومولانا کی و إست اور طبیت کا ثبرت بی را

ا پہنے کے ایک شخص نے اپنے آپ کو مود ودی ظاہر کرکے محفرت مولانا ظام فوسٹ کے فالد مستخص نے ایک شخص نے استخافہ وا کے فلاٹ میٹیل ای اے ہی ایسے آباد کی علالت میں انال میٹیت عربی کا استخافہ وا رُ کیا مظاکر مولانا موسوف نے اُر بہ فیک منگھ کی تغریر بھی یہ الزام ملکا کرمبری شہرت کونشسان بہنچایا۔

. ماعت اللى ى و آق ا م كالجنع الى مدد بال كروبال كام كرة ب

٠٠ مودودي إراق كے برو بكياند و امركة اور بحد وكوفا كده بجنا ہے۔

۲- مودودی صاحب گراه ہے . اورای کے پیجے فازجا رئیس ، عدالت نے فردجم

ما تذكر ك خيها وت منال طلب كى - جائخ مولانا ف مورضه ما رمني المعالية كوعدالت

یں طہاوت سفانی کے گواہوں کی فہرست طافل کردی جومندرجر ذیل ہے .

ا. ابالاعلى ماسب ودودى ذيادار بارك اجمره لابدر-

۱ مرکین الای مسماة مبله زوج بوست خان جاعت اسلای زو پارک یوک لا بود.

٠٠ ١١- ي احوان ما سب منشري آن برم الليرز اسلم آياد

۲- برم ميكروى مكوست مغربى باكستان بلابور-

۵ - ملاناکوٹریازی ایڈیٹر ہمنت دوزہ سٹھا ب ۔ لاہود۔

٧- حفزت مولانا ابين احسن اصلى صاحب سابن اميرميا عب اسلامى لابور-

، . سابق وذيرٍ دا ظيمغر بي پاکستان خان صبيب النشظان کی مروت بول .

٨ - سابق وزير وا فليمغربي پاکستان قامني نعنل النشرما صب لاکيما نه وسندس

بناب عبدالله ملك جيف شاف دادر شرد دنام دا مرد الابود-

- ا مولانا ميرعباد لشرفناه صاحب الدير دوزنا مره الغلاج " بنا ود -

١١٠ مكين حين شاه صاحب ما يرتب آن بها دليور شاه عالم اركيث الابور-

# ملانا بزاروی کی یانت پرشبهی کیاجاسک

قائد جمعيت كى وضاحت

مدرسہ قاسم العلام طلبان میں قائد مجیت مولانا منٹی شود صاحب کے خطاب کرتے ہوئے فرما یوں کے بارے میں اظہاد خیال فرما یا کہ بعض لوگ یہ برجیاں ہیں کہ مولانا ہزاروی سکے بارے میں اظہاد خیال فرما ہیں ۔ بین طی الا علان کہتا ہوں کہ مولانا ہزاروی کی ویاشت پر کسی تسم کا شربہ ہیں کیا جا گئا۔ اوران انہوں نے فرما یا کہ اوران سے جن لیڈروں نے امبل کے با ٹیکاٹ میں حصہ بہیں لیا ۔ اوران کو خارج کیا گیا ہے ۔ ان میں اور مولانا ہزاروی میں بڑا فرق ہے۔ لہذا ان کے بارے میں کو خارج کیا گیا ہے ۔ ان میں اور مولانا ہزاروی میں بڑا فرق ہے۔ لہذا ان کے بارے میں کسی کو اختلات رکھنے کا اجازت نہیں ہے ۔ اورا پوزیش کے جن ادکان کو مماعوں سے ای میں میں مطبح فرق کی بنا پر کادکون کو کہوں گئا ہے۔ وہ ادکان کو مماعوں کے ہیں۔ اس مطبح فرق کی بنا پر کادکون کو کہوں گئا کہ وہ اکا برین کا احترام کریں ۔

ا ببط آلادی کے ویشے پڑگئے ا ببط آلادی مودودی محیصادق نے ابائے جمیت مولانا خلام موت

الزاددی کے خلاف ہنگ موت کا دعوی کردیا ۔ آبائے جمیت کوادد کیا جا ہیے تھا ۔ مولانا نے

الزاددی کے خلاف ہنگ موت کا دعوی کردیا ۔ آبائے جمیت کوادد کیا جا ہیے تھا ۔ مولانا نے

الزاد کا ہے۔ مولانا ہزادوی کی کوشش متی کھیں جیاا دراس کا فیصلہ ہو۔ جا کیز مولانا ہزادہ کی کوشش متی کھیں جیاا دراس کا فیصلہ ہو۔ جا کیز مولانا ہزادہ کی کوشش متی کھیں جیاا دراس کا فیصلہ ہو۔ جا کیز مولانا ہزادہ کی کوشش متی کے کسی جو جا ہے موج دہ ہے ہو

ماحب میں ما کو رکتے او او آئی تین موصفات پرشش ہے ۔ ایک دو فیمیشیاں ہوئیں مولانا

مزاد دی ہے اس مودود دیئے بر جو جرت کی اس کے وکانا کوچیطری دگیلا تو انہوں نے

مادی کہ لیا تفاکہ آگر یہ کیس مکل ہوا تو جا عت کا بستر بوریا توگول ہوجا ہے گا جہا نے

مادی کر لیا تفاکہ آگر یہ کیس مکل ہوا تو جا عت کا بستر بوریا توگول ہوجا ہے گا جہا نے

یروی ترک کردی تو داخل دفتر ہوگیا مولانا ہزادی نے جو وقش تیا دیکے وہ وہ جو آئی یہ

پیروی ترک کردی تو داخل دفتر ہوگیا مولانا ہزادی نے جو وقش تیا دیکے وہ وہ جو آئی یہ

پیروی ترک کردی تو داخل دفتر ہوگیا مولانا ہزادی ہے جو وقش تیا دیکے وہ وہ جو آئی یہ

پیروی ترک کردی تو داخل دفتر ہوگیا مولانا ہزادی ہے جو وقش تیا دیکے وہ وہ جو آئی یہ

۱۰. جناب قامنی مینات الدین صاحب مبا نباز ۔

- حملہ اور تن ترک کوئ کھے۔

- مملہ اور تن ترک کوئ کھے۔

- مولانا فعلی طرف ہزاردی گھرہ ، سال لین ہیں دہ کے ہوا ہوں کا کا دہ تعلم ہوا تھا۔

کے ہوا ہرہے ۔ کھدر کا سا وہ لباس کینیتے ہیں ۔ آپ پر ۲۷ مرش منٹاؤ کو قائل دہ تعلم ہوا تھا۔

حس کی خبریں اخباطت ہیں تھی شائع ہو تھیں۔ استعشار پر مولانا ہزاددی گئے اس قائل شکار کا بر محل کا بہر سے میں سنظر و پیش منظر بیان کرنے کی ذہبت فرما ئی ۔ اس دوز کھی ان کے استد پر پی بردی ہوئی میں میں اور از در پرکس کہیں فشانات تھے۔

مولانا نے قائل د حلک تعمیلات بنا تے ہوئے کہ کر دادلینڈی میں جعہ بڑ اکرجب میں ما منبره جائے کے لیونس المینو کا کرینجا تومیرے براہ بہت سے دوست محے -ان میں كليل دائد مولانا معود الرحن لبي في يتوكر اكثر بندى الرجيد برا يكرت تع بي ن یوجا کرکیا آپ بی ای بی میرے ماخ میلا مک بالی کے ابنوں نے جاب دیکر ين كى جيلى بن بن باول كا يكن ابن جلف كه ويرى بيك وه اى ابن من موارير كا. ي لے رج بوجي توا بوں نے سرگری کے اندازس کیا وہ وافارہ کرتے ہوئے الكِندى ان بين آدميون كوبس عي سواركز كے بلاگيا ہے - اوراس نے آب كام يجان بي كوا 3 ہے-مجے یہ تیزن خص سنت نظرات ہی جانج میں اس بس ای ایٹ آباد کا آپ کے مانند جا ذن كا وكست مي سولانامسوداليكن ساحب في ان آدميول ك إس تي تولي ويكه ا دان آدمیوں کی وکات وسکنات سے ممار شہدیقین میں بدل گیا۔ کین ہماری مجدیں وفاع اود مجا ذك كوفى مورت نظرة ألى فتى . حربيال ك قرب ، منين سے بيلے الله كرم نے ول میں برخیال وال ویا کم اندھیل پرنے کہ بہتر ہے سفر بندگر دیا جائے جانخیب لبى كورى برنى ومولانا مسعودا لرحل ف ميوسوت كسين اللها يا - ا ود بم الجى ا ترف، ي مك تق كروه تيون غنزے بے قابيم كے: ابنا كار بات سے جاتا ديك كرب سوچ كے بحد يہ ملكردا اسى اشارين ان ين سے ايك عندے نے نفے كون فيز كال بحري نے

فرزای فائر کی آوادسی میں نے عدیث مدمقابل عندے کے اعدم مسبولی سے تھا ہے رکھے۔

با آن دو عند وں کومسودالرئن میاسب نے مجد بھر، پینچنے کا موقع ہی ددیا اس کھٹائی ہیں مہرے اس محسن کا با ترجی زخی ہوا اوران کے با ندسے بہتے دالے تون سے میرے با تو بھی ان می بھوا اوران کے با ندسے بہتے دالے تون سے میرا اور کے باتھ بھی ان بھا کہ ایک نے فریدا نداز میں میرا نام کے کہ کا بھا کہ ایک نے فریدا نداز میں میرا نام میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ دوڑھے ہوئے آئے۔ ایک مولوی کو لول فائد کئی ہے میرا نام میں باتھ کو کہ کہ دوڑھے ہوئے آئے۔ ایک مولوی کو دو اسے اس بی اور منده موری کر دیا گیا ۔ ہم ایسے آبا وسے اسے ایس بی اور میں درج کر لیا گیا ۔ ہم ایسے آبا و کے مول ہمیال میں داخل کر ایسے آبا و کے مول ہمیال میں داخل کر ایسے آبا و کے مول ہمیال میں داخل کر ایسے آبا و کے مول ہمیال میں داخل کر ایسے آبا و کے مول ہمیال میں داخل کر ایسے آبا و کے مول ہمیال میں داخل کر ایسے آبا و کے مول ہمیال میں داخل کر ایسے آبا ہوگئے۔

مولانا ظام خوت ہزاردی کے اس ساتھ پر تبعرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعلّ سومی سمجہ کیم کے تخت تھ پر کرایا گباسہ - اور پس بدالزام ہنمیں لگا وُل گا بکیم احد کول گا کہ مجد پروٹ کا ندتملہ سے مردودی صاسب اور جا عب اسادی وولاں مک عبریس رسوا ہر بھی ہروٹ کا ندتملہ سے مردودی صاسب اور جا عب اسادی وولاں مک عبریس رسوا ہر بھی

یں ا ملام کے نام پر مرمشنے وا لاٹھنی ہوں ۔ مجھسی کا کوئی ڈرنہیں۔ جب تک تقدیر میں موت نہیں کھی ہرٹی مجھ پرلاکھ چھے ہیں ہیں کل نین کہتا ہی دمیوں گا ۔

موناغلام خوث مراروی برقا تلاعکر نیولمائی فدیخت ادر الله کی نزائیر .

کئی باد ترہ پہھپ جگ ہے۔ کین امریکی ایجنٹ اورمود ووسیٹے مسبسل میرسے الاف پرشیکا فی جوٹ کھے اور کا محلے اور کو ایک کے جوٹ کھے اور کھول نے دیتے ہیں جن کی تقییع سمائے ہتھیں۔ ابنیا اور اورائی اور اس کی کہ محلی مخالفت کا جعاد اورہ بچے جوائے کے عماء داو بندہ کا برمیکی ہے کہ ان کی مرکز میں ہے بہود و نے بھو کر کر کو دیا ہے۔ اس کے برحکس میں ان تمام جاحتوں اورا لاادکو دعوت دیے اور کی کو فائدہ بھٹی دائے ہے۔ اس کے برحکس میں ان تمام جاحتوں اورا لاادکو دعوت دیے ہوئے کو فائدہ بھٹی کر دائے ہوں کہ وہ تمام ازموں کر چھر کو کر امر ف اسلام کے اغدا بی مسکلات کا مواسی میں اسلام کے اغدا بی مسکلات کا مواسی میں اسلام کے اغدا بی مسلیلات کا مواسی کی اور بیا میں ہوئیت کے ایکے بی بھٹی اور کی برمیان کی میں برطبقہ کے اور دا داور طبقات کموانسیوں کے پردیکھ کے مواسی کے اور بہت سے افرا دا در طبقات کموانسیوں کے پردیکھ کے مواسیسے ہیں۔

اس بیان میں دو مرا بڑا جوٹ بسید کرآس ہیں تصور دیا گیا ہے کہ میں امنی میں حفرت مولان تسبیل جوٹ ہیں ۔ یہ قطاعلہ ط
مولان تسبیل جوٹ ان اورمولان مختا نوئ کے خلاف بوٹوا لغاظ انتہاں کری ایس ۔ یہ قطاعلہ ط
ہے۔ جغرت عثا نی سمیر سے اسا وحدیث ہیں ۔ اورحزت تھا نوئ مجدو دین ، مکیم الاست ،
اور ولی الشریحة ، ان کو می اسا دول سے جبی اعلی وارفع تصور کرتا ہول ، ان صورات کے سی میں بلکو فی نفتھان ایمانی کے مرزادت ہے ۔ یہ خرجیں نے بھی دی علط ہے ، اور مولی خوش میں ایمانی ہے ، اور ایمانی نبیدت کی دوشند میں کہتا ہوں کہ ہم سب کے واجب الاحرام بردگ جعزت مول نا رسوافان ما صور کی تعبیل نا رسوافان ما سب کو یا توجہ بھی ہے ۔ اور مول دیا گیا ہے ، اور ما ساسب کو یا توجہ بھی ہے ہے میں اساس کو یا توجہ بھی ہے کہ ان کو دھوکہ دیا گیا ہے ، اور کہ ما ساسب کو یا توجہ بھی ہے اور کہی مقدس جو رہے کے شیفان کی طرح ما میں اساس کو یا توجہ کو ایک دی شاگر دی طرح سا فرخوصت ہو کہتے تی مال بیان کر فاط ہوں کا جاس کا کھی ہے ۔ اور ہم کو ایک دی شاگر دی طرح سا فرخوصت ہو کہتے تیت مال بیان کرتا ہے ۔ خوا کا کھی ہے ۔ اور ہم کو ایک دی شاگر دی طرح سا فرخوصت ہو کہتے تیت مال بیان کرتا ہے ۔ خوا کا کھی ہے کہیں یہ صفون کھی کا دول کہ حربت بحد دم اسا والاما تو اس بیان کرتا ہے ۔ خوا کا کھی ہے کہی یہ صفون کھی کا دول کے حربت بحد دم اسا والاما تو اس بیان کرتا ہے ۔ خوا کا کھی ہو کہی کی دولتی ان کو خلط باور کوا یا گیا تھا۔ اور انہوں نے اس میال میان کرتا ہے ۔ خوا کا کھی ہو کہی کہ دولتی ان کو خلط باور کوا یا گیا تھا۔ اور انہوں نے اس

فامنل علالت کے مکم محتلابی جہاست کی رقم میں سے آٹھ مورو ہے مولانا ہزا دوی کوجار سوان کے مسعر مولانا مسعودالریشن کو بطور عومتا ندا وا کیے جا لیس ملز مان کو یہ منزا پش نفر پرات پاکستان کے دفعات ۲۰۰۵ - ۲۰۱۵ - ۲۲۰ کے تخت دی گمئی جی ۔

استنا فرگ کیا نی کے مطابق ۲۷ ہی مسئلا کو ملزموں نے تو بلیاں کے مقام ریا کی استنا فرگ کیا تھا۔ اور کھی کشی کے مقام ریا کی مسئل میں میں ہے ہوں ہے گا کوشش کی تھے۔ اور کھی کشی میں مولانا نیزاروی کو جا کر گئے تھے۔ ایب آباد کی خصوصی میں مولانا مسئودا ارجل زخی ہوگئے تھے۔ ایب آباد کی خصوصی فوجی مدالت اس کیوں میں ان ملزموں کو مارشن لا ، کی د فتہ اسادا سول الف کے بخت ایک سے تین سال قید یا مشغلت کی مزائیں کہلے ہی و سے بھی ہے۔

### لا بوك بندره على كالتيني كاحتيت

-: ا زمولاناغلام غوث سا موب :-

الہود کے بعن خبارہ ل میں مہدا گست کا اللہ کا شاعت میں لا ہود کے بندہ علی کی تھے۔

پر کھر چینی کی فہرٹ نئے ہم کی ۔ فالباً یہ سب جا بعد استرفیہ کے مدرسین ہیں ۔ ان جی مولانا روا گا کہ اسم گلائ بھی ہے ۔ جو میر سے بہا یہ شغیق استا ذہیں ۔ اس وقت مک میں وہی ایک بزرگ جو ہما ہے ۔ اسلاف کی نفتا فی جی ۔ مجھے بھین سب کران کا اہم گلائ فرخی درج کیا گیا ہے ۔ یا ہجر ان کو فلا یا درکرا یا گیا ہے ۔ کیکن اگر وہ بلاکسی وجہ کے بھی میر سے خلاف مخت سے مخت بات وہا ہیں ۔ ان کو فلا یا درکرا یا گیا ہے ۔ ایکن اگر وہ بلاکسی وجہ کے بھی میر سے خلاف مخت سے مخت بات وہا ہیں ۔ ان کو فلا یا درکوا یا گیا ہے ۔ اور میر سے بی موالے نے موالے کے کوئی چارہ بہت ہوئے اور خلا میں ان میں مورے بین جا نتا ہوں بان سے جوٹ ہوئے ، جوٹ کی موالے اور فلا جا ہا کہ کا تقدر میں نہیں کرمکنا ۔ مگر جرانی کی بات ہے کہ اس بیان ہیں دو مسفیہ جوٹ ورزے ہیں ۔ ایک تو یہ کو میں ملادن اور فلاکے مکروں سے بل کو اسلامی قدروں کو گوئی ہوں ۔ اوراخ بارول میں کر ڈوئیا دول میں ۔ اوراخ بارول میں ۔ اوراخ بارول میں کر ڈوئیا دول ۔ اوراخ بارول میں ۔ اور

سوالصر : يتصور كى تركي خم بزت مي جب مارشل نا فذيوا قر لا بورس مولانا غلام عرت بزاروي يهال خافقا و مراجب مي كب ادر كيم يسني: جوادم وراهد و المراسل لادكا نفا ديوا تو مولانا توجيندون تولا بورسي بى رولیش رہے ۔اس کے بعد فیصل آباد مولانا کے عزیز تھے ۔ان کے پاس سینے بولکہ مولانا فلم غوت بزار دی کے بارے برطوی عکم یر تھا کہ مولانا بزار دی جیاں ملیں گو ل سے ارا دیا مبائے۔ اوراس کی اطلاع سب سے پہلے مرحوم بہا درخان جوصدرا ہوب خان کے بھائی ستھے ابنوں نے بہم بینیا فی تھی - ا درمولانا بزار وی کے بارے میں حزت مولانا احد على لا موري اور دوسرے اكا برين كا كم تحاكم مولانا بزاروى كر فتارى : ویں یخر کی کی قیادت سبحالیں ۔ اور بدایا ستجھے رہیں ۔ چو مک مجلس عل کے سا رہے قائدین بہلے ہی مرحلے میں گرفتار کیے جا چکے تھے۔ اس لیتے بھی مولانا ہزار وی کا روبوش ہونا مزورى تفا . توضيل كا وسع مولانا بزاروي ابناسى عزيز كريم المبيس بدل كرخانقاه سراجيه سينج يوكد حزت نانى مغرت مولانا عبدالشماحب سع مبيت كاتفال تقاددوم خانفا وسراجيه مي ا دىسے الگ تقى دا در كھراہتے بير دمر شدسے مولانا بزاددى متوره كذا

بان كوهبر معجدكاس سے دمرف رجوع فرمایا بكدائي باك، كلات سرميرى حوصله افذا في مجبى فرما ليَّ ماسى طرح ممالانا مستى عزيزا لرحل صاحب جامعة الشرفيد بنيا كُنْبِد لابحد في محرير فرما يكر صنيقت حال ملوم برمبان كى وجرس مين ابني بيان سے دجوع كرا بين . بكترلانا موسوف في مجد سه معاني ما تكذيك الفا لذ كار تصر شرمنده زمايا -میرے دل میں بہر مال ان او سوان علی کا احترام ہے سعبن کوستقبل میں اسلام کا اول ال كرفے كے ليے كام كراہے۔ مشيطان كے فتم كما لينے سے حفرت آ دم فراني إورك لیا تھا گریا کہ یہ بات ہماری فطرت میں شابل ہے کر معتبعت مال کھلنے کے بعد و تبنا خلصتنا ا نفسسنا دام که کرد کاکون گنا و پیات بیجالیں -ان دو یون حفالت کی تروید کے میدمزودت نہیں تھی مگر میں جامعہ ا شرفیہ کے میعن بزرگوں سے استنساد کرتا ہوں کہ اس جوف بان ك حقيقت كيا ب -اس ك العدين مولانا فعزا حديثما في الونا النشام لحق تنازی ا وربعن دوہرے بزرگول کے اسے میں کھیجتائن بان کروں کا -اور یہ بادل گا كرا الإول نے كيا كہا اور ميں نے كيا كہا - مكن ہے اس منون مي دو مرسے مراب دا دوں مے کی پردہ ہے جائے۔

اسستا ذا لعلما وسنسرة مولی نامجد وسولی ایکا تو ید ی بیاب مولانا خلاط شده ما صب کے خلاف می کچے جا با گیا تھا بختیق سے معلی م کا کہ وہ مرامر مجودے اور مرما با خلط ہے ۔ مولانا خلع خوت نے اکا بر دیوبند میں سے کسی کی توہین ہیں کی اور زہی وہ سوسٹ نزم یا کسی فیارانا می سکا سکے حامی ہیں۔ یہ خالیم اسال کا اسیادا ور اسلامی نظام مک بی داری کرنا جا ہتے ہیں سا ور وہ خلع مجا پہ ہیں اس لیئے میں اس بیان سے وجوے کرتا ہوں ہو مجے خلاط اطلاعات دے کربیان پر دیختط کرا سف تھے۔ مسوالہ ، رحدزت اقدس مولانا خان محدصا حب منظلے میرا دومرا سوال یہ تھا کہ جب بڑھ اللہ میں جمعیت علماء اسلام کی تشکیل عدید تو ملتان سے اس ا جلاس میں آپ معی موجود تقے ؟

حجاهی ، د مولانا خان عمد معاصب مدخلت فی میرسے سوال کے سجاب بیس فرمایا که نہیں میں اس احلاس میں مذ جا سکا . البتہ حفرت نانی دجمة الشد علیہ فی مخدصات مولانا تاعنی شمس الدین صاحب آف درولیش ا در حضرت مولانامعنی عملا محد صاحب کوخا نقا و مراجبہ سے اپنا نما شدہ بنا کر بھیجا تھا ۔ یہ دولوں حضرات اجلاس میں موسی دیتے ۔

سسوالے اس اس برادوی کے قادیا نیت کے خلاف جو کام کیا اس پردوشنی والیں ۔

جا ہے تھے۔مولانا ہزاروی کوخانفا و سراجید میں ایک کرے میں بیٹایا۔ا ورمولانا ہزاروی کے دہی عزیز حضرت اقدس مولانا عبداللہ ماحب کے پاس پہنچے۔ اور ومن کی حفرت ذا كرسيس تشراي العمائي حفرت كرسيس بينج تومولانا كاست سيرا المقاياا كا يه حزت آب كى ا مانت ب- يي مير وكرك جا دا جول . وه جرا مي والبي يط كف. جائني حفرت نے مجھ حكم وياكه ان كوخانقا و كے كچپوارے ايك كر و كفا وال پہنچايا -مولانا بزاردي مهند يا وس باره دن اس كرييس رب- سوا ئيستريث في ولا عبرالشيمة اورميرے خانفاه ميں کسي كومل نه تفاكم مولانا بزاردى يهاں موجود بي مولانا كا كها نا وعيزه میں نے جاتا اورد گرمزوریات کی نگرانی میرے ہی ذم محتی ۔اسی دول ن حزت ٹانی ح فيصبوال بيرصونى احمديارخان اورحكيم مملانا عبدالشرميا حب كو بالكيجاءيه وونون حغزات حفرت فا فى كے مربستے . يد دونوں جب فالقاء مراجيد آف توحفرت فاف فى فى والا ياكد مينا ألى ديكيمو يدمون نا طلم غوت مزاروى إي- ان كوروبيش دكھنا ہے كان كانتلى عج سے -ا وربيال ان كا رساعيك نبي مكومت كورج للاشرك ولذاتم دونول اس كاكوني عل سوسي۔ صوفی احمد یادنے کہا کہ معزت فکر نہ فرمائیں ۔ میں مولانا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں ۔ الهب دعاكرتے ديس بينا كي صوفى صاحب مولانا بزاروي حمايسيس وعيره تبريل كيك اسینے سا تھ معبلوال ہے کھے ۔ ا ور سرگود لم میں وور درا زکے علاقے ہیں مولٹا کو بہنچا دیا گیا۔ مولانا نے روپوشی کا زہ نہ گذارہ مج تقریبا میدینے متفاراس وارن مکومت سے مجلس عمل کی بات چیت جا دیسی سے رجب مولانا ہزا دوی کے باسے میں حکومت نے اپناسا لینہ آرڈرمنسوخ کیا۔ تو بھرسے پیلے مولانا ہزاروی اور صوفى احديار خان اورمولناعبدالله خانة وتشريب لاسط وروس باره دن یہاں قیام رہے۔ روبوشی کے دورا ن مولنا نمراد وی سرگود کم ہی کھے اس تھے سے تخریک ختم نبوت کی فیاوت کرتے دہے ۔ اورتا زواحکام لاہور سیجتے رہے۔

سسوا ﷺ ،۔ مولانا ہزاروی کا جمعیت علما واسلام سے علیحد کی کے اسباب ہراگر کچے رکھنے ڈالیس لؤ .... ؟

حواج ، مولان ہزاروی مرحوم ہو تک جماعت اسلامی اورمودودی صاحب کے مخت مخالف محے -اس کے علاوہ ولی خال کے سیاسی رویے کربہت بہندند کرتے تقدر بلدا بتدار ہی سے عالف تقریر المائد میں جب سیب اور جعیت کی وزارت بنی تو مولانا نے با دل نخواستر قبول کی اوراس دوران کھی اتنی سرگری نه د کھا ئی - اور مولانا بزاردی مرحوم سے قبل محبی جعیت علما واسل کا ایک منبوط دیرا حفرت مولانا تامنى ظهر صين ما حب آ ف ميكوال ا و دمولانا قا منى عبداللطيف جيلى كى مركز د گی ميراس یالیسی کی بنا پرجدا ہو جکامتا ،اس طرح کنیا در باتیں تھی ہیں جن کی بنا پر مولانا عملیہ الگ ہوئے۔ بہرطال وہ بزرگ تھے سلے۔ اب کھوکنا مناصب نہیں۔ سوالمنظ دجب مولانا بزاددي جمعيت الماء اسلم سے انگ ہوئے توآب اس وقت حفرت مننی ماحب کے ماعد منے کیا آپ کے تعلقات میں کھ فرق ندایا؟ جواب میں حفرت اقدس مولانا خان محدماحب نے فرما یاکہ مولانا نرادوی مرحم حرفیت طیسے دسیع اللب انان تھے۔ با وجوداس کے کرمیں حفرت مفتی ماحب کے ماتھ تها حفرت بزارديمي كا دبي بران تعلق قائم تها وه اسي طرح خانقا وسراجية تشريف لاتے دسیے - بلکدان تعلقات میں اضا فرہوا۔ لیکن کی نرہوئی ۔ آنے جا نے کاسلا كائم را بكداكيد د فعدا بن المدمخترم كساتقربال تشريب لاف مالانكرجعيت س علیدگی سے قبل ایسانھی اتفاق میرانتا۔ یہ مولانا ہزاروی کی دریاد لی تھی۔ اورجا سے اگلہ ہونے کے بعد ہما ری جیسیوں ملاقا تیں ہو کیں ۔ میکن نہ توکھی سا لیترمعا لمات بر فهد انا داد خیالات کیا اورنه ی بیتلا یا کرتم نے میراساتھ نہ دیا ۔ سوال : بعب مولا اجمعيت على واسلم ع الكربرف ا ور فرادوى كردب ك

المووف مخرت تا في كى د عائي اورمشورك تو مزورشا بل جول كم ؟ حواجع: - جي إن يقينًا مولانا بزاردي معزت ال في سيمسوره ليق مح -ا ورحفرت الى مولانا براروى كم لية دعائي مجى فرمات تح -اس كى مال يون مجيئ كرمولانا بزاروي ماحب ابتدائي دوريس مودودي صاحب مخالف د تھے معفرت نا فی رحمة السّرمليد نے اپن بعيرت سے معى بھائپ لياكہ مود ودى صاحب کی تخریریں امت میں فنتہ کا باحث ہول گی ۔ چب طرح حضرت مدنی دم ا درحزت لا ہودی نے ایمانی فراست سے ہی بھانپ لیا تھا توحفرت ٹانی کے مولانا بزاروی کو عکم و یاکه مودودی صاحب کی تر دید کریں توصفرت مولانا بزارد كينے لكے كہ حفرت مير ہے خيال ميں نوج احدتِ اسلامی ا ورمو د و دی صاحب شلسوں ا در کمپولنسٹوں ا در دومرے بے دینوںسے تو بہتر ہیں۔ لہٰذا اگر ہم انہیں چیر توبهرِ سیصسا ورمولا نا بزار وی مود ودی صاحب ا ورجا عیت اسلامی کے حق میں وسيت رب محرب فا فاسلس مجلة رب - اوراً خرمولانا بزار وي ملاا مودد صاحب ا درجاعت اسلای کے خلاف کام کرنے برآ ما دہ کرایا۔ اور کتامجید عب باکرمی سبردکے نام سے مکھوایا - لیکن مولانا بزادوی ؓ نے وہ اپنے نام سے شائع مذكرايا - بكدشايدمبرے نامسے يا مولانا قاصى منس الدين صاحب كے نام سے شائع کرایا ۔ نیکن لجد میں مو دو دی صاحب کی ولا زار مخریریں ہوں موں منظرعام بِا تَى كَيْن يَوْمُولانا بِزاروى صاحب كے رويہ مِن مِي شدت آتى كئى -مولانا بزاردی شخه دودی میاحب کی مخالفت حرف دسی و چویات کی ښا پرکی ذاتی ند لتى - بونكه مولانا بزادوي ملا اكے طبقے سے تعلق ركھتے تھے ۔ جن كا غيوه ي كوئى دبیاکی مقان نه بی معلمتوں کی برواہ کی اور نہی کسی لا کی بین آئے۔ لیولٹا عرب ه مم معلمت وقت ك قائل نبس مي ارده -الزام مو دينا ب سرع ديا جلة .

انگریز سے دیے اور نہ قیام پاکستان کے بعد مکرانوں سے کوئی مفاد حاصل کیا جمیشہ محام من کہتے رہتے۔ نہ ذا آل اور سیاسی مسلمتوں کا شکار ہوئے ۔ اور مشرب ملک میں میں میں میں میں مناسب میں نہ میں ہوئے ہیں گائی کی مقدمہ

سوال برمبرا الملاسوال تفاكرمولانا بزادوئ في ندندگى مين جو بيشگوئيان كين تقيل -مثلاً مودودى امريكه بين فوت بهوگا ، مجدسے بيلے فوت بوگا ، جاعت اسلامی جارسيوں سے زيا د ، حاصل ذکر سے گئ تواس سے بارسے ميں بتالين کرانجا ئی فراست کا تسبیر نسیں یا ایک سیا شدان کی لن زانیاں تھیں ؟

جوادہے ، مولانا ہزاروی کے یہ باتیں ایمانی بعیرت اورفراست سے کہی تغین کمیوکھ مولانا تعووف کے بہت اونچے مقام پر فائن تھے اور سفر و حضر میں اپنے اوراد و وظالف میں معروف رہتے تھے تہجد کے با بند تھے ۔ اورجب خانقا و سراجی تشراحیٰ لاتے تو حضرت بنانی سے ان باتوں پر تبا ولا خیالات کرتے دہتے تھے جھزت تا گا توایا کرتے تھے کہ مولانا آپ جوفرق باطلکی سرکو کی کردہے ہیں اس سے بڑھ کرا وروفلا گف

ا نٹرویے اخت یہ پرحفرت مولانا خان محدھا حب وامت برکاتیم نے ایک عجیب
واقعد سنایا، بہ لطیفہ حفرت مولانا محدا محال حدیث طیب مرکزی جامع مسجول بدھے آبا ہ نے
بیاں کیا کہ حب سے الداوی مخرک خوش مولانا و لوشی
بیاں کیا کہ حب سے الدوا کا مخرک خوش میں بعد سات آشمہ ماہ کے بعدمولانا و لوشی
مزک کرکے ہزارہ آئے تو ا تغاق سے داستے ہیں بغدجا تے ہوئے جب سے دہی خانو کرئزی
جا جہ مسجد ہیں بڑھنے کے لیٹ آئے۔ مولانا ہزارہ کی دفوکر سے حب مسجد ہیں واخل
جو دہ سے میں مہر پر تقریر کر دہ بھا کہ میری نظر مولانا ہزاد وی پر بڑی توجھ کا
دہ گیا ۔ کھو کہ ہم مولانا کا نما نم نا زجازہ پڑھ ہیں ہے تقریر کے دوران ہی پوچھا کہ لوگوئم
نہ مقاکہ مولانا ہزادوی ذنہ ہ ملا مت ہیں۔ ہیں نے تقریر کے دوران ہی پوچھا کہ لوگوئم
نے کہی کو ڈیمن و یکھا ہے قولوکوں نے جاب و یامولانا ہم نے تو آج بھی کو ڈیمن بہنے کھا

نام سے الگراپنی جا عت بنالی ا ورلید میں سیاسی طور پرمٹر کھٹرکی حمایت کرنے۔ صور کی مایت کس لیے کی تھی ۔ کیا ہزاروی صاحب معبو سے کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتے تے۔ جیا کہ جعیت علا واسلام میں کی ایک طبقسنے یہ شوف چوڑا تھا کہ مولانا ہزادوی كاسسى بل مى أي اودلا بورا دريشى بي مولانا في كويشان ماسل كى يوى إن ؟ جواجه در مولانا بزادوی کے بارے میں یہ سوچنامی گناہ ہے کہ مولانا بزاردی نے بيشوك تا يدوها يت كسى واتى فالمسه يالالح كى بنا يركي عنى - مولانا برادوي كانفرة يرتفاك بعيثوب وين أدى ب اوراس برد باو ڈال كراسلامى نظام كے تفادكم اسلامل کرلیا جاوے اورمیرے نز دیک مولانا بڑاردی کا یہ نظریہ درست بھی تھاکہ اگریا استحد بو کھ بھے ترب ہونے اور کھٹٹ کرتے توہو مکتا ہے کہ جو تا دیا بنت کے مثلے طرح بچھا ملای نظام کے موقے موسے قوانین کے لغاد کا اعلان کروٹیا سالا تکریسے قادیا بنت کے سلے بین می بعثولیت ولعل سے کام نے رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے یاس دو تها ق اکریت عمون ایملی کی موجود ہے میں اس کوسترد کردوں کا ۔ دو سرامناللہ محدانتا بات ميں پى يى يى كا قاديا فى جاعت نے داے درہے سخنے عايت كاتى -ليكن جب المبلى مين بحث برقى اور طارف دباؤ ذالا توخود مولانا بزاروى في عبستر ا كتى طا قاتير كين ا ودنشيب وفيا ذسجهائه يجكداس وقت يحيش برامريك برطا بندا ور دوسرسے مغربی سا مزاع کا انتہائی و یا دُتھا۔ یکن مجٹورامنی ہوگیا۔ اورقا ویا نیول کو متنفقه لحور برفيرسم اتعبت قداردس وإكيارتو بوكت ب اسطرح مولانالجي الضعفد میں کامیاب ہوجائے اور اس کا اور کی کا کے دولان عبر نے حفرت منتی ماحب سے كما تفاكر مولانا بل تومين باس كراديّا بون ليكن كب مجيام كل سے بعالتي كلوائيں كے۔ مولانا بزاردي أكب نقرمنش أدى تقے -انبول ف إبلاب كي جبعيت علاء إملام پرمرف کیا جمعیت سے بکے زلیا ۔اورزندگی میں نہمکی کے ساسے بچکے ، نرکجہا ور نہ

ا فنار قرابی ہے۔ حضرت مولا ناعبد سمیم ماحب کے تا نزاست از الحرد من صفرت مولانا عبد کلکیم ماحب جدیا بائے جعبت مولانا ہزاد دی

راقم الحروت حفرت مولانا عبد الحكيم ما حب جربا باف جسبت مولانا بزاددي المحدد المحدد المرافع ويسالا المحدد المرافع ويسالا المركار في مولانا المركا جواب وسيت رب اس ك بعداس انظر ديوكوسوف مجوف المحرد ركاسو معلومات كانتريز ب كيست باس محفولا بي ريمايا بي وسالة المحروب علوم المانت كه طور بر محفوظ ب

مجعیت نے علی ا درعمل کا رہا مہ دکھایا۔ ہورجھوس ہوتا بھاکہ الٹرتعا بی نے مولانا ہزاروکی کومحا برکزم بینی الشھنیم کے دفاع سے بیٹے چنا ہوا بھا۔ ا درخیبی ا شید مولانا ہزا دوسی م کے شابل حال رہی ۔

جماعتی پالیسی کی پا بندی اصورت ہزاردی جماعتی پالیسی کے کنٹرول کرنے ہیں جہان سے ۔ پالیسی کو ذوا مجی او برا دہر او ہر ان ہر اور سے وہ سے خود وہ مجھ طور پر حضرت شیخ الهذی اور حضرت مدنی کے جانشین کے ۔ اور محا بڑے کے مسلے براتو وہ کوئی بات محا بڑکام رہن گئیم کے افلاف سطنے کوتیا رہ ہو تے ستے ، حضرت بزاروی کے موقف ہیں جو صلابت اور عدبیت یا مسختی تھی ۔ جمعیت علی اسلام میں ایک گروپ ایسا متھا کہ جس کوگوارہ ذبی اور اس گروپ محل موقف ہی جو مقا اور اس گروپ معلی موقف ہی جو موالات اور اس گروپ معلی موقف یہ متھا کہ جو شدت ترجا ہی اسلام کے ذریعہ سے پھیلا ٹی جارہی ہے یا مولان کا تقریر میں جو محق ہے دریا ہی ہوئی جا ہیں ۔ بھیا س میں کھک پیلے گی جاتی اور زی برقی جاتی ۔ تو اور میں جو مود ودری میا حب اور تاکہ کو سے برائی والوں کے دریا ہو ہو ہو دوری میا حب اور دیگر بارٹیوں کو فاکرا سلامی فنام کے لیم کوشش کرئی جا ہیئے جب ما فات اس ڈگر پر پہنچ و گیر بارٹیوں کو فاکرا سلامی فنام کے لیم کوشش کرئی جا ہیئے جب ما فات اس ڈگر پر پہنچ

یں نے کہا آپ کو پہنے کہ مولانا ہزاروی تو تھر کیے ختم نبوت میں فہید ہو چکے ہیں ۔ لوگوں نے کہا الکل یہ جیجے ہے۔ ہیں نے کہا دہ دیکھویہ آ دی جوا ندر داخل ہور ہے۔
ایک جن ہے ۔ جو مولانا ہزاروی کی شکل میں آ یا ہے ۔ اس وقت تمام مجمع مولانا
ہزاروی کو دیکھ کہ بہایت نوش ہوا ۔ اور میں منبرسے اتر گیا ا دراس سے بعد مولانا
ہزاروی سفے تعریر کی اور جمعہ کی نماز پڑلج کی .

دیگر بغراملای ا قدا مات کے خلاف 'ڈیک " بنے تو عجے یہ اجازت دیں کرنما تنگی کے لیے موشتر کہ اجلاس ہوں جس میں جماعت اسلامی ا ور دیگر جماعت میں شابل ہو۔
عجے نہ جیجا کرور میں البی میٹنگوں میں شرکت ذکروں گا ا ورکام میں ناموس جواری کے لیے کرنے گا ا ورکام میں ناموس جواری کے لیے کرنے گا ۔ مود ودی صاحب کے خلاف سے لیے کو کرنے ہوں کا یہ ہوں کو جماعت میں بولوں گا ۔ تھریری یا بندی جی مسئول نہیں کردں گا ۔ کل آپ یہ کہیں کہ جماعت اسلامی کا ہما دسے ساتھ اکتا دہے ۔ آپ اس کے خلاف نہ بولیں تو یہ یا بندی جھے اس نہرسکے گا

چنا مخ جمعیت علما واسلام کے مرکزی رسما ڈن نے حفرت براردی کی واجازت دے دی اس و نت جمہوری مجلس عمل کی جومیلتگیں ہوتی تقیب عام طور بران میں جمعیت کی نما لندگی حفرت مفتی صاحب فر ما یا کرتے تھے یا سید گل با دشا ہ سہرتے یا مولانا عب یالنڈا تور ہوتے یا مولانا عبلا تھکیم ہوتے تھے ۔ وہ کخریک جلتی رہی بہانتک کرمیں ارشل لاا لگ گیا۔ .

فیشن عومی بارقی سیمعا بده ا ایک می کوش کردہی تقی ا ورنیشل عوامی بارٹی بی جاہتی تھی کہ جمعیت ہمارے سا الد اتحا دکرے ،کیونکہ جمعیت کاحیں طرف اتحا و ہوتا وہ بارٹی کی صحبت بنا لیتی ۔ والاہلی ابشا وری اجلاس ہوتے دہے ۔ اور مدرس فرقا نیر بٹڈی میں بھی اس مشکے پرجہیت کے اجلاس ہوتے رہے۔ ارباب سکندرخان خلیل اورامجل خنگ بوامی نیڈنی بارٹی کا نما شندگی کرتے ہے۔ اور مستیوم لیگ کا طرف سے خان مسیوم اور وسف شک اکٹر مذاکرات میں محصد لیتے ۔

دیر، موات ، چرّال ، منبع پشاور، منبع مردان ا و دمنبع براده کے جمعیت کے دفعالی موقف یہ تھاکہ لیگ کے سابخہ توہم انخا کرلیں بیکن نیپ والوں سے اتحاد نہ نو حفرت ہزاد وی کے فرایک طواگر منہاری برمنی ہے تر بھرالیا کروکہ میرے بجانے بولانا مغنی محود کو الجم علی بنا دو پیچ نکرمنتی میا حب کے بڑاج میں نرمی ہے۔ اور میں اس روسیط ایس کچک پیلائیس کرسکتا ، البندامنتی میا حب نا فرعوی ہوجا کیں گئے ، میں نا فرکی حیات ہے ممام کروں گا۔ اس میں جماعت کا فائدہ مھی میرکا ، اور جو حفرات کی خواہش ہے وہ مجی پوری موجائے گی۔

حفرت برادوی کی ایک خصوص یہ یعنی کہ وہ ہمیشہ دومروں کو کا گے برائے تھے۔

موسله افزائی فرما نے خو دیکھے رہ کرکام ذیادہ کرتے ۔ گین دومروں کو موقع دیے برفرن مفتی ما حب کوہی دیکھ فین کہ ملنان قامم العلام سے بکال کرکس فرح جمعیت کے براول سے میں بہنچا نے ۔ حفرت مفتی ما حب میں مسلطیتیں موجود کفیں۔ ان کما ایکا رہنب دہ خالص دیں و تدریس فی کا ریبن کی نظریں زیمنج کیں مفتی ما و تدریس فی ما حب میں مسلطیتیں موجود کھیں۔ ان کما ایکا رہنب دہ خالص میں کہ ملاحیت کی معلق میں اوران ملاحیت مولانا برادوی سے نبھا نب لیاتو قاسم العلوم سے اعظا کہ ما سینوں کو دیکھ اوران مواجعیت مولانا برادوی سے منوالیا کہ دیکھیں میرا انتخاب اعطان بر اسے متنا نہ بنا نہ کھوئی جفرت مواجعیت مواجعیت مواجعیت کا نافع خود حضرت جزادوی ما حب بن گئے۔

میں سوری کا احکاس براد حضرت مفتی صاحب نے درما یک مجابی اوران ایم عمومی با کی ذمیر داری ہی آئی برائی نافع عمومی با کی ذمیر داری ہی آئی برائی انظم عمومی با درما کی درمرداری ہی آئی برائی انظم عمومی با درما کی درمرداری ہی آئی برائی با برائی کو نافع عمومی با درما گیا ،

سجب البرب طان کے خلاف جمہدری علی بنائی گئی جس کا مخفف ڈیک ، کھا۔ اس ہیں چونکہ جماعت اسلامی بھی سامقہ تھی ۔ حصرت ہزار دو کا سے کل دفت جمعیت کے مرکزی عہد بدار موجود تھی جھزت ہزار وی سفے فرما یا کرجب جمعیت علیا داسلم برجامہتی ہے کہ صدرا یوب کی بد دینیوں کے خلاف اور قادیا نی بنوازی اور

محریں۔کیونکہ نیپ کے دہنما سیکولر ذہن کے حامل ہیں۔ ادرخاص منبع مردان ادر مولان عبدالحق کے حلقے ہیں انہوں نے علمائی توہن کی۔ ادرحفزت مولانا عبدالحق نیخ الحق مولانا عبدالحق کے حلقے ہیں انہوں نے علمائی توہن کی۔ ادرحفزت مولانا عبدالحق نیخ الحق ما دا دالعلن مخانیہ نے کہا کہ اگر آپ نے منبیب سے انتخاد کی توبی ابنی قوی سمبلی سیسط سے استعفی دسے دول گا۔ برحفرات سختی کے ساتھ نبیب کے نالق، تھے۔ ایک تو پاکستان کے بارے میں ولی طان ادرغفا رضان کے خیالات کی سے وقط جھیے منہ کے دومرسے وہ بڑے فرسے کہتے تھے کہ ہم سیکولر خیالات کے لوگ ہیں۔ پاکستان سیکولر دیاست ہونی جا ہیں۔

صلع وليره ، ميول ، كو إلى المسلك جعيت على «ا ملام كه اراكين كا موقف يركفا كرفان مستيم سے اتحاد مذكيا جائے۔ ان كوليكيول سے نفرت تھى. ان كوليكيول فيستايا تھا. خوائين نے مظالم و کا نے ۔ اس طرف بڑے بوے جاکبر واستھے ۔ مولانا مدر التہدماحب ك مقابله مين نواب تقا مولان الغمت الشرك مقلبل مين بحي يبي صورتخال كتى - اوركجونظا لم جنگ آزادی کے زیانے کے بی مل م کے سامنے تقے ہجان جاگروا روں نے علی اور عل بر ڈیا ہے۔ اس لیے اس طرف سے علی کولیگیوں سے نفرت تھی۔ وہ جا ہتے تھے كرنيب سے الحاد ہوجا نے ليكن وتيوم ليك م ہو مولانا عبدالحق اور مولانا سيد تحل با دشا و محبی ا ور دیگر حفرات سختی سے منب کے مخالف سخنے کیونکہ میا حزاد ہ حبدالباری مان ما حب النكش ميں جيتے ہوئے تھے كين ولى خان نے عودتوں كے حبلى دورف معكنا كاليكشن مي جيف كى كوشش كى-اس كي جعيب علماء اسلام كريا علي عيب مورتمال ساسے آگئی۔ یہ لوگ بڑے مشتعل تھے۔ بنجاب اور سندھ کی مجلس مشوری سے جری گگ ودوك لعديه باس كلا يك خان مسيوم سے الحقاد زكيا جائے ۔ يہ قابل اعتما د نہيں اس سيمترب كنيشل عوامى بارنى سع الحادكيا جائد كيكن ابن طرائط تسليم كواف كعليد-اس میں بہتی مرط یا محمد یر تھا کر نعا فر شریعیت کے لیے جو کام ہم کررہے میں اور جعیت علماداسلام

کم اصل کام ہی پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام ہے۔ اس سلسلے میں نیپ قومی اصبی اور موبائی اسبی میں جمعیت ملاء اسلام کا ساتھ دسے گی بعینی جمعیت عماء اسلام کی جو مذہبر کا لئیں ہے۔ نیپ اس کی مکل تا ٹید کرے گی اور قوائین کو تبدیل کرنے میں جب جمعیت علماً اسلام بل چیش کرے گی آونیشنل عمامی پارٹی اس کی تا ٹید کرسے گی۔

بانتفاعی خراله عی به تفاک صوب کا وزیرا علی جمعیت علی اسلام کا آوی بوگا - بر معا بده کریر موافظا - د و نون طرف سے اس پر و سختا ہوئے سے بر الفاجب نبیہ نے تشام کرایس توجیعیت علی اسلام کی مجلس شوڑی نے اس معا بدسے کی اجازت وسے دی مفید نے معا ہوئے کی با بندی ندی قری مغیب نے معا ہوئے کی با بندی ندی قری اسمبلی میں جمعیت علی واسلام کوئی پل بیش کرتی یا توا دوا دبیش کرتی یا بل آتا تو نب سے ممبران ما موش د جنے ا دوا مؤ کو اصبلی میں ان کے حق میں نہ تو تقریر کرنے اور ز تا مید کرتے بلک خرا اس دوران اکا کھر کرا مبلی میں ان کے حق میں نہ تو تقریر کرنے اور ز تا مید کرتے بلک خرا اس دوران اکا کھر کا حیدت علی واسلام نے بیش کے غیریا میں جائے ۔ دینی مسلے میں مبنی قراد دا دیں اور بل جمعیت علی واسلام نے بیش کی خریب نے ایک کی می تا مید ندی ۔ ایک قراد دا دیں اور بل حید ایک کی می تا مید ندی ۔ ایک قراد دا دیں احد بر نے میں میں ہوئی کی تو وی خان حیا ۔ نوان میں جو بائے ہی کرآ نہیں ۔ نو کہا مسرم بزنم و صاحب نے سیکی کے کہنے پر قراد دا دیوج میں جو کی تو وی خان حیا ۔ نوان حیا ۔ نوان میا ۔ نوان حیا ہے ہی کرآ نہیں ۔ نوان میا کہ کے دول خان حیا ۔ نوان حیا ہے ہی کرآ نہیں ۔ نوان حیا ہی کہا ہے ہی کرآ نہیں ۔ نوان حیا ہے ہی کرآ نویں ۔ نوان حیا ہے ہی کرآ نویں ۔ نوان حیا ہے ہی کرآ نویں ۔ نوان حیا ہے ہی کرآ نوان ۔ نوان حیا ہی کرآ نوان ۔ نوان حیا ہے کرنوان کی کو دی خوان حیا ہے کی کرآ نوان ۔ نوان حیا ہے کرنوان کی کو دی خوان حیا ہے کرنوان کی کو دی خوان حیا ہے کرنوان کی کرا نوان کی کرا نوان کی کرنوان کی کرنوان کی کرنوان کی کرنوان کرنوان کی کرنوان کی کرنوان کی کرنوان کرنوان کی کرنوان کرنوان کرنوان کی کرنوان کرنوان

موا فا عدا کھیم میں حب نے دوران تعریر مولانا مغتی فحود صاحب اور مملانا ہزاد وی ا ہے کہا کہ حضرت بمنتی صاحب اور ہزار وی صاحب یہ تبائیں کی جب ہم کوئی وین کی بات چیڑتے ہیں تر اس کہ کے جلے جائے ہیں۔ ان کے سابھ ہو ہما دامعا ہرہ ہموا تھا دہ کد ہرگیا ۔ بہ بات ریکا درڈ میں موجود ہے۔ نیشل عوامی پارٹی والوں نے دونوں صولوں ہیں ایسا طرز عمل خروع کردیا کہ ہمارے وز دام کو ناکام کرسنے کے بیاج ان کے وزراء ہے کمی اقدافات کیا ۔ اور ہمارے کا دکنوں کے ساتھ فا دوا سلوک کرتے دستے بہاں ہمک

جمعیت کے کئی ذمہ دادا فرا دجمعیت سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ مہارے ساتھ کا مول کے سلسلے میں نیپ کے وزطاء تفاول بنیں کرتے یا ورزیا د تیاں کرتے ہیں۔ جمعیت کے اکثر کا دکن مولانا سیدگل با دخا ہ صاحب ا در حفرت مفتی معاصب سے جمگولے کرآ ب اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے جبکہ ان کا ہم سے معا بدہ تھی سید.

قلات وٹو یژن میں مٹرنویت کے دیوانی توائین نواب صاحب کے ذما نے سے نافذ شخصہ کیک کو رُوٹ ڈریٹرن میں جادی شکھتے۔ اِ بائے جسیست حزت ہزاردی کے نے مطالبہ کیا کاکوس کھے ڈویٹرن میں شرحی قوانمین کا نفا ذہونا چا جسٹے۔ تو بزیخونے بحیثیبت گورز المالم سے کام لیا اورالسی پالسی ا بنا ٹی کہ شرحی قوانین کا نفاذ زکیا جا سکے ۔

کواچی میں جمیت کی شودی کا اعجاس تھا اور نیشنل عوای پارٹی کا اگد اعلاس تھا۔
اس ودران میں صوبا فی مشرکہ کوئٹل کا کھی اعباس تھا ،اس موقع پر سخرت بزاروی سنے یہ مطالبہ کیا کہ کوئٹ فر ویڈن میں قاعندوں کا تعررکیا جائے۔ مولانا بزاروی نے فرمایک میں کو نظرجانا ہوں۔ بربخونے کہا جی آب جا دہے جی تومیرے ظان وزیروال ہیں۔
ان سے بات کریں۔ با با بی نے فرمایک جی آب توریماں میں تھے ہیں میں وہاں کس سے بات کروں ۔ تواس موقع پر با با بی نے اخاطات کو سخت بیان مباری کیا کہ اگر نب طالے دینی معاطلات میں میں وہاں کس سے طالے دینی معاطلات میں بھا وارت کی انداز میں کیا کہ اگر نب ساتھ میں بہیں دیں گے۔ اس وقت سے اخاطات کو سخت بیان موجود دہے ۔ جے تمام اخبار ساتھ میں بیب بیان موجود دہے ۔ جے تمام اخبار ساتھ میں بیب بیان موجود دہے ۔ جے تمام اخبار ساتھ میں بیب بیان موجود دہے ۔ جے تمام اخبار ساتھ میں بیب بیب بیب اس کے با وجود تا منبوں کا تقررعوا ی بیشن بارٹی والوں نے دکیا ۔

ا ختاگاف کا ایک مبیب می میم نمی اس وقت زیاده بوئی جب عبد النفاد خان مرحوم نے خود سا خد النفاد خان مرحوم نے خود ساختہ ولئی ترک کرکے پاکستان آنے کا اداده کیا تواس موقع پر حضرت مغتی صاحب کا برد گرام کا بل جائے کا حجیت کے انتہا پسد عنفرنے بنا دیا ۔ سیاسیات کوزیاده فوقیت دیتا ۔

شرقی معا ملات بین مجعن و فعد مرف نظر کر وسیند ا ور برخی پیدا کرنے کا عامی کھا۔
اس طبقہ نے پرکوشن کی کہ حفرت بحق معا حب بنو وجلا لی آباد تشرابیت ہے جائیں ا ور
وہاں سے خان عبد النفا دخان کو ما تھ لائیں جو طویل مدت سے جلال آباد میں قیام پذیر
سے داس پردگرام کا جب معنوت ہزاد وی کو بہت جلا تو حفرت ہزاد وی نے بہا یت سختی کے
ساتھ اس وقت یہ وقف اختیا رکیا کہ حفرت معنی معا صب کا بل نہیں جائی گئے عبد النفا دخان
ہما دالیڈ رہنیں یہ منیب کا ہے ۔ جمعیت جلاجھا حت ہے ۔ منیب ایک آگ پارٹی ہے۔
ہما دالیڈ رہنیں یہ منیب کا ہے ۔ جمعیت جلاجھا حت ہے ۔ منیب ایک آگ پارٹی ہے۔
ہما دالیڈ رہنی یہ منی کا ہے ۔ جمعیت مبلاجھا حت ہے ۔ منوب ایک آگ پارٹی ہے۔
ہما تا ہم برخی ہو خلفا ہنیں جائے دیں گئے ۔ اس سنا ہے نے بہا یت طول پرواک امیر مرکز یہ
صورت موال نا محدیو برخوامتی واحث برکانیم کو کھھا گیا ۔ مولانا عمدالشد ما حب کو کھا گیا
کو بہا بیت و ہم تی کو فت ہوئی ۔ اورنا داخل موائی سے جہائی بہت کا فیصلہ ہما کہ مول نا عبدالباتی معا حب کہ مولانا عبدالباتی معا حب کہ مولانا عبدالباتی معا حب کہ ایک مولانا عبدالباتی معا حب کہ ایک مولانا عبدالباتی معا وابیع کی درخوال نا عبدالباتی معا حب کہ کہ مولانا عبدالباتی معا حب کہ کہ مولانا عبدالباتی ما حب کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا درخواک کا درخواک کا درخواک کو کہ کا کہ درخواک کا درخواک کا درخواک کی کہ کا کہ جائے۔ مولانا عبدالباتی میا وہ کہ کا کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کی کی کو کا کا کہ کو کا کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کی کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کا کہ کو کا کا کہ کو کا کا کہ کو کا کا کہ کا کی کا کہ کا کی کا کی کا کہ کا کی کو کا کا کی کو کا کا کی کا کہ کی کا کہ کا کی کی کو کا کا کا کا کی کو کا کی کی کی کی کو کا کی کو کا کو کا کی کو کا کی کو کا کا کی کو کا کا کی کو کا کا کی کو کی کی کو کی کا کو کا کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو ک

به ساط پردگرام مجبیت که اس طبقه نے ترتیب دیا حوشرلیت کوسیاست پرفوقیت بہنیں دیتا ۱۰ اس براس کمبقر نے اس بات کواجھالا کد دیکھو جی ۱ نافج جوی توحفرت منتی صاحب ہیں لیکن بالسبی کوکنٹرول بُزاردی کرتا ہے اورخراہ مخواہ ابنی بات سنوا تا ہے ما ور منتی صاحب کے ساسنے حمزت بزاردی کے موقف کوخوب مرج مسا لحداکا کرچیش کیا گیا ۔اور مدگا نیاں پیاکر نے کی انتہائی کوشش کی گئی جیس میں و مکسی حد تک کامیا

ا کی کی کسیب اصرب سرحد میں حب جعیت اور نیپ کی مشرکہ حکومت قائم ہم ٹی توسٹی م سنگ شریمی ان دونوں جماعتوں نے ہوم تفکر منا ہے کہ اطلان کردیا حضرت یا بائے جمعیت لے فرما یک میں جشن منا نا زمیب نہیں دیتا ۔ تفکر اگر دنا نا ہے تواس کا وہ شرح الم لیتے اختیار

ممبی د مکاراتے ۔ میری مرادیهاں دہ معلی بھیرے ہیں۔ ہوستارہ کے الکشن سے قبل ہوا ڈان کا رخ دیکھ کر، نفا ڈن کی ہوسونگھ کر تعبیت میں خابل ہوئے تھے ۔ احدان کامقعب و تبدیجی اقتداری ویوی کا حصول تھا اس گروہ نے دیکھاک مارے عوالم کے ماستے میں آ ا با فصحبيت منسوط بنان كافرح ماك ب الدابول نے وہى اصل اينا يا جو اكي خويزان ا ودمنا ويرست كواينًا ناجا بين تقا - وه يه كذان وونول بزرگون كه درميان نغرت اكتوت ا وربدگانی کی نا قابل شکست دیوار کوری کامبائے ۔ چنانچ وہ اینے ادادول میں کا میاب جی مو گئے جانخ مب پالمینے کے اندر ہوئی الیت بنے مگا بعی جمہری متحدہ محادثواس وقت بات اور بروگئ - با با سے جمعیت کا موقف پر کھا کہ قوی اسمبلی میں جے ۔ ہو۔ آئی کے ساست ممبرزی مدا، مولا نامغتی محدد صاحب ۲۰ مولانا غلام خوت بزاردی صاحب . ٣١) مولانا عبدالحكيم صاحب - ٧٦) مولانا عبدا لحق ما حب يشخ المديث والالعلي حقاية كور فك . وه مولا ناصدوانشهيرما حب ، وبى مولانالغمت المتوساحي . وع) مولانا حيلى صا صب بلوميتا ني. توجم ما ت مميان توى المهلي نيشل الممبلي مين ا پناگردپ بنائين يم اين نام سے جہورت کے لیے مجی ، حکومت کے علم ادراسلامی ذظام کے نفا ذکیلینے اپنے سنتی سے ات كرير واودمك مين محارب إس سليح وين مدارس اورسا حديي بهي استنظيم میں شابل بنیں ہونا جا ہینے۔ سا بھرتھر ہ جارے سامنے ہے سیس کے ساتھ تھی اتحادی اس اتحاد کا انجام بل بول اوراس سے ہما رہے وین موقف کوشد بدنغفان بول المباہم اب سی سے الم كريں - يربنياوى بات تى مكرونبرد الم اين اے إطل اسلام آبادين اس طرف کے لیے میلنگ بلال گئی و صرف و دخواستی صاحب داست بر کماتیم سے زیرمدار ياملاس بوا يتواس ميكنك بين جارتهبيت ملاه اسلام مران توى اسبلى مول المعتى محدومها حب كے موقف كے مامى تقے ۔ اور تين ممران قرى اميل حرت بزاردي كے مويد مقے كہ جمعيت علاد اللم دومرى جالتول سے اتحاد فركرے - مكوا بنے مشیح سے تن كے ليد أواد لمندكرے اور کریں نہ کہ ممی طریعۃ اپنا نا خروع کریں ہم علما کی جا عت ہیں۔ ہمیں یہ اتیں دیسہتیں دیمیں مولانا اس تقریب میں شرکے نہیں ہوئے۔اس کوبی یارٹوگوں نے مولانا ہزاروی کے خلات خوب ایجا لا ا دریات کا پٹنگڑیا ڈالا پھر اسی دولان جب نیٹش مولی یا رقی اور عِيلِز بار في مِن چِقِلش شروع ہوئ تو ولی خان کے تعبوٰ کے خلاف انواروں میں بیان آنے طروع بصنے بیچکی ولی خان کا بیان معرصی خلاف آ تامعنی صاحب اس کی تاشید كرق بنال كے اور برولى خان نے بيان دياك فلال بات كا تشريح سبريم كورك كرے تومنتي صاحب كاميى اس محيين مين بيان اكي - اسى اشناد مين جعيت على واسلام كى ملينك مروع ہونے والی تق ۔ با باجی نے بات چیڑی کر حفرت مفتی صاحب پالیبی بیان ہے معیت کافرت سے دیاکریں ،آپ جعیت کے نظار ہی منیشل عومی یا را کے لیڈرینیں ۔ م پ جربیان دیں جعبیت کی عبیں شوزی سے مغورہ کرکے دیں ہم ولی خان کی اس بات کی نا نید کیوں کریں جس کے نتیجے میں ان جماعتوں کے درمیان ارا فی چرمیا ہے یہ بھوا ورواغا ردے دہیں جیں اس سے کیا بوٹن ہم آوا پی جا عت کے دمہ دارہیں آ ب جعیت کی المیں كوسا سے دكھ كربيان ويكري جب اليي باتيں ساسے أيل آوان حزات كے درميان كدورتي بديا بولي بيجاكد إ إ لي جبيت تو ياد في وميان كى باجدى كواست عن اب موطبة سیاسی افوامن ماسل کرنے کے لیے معداد کے وران جعیت میں شابل مواتفا - ان کے لین يه إ بندى أور د سپلن لا قابل تبول مقا. وه ا قتلار كا صول جابه تقا ينحا مي فتيت برلجى , ل جائے۔ جب کرمول نا بزاردی کامتعد اصلی اقتلاد کا صول دیتھا۔ بکد خرابیت کا نفاذ متا۔ ادروه تمام طرى حدود وقيودكو بقرادد كلت بحدث يا عبة عقد كامل كاننا و بوع في اگراس بن ا تشار مے تو بھی مغیک ہے۔ فیکن فرعی صدود کو بالا نے طاق رکھ کرا قشار کا ما مل كرنا ما لزينين مجعة تقے -اور قائدمجيت ،مفكرامل معزت مولانامغنى محودماحب ہی ا فقار کے بھوکے نہ تھے ۔اگرا تشاہ کے نواباں ہوتے نؤ مو برم مرکی وزارت اعلی کو

الام كے ليه فرانی دے.

اس موقع برمسياسی عنا مرک مازش زعلی ا در با با خصیست کومجورز کیا جاتا تو با باجی د مجدت مجدد تصاور زجاعت لوشق اورز برحالات بدا بوقے بیونکرمغا در متول کا كوشش بى ييتى كرافسوس تويدسے كہ برا كيہ مازش تقى حجعيت ا وربابا بزاروى كے خلاف حب مي مغاد پرست حبيت سكے يجعبت كوتوڑا ، جبيت ميں انتشار بياكرنا كفا كچرمخالف ساسى جاعتول كى جال تقى بحيس مين وه كامياب بو كيف اس كا شوت ير ع 2. 9. 4 ما جہوری متحدہ محاف نے جب فیعلہ کیا کہ توی اسمبلی کا ایکا ط کیا جائے ۔ اور ہریا رقی لینے مران اس کو بجبرد کرے کو وہ امیل کا کاروائی میں طریک نہوں ۔ اس چر کونسلم کرنے کے لعدي مرس بن جديدى فلبوالني كم مكان يرجمبورى متحده فاذكا املاس مجيد ببر بواجس بي متحده عا ذبین شابل پارٹیل سے بمبران اسمبلی اور ممبران قدمی اسبل می شرکی جوسے جمات املای کے میا لطنیل احمد وصا سوب کھی موجو دیمتے ۔اوراس طریقے سے نیپ اور دیگرمجا حتول ك لكريج موج وتضر ميكك بي باحت بيل وميال لمغيل صاحب في حزيت مغني ما حب سع مخالب بوكرفر ما يا كم معفرت منت ما صبياك ا بين كوكوما ن كري . أب كا كوهيك بنين . كونك آپ کا مما ب دو بگول میں کھلا ہواہے ۔ ہوہوہی الغاظ تھے آپ تو با لیکا ہے کر کے

ہما رے ساتھ بیٹے ہیں۔ اورمولانا بزاردی کے بارسے میں کیاکہ وہ عیشل اصلی کالاردا میں ہمبل کے اندرموج وہیں میاں لمنیل نے جب یہ بات کی تو موادنا عبالحکیم صاحب فرما تے ہیں کہ مجے بہت منسہ یا میں نے بطق یں کہ جفرت منتی صاحب سے کہا کہ میں اس کا جاب دتیا ہو-معرت مفتی معاصب نے معودی و برسکوت کے بعد فرما یا مفیک ہے مواب دے دو. بیں نے میاں ہنیل ا دران سے دفعا سے بخا طب بوکر کہا کوجب حفرت بٹرادوی کے یا رہے میں باستعلى توسي في كما مولانا بزاردى ابنى مبيك يرتعبيت علماء كاطرف س ويكن وه جمهورى متحده عا ذہرے من لعد و ہڑے میں شاول مرحے مکین تمہارا مرحای لیعرب موبر مرحدیں ا رفی سے ساتھ باتا عدہ ووقک میں ساتھ دیتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تهارا سماب دوملكه كعلاب .آب است كوكى خرلين بمين چيودي . خانج ليدى جماعت املای کے مرکزی لیڈرج و کال موج د تھے ۔ وہ لاہواب ہو گئے۔ ا ورمولانا عبدالحكيم ما كية مِن كرميرى تا نيدمي ولى خان ارباب مكند رخان خليل دخيره في كباب ودست كهته بي سب ا بنے کو کا بی خرایس . د وسرول برتنقید نکریں جب مولانا ہزاردی اسبلی میں ابنا موقف بیل کرتے میں وہ بسیلز بارائ کے ماعظ با تقرین کھڑا بنیں کرتے اس مسکت جوب ے خابوش قربو کے مکین مسل احراد کرتے رہے کہ جرمبراین بارٹی کی بالسبی کی تا نید ذکرے اس کو پارٹی سے مکال دیاجائے۔

### مشہوادیہ صحافی الناکو ثرنیازی کے تا ثرات

دا قرنے یہ انٹرویوخ دمولاناکو فرنیازی صاحب سے ان کے گھرچا کر لیاج و رج ایا جا تاہے۔

" حطرت مولانا خلام عوت ہزادوئ سے میری بہلی ملاقات لاہم رہیں ہمدئی میں اس وقت شہاب میری ایڈیٹر تھا۔ مولانا ترجان اسلام میں تھے اکثر تعلمی
معرکے میں ، میں بھا عت اسلام میں تھا سے محدلانا ہزاردی سخت مخالف تھے۔
مگر مولانا کی اس زمانے کی تخریروں میں جی میرے لیے گوشڈ التفات با یاجا تا تھا۔
کھی کھی کھی سما جی یا مذہبی تقریب میں جمع ہوتے تو مولانا بہت خوش خلتی سے
میش آنے۔

بین شاند سیار می اسلامی سے الک جواتو مولانا کے لیے وہ رکا وسط مجی اور کا در اسلامی کے درمیان حائی ہی ۔ اس زمانے میں پاکستان اور بہارت کے درمیان جنگ بٹر دع ہوگئ تو پاکستان کی دینی اور بہاسی تنظیموں نے مل کرمتی ہ اسلامی محا ذکشکیل دیا بھی کے دوج دول مولان المنتی کھود ہی مولان مولان المنتی کھود ہی مولان منتی کھود و ماحوب حدوا ورخیے جزائے کوری منتق کھود دماحیب حدوا ورخیے جزائے کوری منتق کھود دماحیب حدوا ورخیے جزائے کوری منتق کھود دماحیب حدوا ورخیے جزائے کوری منتق کھود ماحیب حدوا اور می استحدال کا مولانا کا المولامی محا ذکی المرف سے حدوا اور ب خان کے ساتھ دیا ہوا کہ ماحول انا ہزادہ کی معام اور ہوئے کر ہم بذراج کا دمولانا ہزادہ کی ساتھ یہ میرا طویل سفر تھا۔ داستے میں معزف مولانا سے بات جیت اور خوش کپی دہی اور مولانا کے محضومی انداز میں تہتی کہ ایوان مسلامی کا دولیان میک میرے کا دول میں گو کے دہے ہیں ۔ یہ ان بزرگوں کی شفعت تھی کہ ایوان مسلامی کا دولیوں میں مان قات کے وقت ترجمانی کے فرائفن میرے ذمہ کیئے بیشتر وقت ترجمانی کے فرائفن میرے ذمہ کیئے بیشتر وقت

ناکام قانلول کے سرغن کے نام مولانا غلام خوست فراروي برقاتلان صحط كا ايلع تائر مرکا برقے مزبوں سے مجم سکانیں ترب علول سے فلا غوث ڈرسکتانسس ذرك بندے! الى كىد تعبكيوں كاسلىد منیفراسلام کو منا موسٹس کرسسکتانہ ہیں نیری بندوقوں کے شعلے ، نیرے نیزوں کا جلال مومن می آداکو زیر کر سکتا نہیں ما درای ما شد برداد! زیرا مسان کوئی مجی مرد مباہد کتے سے ڈرسکتائیں ابن علم کی نئی اولا د کے کچین قتال كوفى مى اس بات سے اعلاكم مكن بنس کون گول عشق کے بیک یہ جل مکتی ہیں مسيدمن مين كوان خفيدا زسكانهس ديكه: شيوكى مسلاك برارز الفي بياو اليي آوازلوں كو ل مجى مسے سكتا جسي

مرف دیوبندی مسکک مکھنے والے افرادی انرکیے ہوسکتے سے ریجکہ کمک ہیں تبدیلی ال لے کے لیے شعیر اسسنی ، بر لیوی ، دیوبسندی تمام مکا شب فکرگی موام کی منظم مبدوجہدسے ہی کا میا ہی حاصل کی حاسکتی ہے رہی وہ سوچ تھی جس بناء پر میں سے مجھوکے اصرار ہر ہی جی بی میں شابل ہوا۔

اسی دوربین شریحیثو براکیسونیره (۱۱۳)علما منے فتوسی لگایا-اس دوران مي حفرت مولانامفتي محود صاحب ادرولانا غلم عوت بزاروي سے ملتارہ . مولانا ہزاردی اوران کے رفقامنے ایکسویترہ (۱۱۲)علاحکے فتولی کا فرطس لیا بچونکه به حفرات دِل سے سرما یہ داری ا درجاگیردا دی کے مخالف محقے اور اسلامی نظام معیشت کے نغاذ کے علمبردار سے میری بینواش می کربی بی بی ا در جمعیت علاواسلامیں انتقابی اتحاد مومائے اس سے لیشا بندائی بات جیت کھی يونى - مگر جعيت عبتى كشستون كامطالب كرتى تى و ديميشوما حديكي لين اس كى طاقت سے كہيں جرا مطالبه تا - اس لينے يا گفتكو يا يا تكميل تك زيمنج مكى ـ البكشن كے لعداميلي ميں ان حفرات سے پھرقريي دا بطر ہوا بعبوما حبطيسة تھے کہ جمعیت علماد اسلام سے پی ۔ بی بی کی حکومت کے تعلقات خوسٹ گوار دہیں . اور جمعیت الوزایش کا ساکھ ن دے ۔اس مقصد کے لیے مکومت قالم ہونے کے كچه عرص لبد تعبثومها حت مجمع ا ورحبتر ئي د غلام مسطفي حبته ئي مان دولون حفارت کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا۔ان حفرات کو ہماری آمد کی اطلاع تھی۔ اصلیغ یر دونوں ایک سا تفتیحے بسٹر پھیٹر نے اس موقع ہدا یک بہت بڑی رقم ہم دونوں کو حکومت کے خفیہ فنڈ سے دی تی تاکہ ہم دونوں حفرات کوان کے مدرسوں کے نام بر پیش کرسکیں ۔ مجے یقین تفاکہ یہ دونوں بزرگ مدرسوں کے نام براس مرکادی ا عانت ( رشوت . اتی ) کوتبول بنیں کریں گے ۔ میں نے معبوماً بس نے ہی صدرا اوب خان مرحوم سے بات چیت کی۔

اصلای نخاذکی جانب سے بڑے بڑے شہروں میں لامور شکے علا دہ جہا و کا نغرنبیں کی گیں ۔ان جسول میں کجی ان بندگوں کا ما تھ ہوتا۔ یہ ہما دے تعلقا كى است المقى - مهارسے قريى لغاول ا وراسترك كم ايك مرحلواس وقت ييش اليا جب پاكستان مين متعين امريكي سفيرفا دليند ف پاكستاني سياست مين حصد لينا غروع کیا۔فارلینڈ کے بارے میں یہ بات تمام سیاسی جماعتوں کو معلی تفک ده سی این اسے کے رکن رکین ہیں۔ یہ ده زماز تھا جب مسر معطو سے میرے تعلقات استوار سو يحك تھے۔ اگرچ ميں تے اس وفت ميں نے باتا عدہ پاکستان سپ پار بار فی می شمولیت اختیا رمنی کی تھی جمعیت علماء اسلا کے بزرگوں سے مجى راه ورسم تقى - فارليند بي مستوك دوستون مين شايل سخة -اس ليفان كى طرف سے کوئی تعاون نہل سکا تھا۔ مگرمولان ہزاردی اورمولان مفتی محدوثا صلیم امریکی مفیر کے خلاف برہرے شمشیر تھے بچا کچہ ہم تینوں نے فارلینڈ کے خلا ز بردست مهم شروع کی ۔اسی زمان بیں جمعیت علاء اسلام کی آئین شراعیت کا تغرانس موچی وروازہ لیں منعقد ہوئی اوراکی تاریخی جلوس مجی کا لاگیا ہیں میں جعیت کے کادکوں ا درلامورکے شہریوں نے شرکت کی بیں بھی اس بیں شابل مقار صابوس ہیں فادليد كم خلاف نغرب لك الم احتجاج بول دات كوكانفرنس بوئى جمعيت ك أكابرين كے علاوہ بى فيلى اس علي بى خطاب كيا ،اس دوران دو اول حفارت کی بے صرفوائش تھی کہ میں جعیت میں شابل ہوجاؤں رکین میں ان کا احترام کرنے کے اوجوداور دیوبندی مکتب تکرسے تمام تردی قربت کے اوجود نسبتا ایک عوامى سياست بين حقد لينا چا به تا تحا يوس بين كسى مسكك كي جها ب نر بو-برجيندك جعیت سامل ج دیشن تنظیم تھی۔ اور علما پہتن کی وراثت کی اما نتدار مجر تھی مگراس میں

سے اس کی اظہار مجی کردیا تھا۔ لیکن وہ اس پر بعند مقے کہ ہماری طرف سے بیکام مزود ہونا چاہیے بہجب ان بزرگوں کی نعدمت میں پہنچے توجنوٹی ساحب نے سے بھڑکی طرف سے پیش کردہ رقم پیش کی جوایک زوخطیرتھا اور کہا کہ حضوری آپ کے دبنی مدادس کے بیے چندہ ہے بہب ابنی مرض کے مطابق خرچ فرمائیں ، تومولانا بزادوی نے فرما یک بھائی نمیراتو کوئی مدرسہی نہیں ، اور حضرت مغتی صاحب نے بھی وہ رقم لیسے سے بھتی سے اسکار کردیا ، بعد میں سیاسی امور پر تباد اداخیال ہوا ، ان دوؤل حضات نے ہمارے میاسی نکت کا فریرعؤر کرنے کا وعدہ کیا ۔

پھراس کے بعد حفرت منی صاحب اپولیٹن کے قریب ہوتے ہے اور والیا ہزارہ ی ہوخا لیسٹا دہنی سیاست کے عمبر دارہ تھے۔ اور قعا و بنواعلی البتر ان کی سیا کاعزان تھا۔ ان سے ہما را دابطہ ہرا ہوتاگیا۔ وہ قومی ہم بی بیک ستان ہے ہار ال پر محنت سے محنت تنقید بھی کرنے مگرا چھے ہم مرن کی توبید ہجر ہرتے بعوصا حب کو مشورے ہمی ویتے مگر کوشٹ کریں ۔ ہمٹو صاحب سے ان کی البی کئی ملا قایمیں میرے ذہن استعمال کرنے کی کوشش کریں ۔ ہمٹو صاحب سے ان کی البی کئی ملا قایمیں میرے ذہن میں ہی جو میری موجو دگی میں ہوئیں میں ذاتی طور پرجانتا ہوں کا ہوئوں نے وزیرا منا ہمی علفے کے لیے تشریف لاتے توان کی حبیب چھوں سے جوی ہوتی ۔ ورخواستیں اور ہمی علفے کے لیے تشریف لاتے توان کی حبیب چھوں سے جوی ہوتی ۔ ورخواستیں اور کا فاد کا ل کر دستے ۔ یہ اسپنے علف والوں کے با دسے میں یاصلقہ انتخاب یا دوسر سے کوکوں کی ورخواستیں ہرتیں جن کی وہ معربے دستارش کرتے کمجی ذاتی فا ڈرسے کے لئے کوشن اپنورک

ایک گزام کا جواب مولانا ہزادوی کے داما د جناب پوسف خان ماحب ہو۔ اس وقت فیروز کسنزیں ملازم تھے۔ بہابت ویا نستارا ورمحنی آدی تھے۔ جب میں وزیرا وال

د نشریات بھی تھا۔ مجھے پہ جلک پرنگنگ کا دپولیٹن میں ایک آسای خال ہے ۔ تو بھی مولانا نے اپنے وا ما وکی سفادض نہیں کی بلکہ چیں گھر ہیں کہ بھی کھی مولانا فرادوی کے ماتھ مشکر کم طاقاتیں ہوتی تھیں ۔ انہوں نے جہرہ کہا میں نے یوسف خان کی تقردی کر مشکر کم طاقاتیں ہوتی تھیں ۔ انہوں نے جہرہ کہا میں نے یوسف خان کی تقردی کر دی ۔ اس لیے نہیں کہ یوسف خان ماحب مولانا صاحب کے وا ما و بی ۔ بلکہ مولانا نے تواہی اوا ما وکی سفادش تک نہیں کے دو ما وجی ۔ کیسف خان کو محنت ، مگن اور جا نفشانی نے اس مقام کے بہنیا یا تھا ۔ جو اتفاق سے مولانا فیرادوی کے دانا دیتھے کیکن بادلوگوں اس مقام کے بہنیا یا تھا ۔ جو اتفاق سے مولانا فیرادوی کے دانا دیتھے کیکن بادلوگوں نے داس بات کا تیکن فیدی تو اتفاق سے مولانا فیرادوی کے دانا دیتھے کیکن بادلوگوں دو اور اللہ اللہ دورکا واسط بھی نہ تھا ۔ اس ذما نے میں پرنشنگ کا دبولیش کے منچرکی تنخواہ دو اورا اللہ اللہ تو اللہ ذریعی ۔

کومت سے فا کہ ہ اکا ہے کا اگر مولانا ہزاروی ہرا لزام لگا یاجاسکہ ہے تو وہ مرکا دی جج دفو دیں شمولیت کا ہیے ۔ یہ د نؤد میری کیا دت میں جا تے تھے ۔ بلکان و فو دیں حرف مولانا ہزاروی نے ہی شرکت نہیں کی بکہ حضرت مغتی مناحب اور دیگر حضرات بھی شابل ہیں ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت مفتی منا حب مو بسر حد کے و زیراعلی تھے ۔ مرکا دی جج و فارکے اداکین حرف جج ہی ا دائینیں کرتے بلک ان کے ذ منہ پاکستا فی مواقف اورمفادات کی نوج ان کھی تھی مولانا ہزاروی جم ہر طرح سے اس کے ابل تھے۔

مجے ٹنا ہ خالدسے سنی ہیں ہونے والی سینگ آج بھی یا دہے جی ہیں مولانا ہزادوی ا معی میرے ساتھ شا بل تقے اس موقع پر عربی زبان میں مولانا کی بیجیسے گفتگوسے شاہ خار مردوم بڑے ستا زہر سے مول ناسے انتہائی تو یہی مراسم اور سیل جول کی وزیر سے جھے ذاتی طور درمعوم ہے کرا ہنوں نے حکومت وقت سے ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں اشعا یا سوتنواہ وی اس بی کے ممر ہوئے کی حیثیت سے ملکر تی اس میں سے مجمع معن سختین اور جزل منیاہ الحق مداسب کو کمانڈرائجین مقرد کیا تومولانا ہزاروی نے اس کی مخالفت کی کیا یہ بات صحیح ہے ؟

حواب، جي يان يربات درست ب اورمولانا بزاردي كاجذال تفاكر جزل منيا والحق ما جاعت اللای کے ذہن کے آدی میں اور مودودی ماحب کے لائے کم سے منا ثرمیں۔ اس کا تبوت بھی مولانا بزادوی نے یہ بیٹ کیا کہ سب حبرل منیا والحق کمانڈر بن کے قوالبوں نے ایک نوجی تقریب میں مودودی صاحب کی تغییم التران کے نشخ فوجی اضران می تغییم کیا ۔ ادوايشا بوجاعت اسلاى كابختروار دسالهد اس فياس كاروا في كوشاك كيد مولانا بزاردی اینیا اکا وہ شارد لے کرائے اور کھوماحب کودکھایا اور کہاکر اس سے ماف يتربلنا ب كرحزل منيا والحق مياسي ذبن دكھنے بي ا ورا يك فيفوس جا عت سے متفق بي . اليسة وى كواتن بيسيمنسب برفا لزكرنا مناسب بنين ا ود مكومت كه يفيحى خطراب سے کم زہرگا بھٹومامب نے اپنے معاون فعومی یوسف نے کو کم دیکر دہ اس سلیس جرل منيا «التي كوخط كلعين حس مين اس واقع كى جائب توجه مبدول كوانى جائ . يكويا وزياعظ كاطرف سے جزل منياد الحق كى جواب طبى تقى حزل منياد نے جو بواب ويا و د كھي ميں نے برا بخا -البنون نے کھاکہ میں نے مولانا مودودی کی تغییر کے لینے فوجیوں میں اس لیے تقیم کیے کہ وہ میرے نزدیک مذہبی کتاب ہے اورعالم کالفینیف ہے میراؤین ہی وقت بولانا مودودی کی طرف ایک سیامتدان بونے کی طرف پینی گیا۔ لیکن 7 نزہ جی اس کا سیال دکھوں کا بہرال بات ا فائنی ہوگئی۔مگلس وا قعرصے مولانا برادوی کی دور بین فلاست كا المازه لكا ياجا مكتاب كركس طرح أي جوت سے وا تعرب البول ف متعبل كيمالات كااندازه لكاليا-

مسعال مرحب مسرمی نے مرزائیل کوغیر مسلم آخیت قرار دیا اور دستھ طرکے تو مولانا ھزاردی کے ساسنے کہا مولانا ہیں اپنے موت کے بروانے پر دستھ کے کرواہیں۔ دینی مطاس کے طلبا کو د ظالف و یتے تقصیح برا بریا بندی سے انہیں ارمال کردیا

کرتے تھے بنو د ان کی حزوریات بڑی مختصری کی۔ مرتبہ میں انہیں ملا کے سلالے

مجد ہی کی سجد میں بغیراطلاع کے بہنیا ، وس بجے کا وقت تھا جھ کا دن تھا برائی اللہ معمد ہی کے اندرا کی کرسے میں رہائش پذیر تھے ۔ اس وقت و ہ با ہر او بٹوں پر لینے کہا وقت تھا ۔ تھے اچا نک وارد وصور ہے تھے ہم پر فینیص دافتی حرف ایک نبنید با خدھ رکھا تھا ۔ تھے اچا نک وارد ہو دکھا تو این مفوص بنا سنت سے میرا استقبال کیا جھے اسپنے کرے میں لے گئے اور وہ میں وجیل کہا جو ہی نے اپنے معنون میں فی کر رکھا تھا ۔ مولا نانے کہا کہ بنازی می اور وہ میں ویکھولی نے اپنے معنون میں فی کور رکھا تھا ۔ مولا نانے کہا کہ بنازی می اور وہ میں دیکھولی اور وہ میری شا نواری فی ویکھولی ۔ برائی بیاں پر بندی میں میری شا نواری فی اس اس برائی میں اور مولانا کی با قا عدول بیں جا جا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہو ہیں ۔ سے بھے برائے کھی برائے ہیں اور مولانا کی با قا عدول بیں جاتے ہیں۔

مسوالے اس دولان میں فے کوشر نیازی سے پہناکو سی تا دیا ہوں کے ساتھ اسمبلی کے اندر بطامسرکہ اوا گیاجس کا ، ستم کوٹیسلہ ہواکہ قا دیا فی غیرسلم ہیں ۔ یہ بل بلونا بزاروی نے بیش کیا تھا ، آیا یہ سے ہے ؟

حجلیے ، مولانا بڑاردی شخر مرزائیت کے خلاف قوی ایم بی بین مختلا میں تو کیکے دوران جوگئ کیا ہے۔ دوران جوگئ کیا ہے اگر میں مرف اتنا کہدوں کہ اس وقت کی تمام اپوزیش جاعتوں کہا ہم اگر تزاز و کے ایک بلزسے میں دکھندیا جائے اورمولانا بڑاردی گا دو مرب بڑھے میں ہوتو یہ جوٹ کا دو مرب بڑھے میں ہوتو یہ جوٹ کا دور نہی مبالغہ آرائی ہوگا ۔ قوی ایمبلی کی مختلا کی تمام کا روائی مرالانا کی مرش میں ہوتے ہے اورمولانا کی مرش میں ہوتے ہے اکثر ملا قابین جاس دوران ہی میں ان بی اکثر موج و ہوتا تھا ۔ مولانا جب نہ ورداد طریقے سے جھوٹ ما حب کوفائل کرستے ، جوٹ کرے ، المجھتے ، ولا منظمے بدالن کا کام ہے ۔

شی نے مولاناکو ٹرنیاری سے دومراسوال یہ کیاکیجب معرب فرماسوب نے

#### مكتوبِرًا ى حفرت مولانا محكر ومضال ماحب ميا نوالي ،

نیچیج خطرہ یا جارہ ہے یہ حضرت مولانا عمد دمشان صاحب میا نوال کا ہے ہو جمعیت علاما سلام کے صف اقرال کے رہنما ہیں ۔ مین کی بعیرت کی وجہ سے ہر دورمیں مولانا عجعیت کے مرکزی عہدوں پر فاگز رہسے ۔ ا در حب آفکیل عبدید ہوئی اس میں بھی شاہل تھے چھاسوالا میں جسے ہیں اوراکی انتہائی ولیراً دی ہیں۔ ہمی نے ایک موالانا مرجعیا تھا۔ مولانا محدد ملا

مكرى بناب سيستغرا حدثا ه صاحب آئى داست بركائكم .املام مليم -خيريت با بين مؤل برل ـ احال آگ آپ کالای مرک نی و مرکا کومول ہرا۔ جا ب میں بہت ہی تا خر ہوگئ ہے۔ جس کا مددرت جا بتا ہول عرف ہے کو حزت مولانا فلام غوث ہزاروی ماحب سے بہل مل قائد اللہ الله الله الله عن ميا وال ميں بران - وه ايك پر دگام کے ملیعیس ہمارے بچا موتی خبرتی ما مب کے باس مجدِ ذرگزاں میا نزال میں تشریب لا في تقد بهمارا ا دومونى خير محدوما سب كا كوملاه سي على مبندا ود يا تحقيق مجلس احرار ك طلا معدلت کا گڑ حداد دسکن بنا برانفا۔ کو تکدینیہ شہر کم لیکی تھا ۔ احراد کی سخت ٹکریتی ۔ موتى كشير تحدما سب الديم احرارى كق مولانا كل شيما حب مرحوم بمولانا سيده طا الشرطاه كخارى ، قامنحاصان احدصاصب خجاج آبادى ، مولانا محد عي جالند برى ا درمولانا مبيب لرحل لود صیانوی ا دردیگرا مواد لیڈرسب کا ڈیر وصوفی نیر تحددزگر کاسکن ہی تھا ۔ میں اس وقت طا لبيلم بها- مددسمعين الاسلام عيلي خيل ، مولا تامعنى عمود ما حب مروم ، مولا نالغمت الشرشاء ماحب الم ، ابن المعلول وورة حديث كى موقوف عليه كى كتب يراحقا عقار مي في مولانا پرسوال کیا کہ حفرت اس موجودہ دور کے جدید محقیاروں کے مقابلے میں ہماری کلہاڑی کیا کرے گی حضرت بہت زیرک ا درحا مزجواب کھے ۔ فریا یا کہ نٹیکٹ غینکوں سے ، جہازجہا ڈو کیا ہے تھے ہے ؟ حجاب اسبی بال امیری موجودگی میں معبوما حب نے کہا تھا۔ یہ درست ہے۔

ے ، ہم بول سے گوا کر ختم ہوجائیں گے ۔ آخری فیصلہ کلہا رہی سے ہوگا پر بھا اور ہیں جب
جمعیت علما داستہ کی ملتان میں ابتدا ہوئی ۔ ہیں اس وقت سے مولانا کے سا بھا ہی جمعیت ہیں
شابل ہوا ۔ حفرت مولانا بہت تخلص ، ایٹار بپیغہ بجفاکش ، دینی غیرت اور جمعیت کے معامل
اور بہا درا ورجری عالم دین تھے ۔ مولانا اور مراسیاس ذہبی اتحا داور مسک قلما، ویو بدگا
سو فیصد اسحا در تھا۔ مودودی کے متعلق جب مولانا سحنت ترین محصق تھے ۔ میگوں میں
جب ان پر اعترامن ہوا بھا کہ آپ بحث ترین محصف بی قومیری پوری تا ٹید چفرت براروی
سے ساتھ ہری کھی ۔ اور کئی و فوج فرت کے ساتھ طاقات میں آگیں میں بنا داور فیال کر
کے ساتھ ہری کھی ۔ اور کئی و فوج فرت کے ساتھ طاقات میں آگیں میں بنا داور فیال کر
اور الحادی وہ سے عوام میں برنام کیا جائے ۔ تاکہ وہ موام میں مقبولیت مامل ذکر سکے ۔
در زساری قوم کو یا گراہ کروی گئے ۔
در زساری قوم کو یا گراہ کروی گئے ۔
در زساری قوم کو یا گراہ کروی گئے ۔
در زساری قوم کو یا گراہ کروی گئے ۔
در زساری قوم کو یا گراہ کروی گئے ۔

منت ایس مجعبت علی داسل کی پالیس دیمتی کربوج اعت ایسا کا کرے اسے ایجا کہو۔ اور جو بڑکرے اسے خلط اور بڑکہد ۔ قرآن پاک کے اصول کے مطابق ۱۰ نقا و ہوا علی اللجہ والمنت علی کے اللہ ۱۱ مجعبت کی پالیس کھی۔ مول نا ما حب مودودی کوا مرکبر کا دیجیے اور وظیمہ خوارت عرکہ کے تصفہ اور جمعیت کی اکثریت کی تا نیدان کوحا صل کھی۔

ا کی سویر و علاد کا فنولی : فنزے کے مقرک جو کد موددی امریکن بلاک تائیہ پرکہ رہے تھے ، اس وقت جمعیت رہے تھے بعثو کا کوئی تائیہ پرکہ میں میں اس کو اسلام سے خارج کیا جائے ۔ اس کے سامنے بعبو کا کوئی نفرہ الیسان میں تھا ہیں کی و ہر سے اس کو اسلام سے خارج کیا جائے ۔ اس لیے جمعیت علی اسلام نے اپنا دینی فرلیندا واکرتے ہوئے فتولی کی مخاصل کی کہ یہ فتولی کی مختات امریکی کے اشارے پرجادی کیا ہے۔ اس میں سازش کے تحت امریکی کے اشارے پرجادی کیا ہے۔

س نیپ کے ساتھ جوجیدیت کا پائی کا تی معاہدہ ہوا تھا۔ وہ اسا می نظام کی بالادسی

کی بنا و برکھا۔ نیب جعیت کے واستو کے سطابات تام سائل میں تا بدرے گی -ا ودحفرت بزادوى كى مخرند برى كرجب مك وزيرا على مجعيت كانه بو معابده برعل رأمد بنیں ہو کے گا۔ طرط منوا فی گئی کہ وزیراعلی جعیت کا ہو۔ نیز معا یدہ میں ایک بٹق برہمی مقی کر جانبین سے سجوا علال بھی ہوگا مولانا بڑا دوی اورمولانا عبیداللہ اور ایک مشورے ے ہوگا ۔ ابتداء اختلاف کی اس شق سے ہوئی کہ ولی خان نے ملتان کے ہوائی اولے برمیان دیاکہ م بعثر کے ساتھ مارش لاد کی تائید جارہا ہ کے یا بند تہیں۔ یہ بیان اسکے مجعیت کے مضورے کے بغیر دیا۔ جبال حفرت ہزاروی فے اس ون تمام اخیاروں میں بیان و یا کہ ہم وعدہ کے یا بند ہیں۔ ہم علاوہیں اساد سے کی خلاف ورزی کر کے علام ای والمصير كوشرما مائنين جا بتق مجر مخرت مغنى صاحب كے مطورے سے ولى خان في دومراتمي بياك ديك اكر إلى كريك كاج فيلدوس فنهم إبديون ك- مولانا بزادوى في بيان دياكه بن الاقواى كورث كانتج كلى اگرمعا بدسے كے خلاف فيصل وسے جعيت ملا اسلام بوجي اپنے معا برے کی یا بند رہے گی بہی اختیا ف بڑھتا گیا ۔ جمعیت علم اسلام کی مرکزی جلس شواری نے مجھے مولانا ہزاردی اورمولانا مفتی محدد صاحب کے درمیان افہام وتغبيم كم ليضم تركيا ومبرك سائدا ميرين شاه كيلاني اور قارى عبالمي ماحب كويندى أقي بوق حزت بزاروى كوسائف كريشا وروز براعلى حفرت مفتى فودكى ر النش كا و برمغرب كے وقت بہنچ معنا ، كا فاز كے بُعدتقریّا بين بيار بج بحر بيط ہے۔ بزاردى ماحب كامنى ماحب برسوال ياتفاكه جاحتى حيثيت سي جوجواب بم كردينا برتاب-آپکول ولی کانا شدی ویتے ہیں۔

مہ جب معاہدہ یہ ہواتھا کہ بالیسی برا فرانداز ہونے والا بیان بعیرمشا در آن کیٹی کے جا ری ہیں ہوگا ۔ قو ولی خان لے ہم سےمشورہ کیئے بینطون کیورٹ یا پیروان فی هذا ہی منفکرہ فیان تھے ۔ حضرت ہزاروی کو اور میں طمئن کردیا کہ آئندہ ایسا ہمیں ہوگا ۔ مورکی آمبایی

چندہ جاعت کے لیٹے ہیلے ہی وورہ میں لائے۔ اور جاعت کی پالیسی کے متعلق کیٹیت جز ل سيكر الري ك آف كل كيد لوكول كوخوش بوا كر حفرت بزاردى بمينيت جز ل سيكرارى کہیں ولی سے معاہرہ کے مشوخ کرتے کا اعلان ذکرویں ۔ حفرت مفتی مساحیہ خوشامدیوں کے ذریعے مرکود م کے قاری عبالمین رعیرہ اور ملنان سے شیخ لیقوب وغیرہ کے ذراید كجواحاب ك وزليه معفرت اميرس ورخواسول ا دربيانات ك وزليد مطالب كياكر حزل كونتل كا اجلاس بلكرمولانا بزادوى ك ميكر الري جزل ك جده كى قرش كرانى جائد -وردمنتی صاحب کی بالسی کی رجہ سے اس عہدہ سے بٹا یا جائے گا۔ ملتان میں املاس ہوا۔ کوشش کے با وجود حفرت ہزاروی اجلاس میں سٹریک نربرائے میں جفرت درخواستی ا ودمولانا مبدالشما حب الذر حفرت بزاروی کے موقعت کی تا نیدی کتے۔ احسوس کہ معزت بزادوی نے خرکت مذکر کے بہت بڑی فلطی کی اس سے بہلے ایک اجلاس مِن شركت مذك بالشيكاك كيا - مين ايك و فقوعزت ورتواسي ، مولانا هان محدما حب الا مولانا تحد عبدا نشر بوكروالول كوسه كراسل الداركيا - تين ون تقريد رسيد - ايك ون علد قالری قرار بن کے اس مرسورت بزاروی کامنت سماجت کرتے دہے۔ کر آپ اختاف مجور ہے جا مت میں آ جائیں ہوآ ب کہیں گے دہی ہوگا۔ ایک دات حفرت ہزادوی کے ہرسٹل کے کرے میں میٹے رہے کہ آب نظرتانی کری مجرتبسرے ون مدرسرفرقانیرس حفرت بزاردی کی بین میفتی صاحب ا میرنولاتا مان میرصاحب منت سماجت کرتے رہے۔ حفرت منتی صاحتی اتنا مک کهاکرا ب جمعیت کے بلیٹ فادم سے بولھی مودودی کو کسی ہیں كوني اعراض بين بولاء تين ون كاسلسل جدوجيدك بعدم ناكام والين المع محترت مراددی لمندرے کر آب دوسری جاعتوں سے اتحا دختر کریں ۔ اصوس بے کر حفرت فراد کا نے ہاری اِستہیں انی . اگروہ اجلا مول کا ایکا نے نرکھتے . بکد جاعت کے الدردہ کر

ا خلات كرتے - مليحد كى كا علان مركت قوجاعت كى اكثريت حفرت بزار دى كے ساتھ براي

تونیپ اکثر دین مسائل میں علی می تا شید کرتی دہی پنیشل اسمبی میں ا نفرادی ملکیت کے خلاف البات کا البتہ کا کہ اس خلاف خالباً مواحثاً نیپ کی طرف سے کوئی تقریر تہیں ہوئی۔ البتہ کا کیک ختم بھوت کے محق پر بزنجو نے ا ہے مخصوص کمیونزم کے عقا مذکی بناء پرانلیست کی جب بڑا نفست کی تو ولی خان نے اس کوکہا کہ یہ دینی مسئلہ ہے۔ آپ خواہ توا ہ اس میں کیوں خانک اڑھتے ہیں ۔ البتہ ولی خان سکول ازم کا حامی متھا اور اس کی مواد خواہ سے اشکار نہیں کرتا۔

كرجمعيت مركزى حكومت بيركها بل ہوجائے۔ ساری عربم نے ارتبی کھانی تا کرسائقیوں کے کام ہوسکیں مفتی ماسب ولی منان کے منیالات سے متعنق ہو کر مرکزی حکومت میں شولیت کے خلاف محقے کی مرکز كى فلط بالبسيول كى بجريس حايت كرنى برا الله خاموسش ديها بوكا يجعيت كى ياليسى كاستان اسلم آباد بوالى مى منى صاحب ك كرس مى جديت كى مركزى على شوزى كا امكاس ہوا تھا۔ حفرت بزادوی کی دائے یکنی کرجھیت کوطیعدہ ا بے پلیٹ فادم پر کام کرنا جا ہیں۔ جبوری ما دس سر کے نہیں ہونا جا ہے ۔ بھٹر جہوری آدی ہے۔ ولائل سے بات تسلیم کتا ہے۔ اورا تندہ الکش کے بیئے جمعیت کو تیار کرناما ہیئے۔ مرے سمیت باقی ساتھیوں کاللہ يكتى كه اس طرح بما راكوني وزن بس بوكانه بم مكومت بين يه الوزيش مين يحفرت بزاد وي ايني رائے برلیند سے کواس میں مود وویت کافائدہ ہو گا۔ میں کسی طرح تھی دوسری جما عنوں کے ساتھ اتحاد کے سی میں ہیں ہول مب سے بڑی وم جو حزت بزاردی کی جاعت کے سائد اختلاف كي بني - وه يكفي كرحزت مغني صاحب وزيرا على بنے كمابعد مجا عت سے درزواست كى كر دومف عجد سينس سنها له جات وزيرا على كاكام زياده ب-اس لیے جزل سکرٹری ا درمنٹ کیا جائے . جاعت کی بلیں شوری کا اعلاس مدرسہ فرقانيه بديرى بي بروا . جماعت في متنفظ طور برحفرت بيزاروى كوجز ل مسيكر طرى منحف کرویا۔ حفرت ہزادوی لے لاہورسے کاچی تک ایک ودرہ کیا۔ تقریبًا بیش ہزادرویے

حفرت مولانا فلام عوف بزاروى ف قاد يانيت كے مفاط ورس طرح موقع ممل کی مناسبت سے کام کیا۔ شاید کوئی دو مرا ایسا نذکر سکے ۔ جناب خان عیالقیم مرحم موضع سعیدہ کے رئیس تھے۔ اور کا نگرلیس کےصف اول کے دہنما تھے۔ ان کے ساتھ مولانا کے قریبی تعلقات تھے۔ اور ایک وحد بیکھی تھی کم مرتوم خان عبدالتيوم خان كى برا درى مي كه تا ديا في محق عقد \_ توجب كو في اليا موقع أتا-تومولانا بزاردى مروم عبدالقيوم خان صاحب سان قاديا نيرل كامقابلركا تقد يونكر عبدالمتيوم خان صاحب سوال خانان من طاقتور ، قابل عراف ا ورقد آدر شخصیت محق ۔ قوای وجے مرذا نیوں کو اہتے عزام میں بملینہ ناکام ہی ہونا يرتا- جكسواتي خاندان مي كورا ليے لوگ تف يوسلان برتے كے إ دور مرزائیت اوازی کا بوت دیتے۔ بکدان میں سے ایک مشہورما حب نے مولانا بزادوى كوعرف اس بنايد مركزى جارى صحد ما لنبره مين جعد مزير لخ ف و یاک مون نا مرزامیوں کے خلاف تقریر کمیوں کرتے ہیں ۔ ا ور پر خفیقت ہے کہ ملانا اگرایے دکھنے توسواتی برا دری کی ایک بہت بڑی تعاد ا در ولے بڑے لوگ قاویا فی ہم جائے۔ نیچے ویٹے گئے لیسے ہی خط کو درج کیا گیا ہے۔ جيں ميں آپ رفيس اور كنى يركري كر مولانا بزاردى كى موج كياتى اوركس طرح مرزا ميت كے تعاقب مي رہتے تھے۔ اور حود وركروں سے ملت اور دوستوں کے پاس مل کرجا ہے۔ یہ فخر نے کرتے کویں ان لوگوں کے پاس جاؤں و میری توہیں ہے۔ بیخط حو درج کیا جار إ ہے جناب ساجی تحد طارق خان سواتی حج

وزادتِ اعلى کے بعد قائد وہ ہوستے ۔ بہرِمال آخری جلہی ہے۔ یں تخلق ترین آوی مجتنا ہوں ما دران کا اختکات ا درجیٹر کی تھا یت اخلاص بربینی تھی ۔ ا وربیاسی بھیرسے بھی ان کی تمام جاعبت کے عہد بیاران سے ڈیا وہ سمجت ہرں ۔ وقت گذرگیا ہے ۔ الشرنغالی لغز شوں کو معاف فرمائے اورآآ مگرہ دینِ قدیم ہر چھنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ فقط و السلام ۔ حبلہ احباب یا کھوص مولانا فالم سرودما حب کو سلام پہنچے ۔ شحد رمضان غفر لؤ بھم خود ہے ہے۔ شوق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فدایدا نے دہن کی ترقی کا زیادہ سے دیادہ سامان فرمائے اور خان مرحوم کی روح کونوکسٹس دکھے۔ امین - افسوسس کر سعنیدہ کے ہمارے نیا رہے بزرگ ختم ہو کیلے ہیں ۔ اب اللہ تعالیٰ ان سیاکا کا آپ سے لیں ۔ آئین

نشط خا دم غلام مؤسش بقتم خود مرکیم رجولا فی <sup>194</sup>م

حفرت مولانا عبلالرجم اشعر صاحب جو ما لمی ختم نبوت محے ممثا ذا و دم کڑی رہنما ہیں بجن کی خدمت افلم بین المنٹس ہیں۔ آئیں مرزاشیت کے خلاصت النائیکو ہیڈیا کہا جا کہ ہے بچونکہ جاعثی سلجے برمولانا ظام خوصت ہزاروی کے ساتھ طویل رفاقت ہے۔ معفر و حضریں ساتھ میں ساتھ رہنے۔ قا ویا نبیت کے طلاف تھا ذکوم تھرک کیے دکھا۔ ان کہا خطاعی آپ پراٹھ دیس جس سے موالت ہزاروی کی شخصیت ہرردمشنی پال تی ہے۔ اردمولانا کے مزاج کو سمجھنے میں مددماتی

گرائ خدمت جناب منا ، صاحب زید عنامیگر الملام ملیکم درجمة المنته درگائز . مزاج گرای المئیب کا خط پہلے ملا البدیں آپ سے ملاقات میں برش کیا تفاکہ مکھنے میں بہت سست ہوں۔ مولانا ہمارے ال بنیا دی بزرگوں میں تقے۔ جن کے علم دعمل اور بہا دری نے ہیں منا ٹرکیاہے ، آپ کا عزم عبدالعتيم خان مرحم سفيده كے صاحبزا دے ہیں۔ ان كومولانا نے تخرير فسطيا جے۔ خط ملا خطر ہو۔

خادم غلام غوث بزاردي - ازما ننهره-

بادر مزيزخان فادق محد ماحب زيدكرمد ومدة اين

السلام مليكم ورحمة العد وبركات -

مرے موز کھاتی ! آپ کو اللہ تعالی دین کا سیاسی بالے اور جس كام مي الكاركها إ-اى مي ادريكي بركتي نفيب فراف - آين میں وص سے آپ سے ملاجا متا تھا۔ لین فروم رہے۔ بات مرف یہ ہے کہ اب سفیدہ کی پیدل آنے جائے گی ہمت کم ہوگئی ہے۔ لیں آخری مغر تقا۔ جرس نے سفیدہ کی طرف بیدل کیا۔ وہ محرم خان مرحوم کے جازے ك ليط مقاراب مح معلوانين كروه كياكش كفي كري ليذين دوسر ملوں کے جنازوں میں شرکے تنبی موسکتا ۔ ملک بور کو پیدل نہیں جا سکتا۔ مگر يهارك لين توفيق مركن - ايك عكمت و يعنى كريرے ماتے سے خال رعم كا جنازه مرزا يول كى فركت سے كاكيا- ده دور بيط كے ورد وه شريك بوقد-اورمروم الوب خان ملك بورى كوبها مركزا برا ادريمي إي مقیں جو زیان مرمن کی جاسکتی ہیں۔ یہ ترمیں نے اپنے دل کی خواہش پری کی ۔ آب ہے یولینداس لیے تخریرہ کر رات کوآپ جلدی شرافیہ لے گئے۔ ور نہ میں مل مکنا۔ ا بن نالمنبره مين بول- ا مد كل د وجولاني مي مالنبره بين بول- اگر تخليف كريط نبر تشريف لائي توحفرت مولانا محماعب النه صاحب خالعكى اطلاع برصاهر جوجا وْن كا . امیدہے کراس کو کسی محلف وقعیع پر محول ناکیں گئے۔ میری عادت یہی ہے کر دو ستوں کے ہاس خود ما آ ہول ۔ بلا تائیں۔ مگر تھوری عرض کروی ہے۔ اور

اس پر بڑاک الڈ کہا اوروہ نظم اغد نے گئے۔ اس کے بعد ہم نے اس العفل میں اکل کا بیان دیکھاکہ میں نے اپن طرف سے میں بلکہ مرزا تا دیا فی نے خطبة العاميہ میں مفورعلیہ السلام کی دوما نبیت کو ناقعی ا درائیے کو کا بل کہا ہے۔ ساتھ ہی خلید العامید کے مفات کے نشان لگا کرمنن ماحب کردیدیا۔اب اس بون کے بعد اورم زانا مرکے باس کوفی مواب ند تھا۔ بہت ذلیل اور برمنده مواراب رہی مولانا براروی کی یہ بات کر محصے قرموالیس ویتے تمغتی مها حب کو قوموالد در تاکه مرزا کا منه تواه مکیں راس دوران دمنتد اسلام میں ایک شفس آیا کم مولانا بزاردی ظلال کتاب ما مگ رہے ہیں۔ بدہ نے عرمن کیا کہ ماکر حفرت سے ایک برج مکھواکر لا داریم مولاء ک تخرير كويجها نتے ہيں۔ يا ان سے فرا دين كد آپ حا فظ محد صنب مهار نبورى كو بعيديد وه له جائين- بسي ورامل يه ورتفاكر مولانا في سيكين مرزائ مذكة ب لے جانیں۔ جانچ والی كوئى آوى دا آیا . ترہى مولاناكا رقعه آیا ۔ پنتنہیں اس اوی نے حفرت سے کیا جا کر کہا۔ تو حفرت براس کا افر تھا۔اس لية حفرت في يمندرج بالا مجل كم يدين جب حفرت سے ملاقات بوني تو مولانا نے فرما یا کہ کوئی بات تہیں ۔ ہمارے ولول میں آسی صاحب وواؤل ودكول كا احرّام اس طرح محماء بكد ايك درج بين بم مولانا كوا دي جانت تقد جاعت یں جن بر دگوں سے بند ہ ستا ٹر ہوا ۔ حفرت امیرشر لیبت سید عطاء اللہ شاہ تخاری کے لید وہ مولانا کل شیرا وردومرے مولانا علام غوت مزارو قص رجمها الله عقد مولاياس أيد ونعد ملاقات بحرفي ملكان مي يعين مولانا كالشير دعما للراورمولانا بزاروى دعما للرسع تومدتون نيازمنداز هلقا رم محفرت مولانات وفن احدان اعدما حب علاع آيادي رهدا للداقعالي

مبادك بدے مولانا كے موائل خطوط رئين ويا تك بطورامو ہ سندري كے -الا الماركين المامول كالعدية فسوصى كميلي قائم سوفي فرجماري برسمي كفي كرجمعيت دوحصوں میں تقیم برگئی۔ ایک طرف حفرت بزری کی قیا وت میں ہم کام کراہے عقد و در سرى طرف حفرت مولانا خلام غوث مزادوى صاحب محفر نامر فكمد رسيد تحق اس دوران ایک و ن مرزا نا مرے اکل گر فکے قادیا فی شاعر کی نظرینی مجتیار اع رنی جزل نے بیش کی بہاولیوں کی امیلی کی ممبرزا بدہ سلطانہ نے مرزا میت كے خلا ف ایک كتابج مکھا مھا۔ اس میں پہشعر کھے ! کمل تا ویا فی شاعر کے۔ محد مجر اتر آئے ہی ہم یں ، آگے سے برھ کراپنی شان یہ نظم کا شعرییش کیا کر حصودعلیہ السلام کی توہی ہے۔ تو مرزا نا میر دلھیں ) ا حراب دیاکہ یا کا ب ما لف کی سے اس کا اعتبار نہیں مجنی مجتور نے كباكر حواله توآب كے اخار كا ہے۔ توم ذانا جرنے كيا كرا خبار كاكيا احتيار ب. آ د می پاره کر تهینک و يتا ہے۔ سي مكر حفرت مولانا غلام عورت مو موجد مقدان كا يليفون آياك آج مرزانا مرحواله سے الكادكر كياہے۔ عجے تو آب حوالمنہی وتے مفتی صاحب کو وہ حوالر دو تا کروہ قا ویا نی زلیل ہو۔ آئیر دوپر کو ہم مفی محمد در حدالت کے باس پہنے تو انہوں نے بعینہ ید قصہ سنايا - بم في مفتى صاحب كوا خيارقاديان ٢٥٠ راكتو برين الداكا اخبار ويا -حوسوله منحات كا اخبار تحفا - ا ور اس ا خبار كے بچود ہوي منخه پراكمل مرتد كا نظ منى -جب يد ا خار پيش برا قرنا جرف كها كد شاعرا ليي باتين كرت يست إي- اس يريم في اكل كوليك كا وه بيان مفتى صاحب كوديا - اخبار العفل ٢١ اگست 1997ء مل كالم لا مي كفاراس بر اكل ليس نے لكها كه ميں نے یوکشس و کیوکرے نظم مرزا قادیا نی علیہ ما ملیہ کو پیش کی تھی۔ ا ورمرزا نے مجھے

بريخ . قاض صاحب مي والني عبائيل ك . بنده في كويك ين كام فيعلداً باد كياس الكرفاري اجانك ملتان سے بوكئ - تين ما و كے لعدا تبول في جيرا دیا۔ ملتان آگر وہاں سے منبعل آباد پہنیا قور ہاں میری ایک محنت تقریر کی نباء بربرے وارث مے۔ اور و بی کشرف اے علاسے کیا کر تقریر کرنے والے مولانا على عزت معلوم ہوتے ہیں۔ اطلان کیا کہ اگریل جائیں توگونی مارویں ۔ خیروہ مولانا الونه تقد ا ودمیں تغریر کرسکے آکٹ میل پیدل سع کرکے ملتان روام موکیا۔ ا در شہریں ناکر سندی تھی میں ملے کارے میں کو مل کیا ۔ علمان آیا ا در گرفتارہا۔ ر ل فی کے لبدجب کی بی لینے گیا اڑسی آ فی واسی نے میرا بچھاکیا - آ خرا کیسائتی نے کہا گابی میں لاہور ہے آؤں گا۔ تریباں سے سلے جاؤ، جا تنے میں لاہور بنوانها میری کمایں اکئیں۔ ابنی لے کرام کیا . بقایا جب ہم لا ہور پہنے تر وكرسي بوف مقد بمن فقران ك اليكوني تيارنبي مقاء ا جا كم علم علي وا ستنی بی اے ملیک جنکا تعلق خانقا ہ ماجیہ سے ہے۔ وہ آکرمولوی تفیرل اظہر ك كوس ل جاكر بيل دورًا في مطب من معمرايا- مولانا غلا غوث لا مورمين محقہ لیکن گور فرنے سے روبوش تھے۔ اور پہاں واقعی گول مار و سنے کا حکم تھا۔ تومولانا وبال موكادوا في موقى على الراخباري يدهداس كاجواب مكفت تقر-ا درصی دستی صاحب کے لیوکیس میں موجود ہوتا۔ ہمکو نخا طب کرتے۔ نظال سوال کا بواب ظال دو، ظال کا ظال ۔ دوزانہ بلاناغہ مولانا متوجہ رہتے ۔ مجی دات کو آتے تھے ۔ حفرت مولانا مبیدا لنٹر جب برتے ۔ ان سے خنب الما قات كرمائة . بين جب مي حفرت بتائة كه فلال موال كاحواب تلاش كرسك وو. کیریس اندازه میرتا که دان راه داست ان کی ملاقات مولاناسته برگی ہے۔ الکوا رُسی کے بعد کئی سال گذرے مجرجب مینی کا انتقال موا۔ توحفرت

حفرت مولانا آکھوں کے ایرلیش کے لیٹے شجاع آباد ہے۔ ایر لیش کرا کرگھر ہے آئے۔ بندہ کراچی میں ختم بوت کا مبلغ تفا کراچی شاہیں ایکیریں پر مواریر كرسار مصين بيج شجاع آباد اترا شجاع آباد قاضي صاحب كي جامع معيدين كيا - توا و پر بيغاك مين بهنيا - مجه بل نهي كفاكه حفرت آئے ہوئے ہي مجد كے ادب كيا توسمان خارد بند تقا- ميل في دروازه كفتكمت يا توسمولانا في ميرى آوازيجيان كر فررًا وروازه كعول ديا-فره ياكم من إيرايش كاك آيا بون اور داكر كى برايت ہے کہ چار یا فی سے دائش رکین آواز بجان گیا ا ورسی نے مجاکہ یرقمیتی اوجوان ے-اس لينے ورواز و كھول وبا - يو محفن ان كى شفقت اور اسنے جھولوں كى قدردا فا محقی ، کراچی تشدای لائے میرے وفری تشراب رکھتے محقے ، ا در میں ہی اجاب سے ملاکر مجر وفرالے آتا۔ ایک ون میں نے حفرت سے عرف کرماجی لل حسين جومل قرچکوال كے رہنے والے ہيں۔ قامنى ماحب كے دومت ہيں۔ وہ نامشتے کے لیے بلاد ہے ہیں۔ اور میں نے مان لیا ہے۔ فرمایا بہت اچھا۔ العظير في مجايا كرون وست آية الني بزدگول علايا كرو- ده لوگ مینے سے مرمایا کریں گے۔ اگر مرف اپنے سے تعلق بنایا تر دہ لوگ جب تھے بدظن ہوں گے تو وہ بزرگوں سے مجی بزطن ہوں گے ۔ اگر بزرگوں سے تعلق برگیا نی وہ ترے بدخی پرکھی جائیں تو جاعت سے بوٹے دہیں گے۔ نیزجی زمانے یں تھا ایک الکوائری لا ہوریں طروع کتی قوجاعت کے بزرگ سارے جیل ين كتے- ٣ ما و كے ليد ٢٩ رمضان البارك مولانا قامنی احسان احد پنجاۓ آبادی ا در سبب ده معبى ريل مبوكر تخصيل شجاع آباد اپنے گا دُن مِين پهريخ گيا بھا ۔ په حوان أنفيركقا مولانا كمدهل شفيجل س ايك خط مير عيته برروا دكيا كرجيه حولاني كو گرد مند الحوازی کا على ان كرد يا ہے۔ قاضى دائير كن بى بتم اين كما بي كما بي كالم

آسمائ وحانیت سیاست کے آفتا جھزت مولانا **غلام غوث ب**راروگیا سیچھ یا دہیں از قلم، مولانا اللہ دسایا خلیب رہوہ

حفزت مولانا عمد کی صاحب مبالندمری کے علیس تخفظ ختم نوت کے ذیرا جتمام ایس كا فرنس ركعي مولانا مرحوم كے حويم عوا حاب تھے۔ ان كو بال كلف كبد ديا كركا ففرنس بي تير مراه لأين كا نغرنس بناب مي تقى ا ورمولانا فلاعوث مرحوم في سنده سے تشريف لانا تھا ۔ ان كاسدُوكا وس بنده روزه بلغى دوره تقا ورك دورك ين ايك كالغراش كيلية بسرسمراه رکھنامشکل مخعل محولانا فلام عوث بٹرادوی مرحوم بغیربستر کے تسٹرلیف لائے بحولانا محد طی مرحوم کے بمراء کھا ناکھا یا . دان کو تقریر کی صبح کو ٹرین سے واپس جا نا تھا - مولانا محدثل ملئن کہ میرے کہنے کے مطابق مولانا مبتز میرا و لائے ہوں گے ۔ اس لینے ہو چھنے کی مزودت محسوس نے کی مولانا ہزار دی نے مل میں خیال کیا کہ مولانا کا حکم بقا کہ سبر ہمراہ لائیں۔ اب اگرنستر بهما دنهیں لایا توقعورمیراسے ۔اس لیے مولانا حا لندسری کو تکلیف کیوں دوں پھانقر سے فادغ ہوئے پتڈال کے قب کسی جدیں کیے لوئی میں مردی کی دات گذار دی میسی ما دُمنكشف برا . تومول تا جالند برى ف اضوى كا اظهاركيا اوركما آب في عجه بنا ياكون ن مقاً رسبر مراه ولا سكا مولانا بزاروى في كما أكراً ب مير عيما فالحي بي اور محذوم مي-اكرمي اس كام مي آب كا المقانس باسكنا وتحليف كاسب بعينهي بناجا بيا- دات كذر كنى . إلى اليما على سيرت كا النان كيال سالا يُيل .

4. محنین تخفظ ختم بوت گوجرا والد کے جاب فالم بنی یا علی جینوٹ کے چو ہدی فلہو (حمد میں سے کسی اکیک لے تبایک ہم لا ہور وفتر گئے ۔ موادنا وفتریں اکیلے تھے۔ مروی کا دات متی ہم نے اردم کرنا محار حفزت نے میں استرعنا یت کیا میسے انظے تومعلوم ہوا کہ موٹ ایک استرتفا۔

بم مولانا كوا يتأخيقي إب ومربي وبها در وجانيان ا ورعالم باعل علية اور کہجائے تھے۔ تعوٰی اور ورئ میں وہ اپنی شال آپ تھے۔ ہاں ایک واقعہ مولانا ليفتؤومنا ياتتعا كرجب ميم ويوبندس يرصت كق تو الملياد كا ايك ووند والالعلوم ندوة العلوم كيا - فرما يا كرجنين مير مجي مقارا بنول في عربي مي مكعام وا مقال میش کیا۔ میں نے بیٹے بیٹے اس کے نوط مواب میں لکھ لیا۔ اور فی الدیم بغیر تیادی کی اس سیامنام کا بواب میں دیا۔ اس پرندوہ کے طالب علم حیال رہ کے کریم نے تیاری کرکے مکھاہے۔ اورالنول نے بغیرتیا ری کے حواب وے دیا۔ مولانا فرائے تھے ان کاخیال تھا کہ بیر تیاری کے بیجاب دوے سكيں گے - جومكہ ندوه ميں شق كرا في جاتى تھى۔ ان كو اس ميں برترى عاصل ہوگئى ليكن مولانا فرمائے مفتے کو میں نے ان کا زعم فوڑ دیا۔ یہ دراصل مولانا کی قابلیت اور مبارت دینی کی اہم دلیل ہے۔ احترالانام حدار السلم احترالانام حدار آگسیسم انتھ ملتان پرلمجی بارش نے برس برس کر لوگوں کوہست ردکا کرحفرت الودز دمنی اعتُدِ حسنہ کا ظلام جنا زہ مِں بھی اپنے آتا کی سنت کو ہولاکہ کے معجع وارت کا حق ا داکرجائے۔ اس کے با دیجہ ہزادوں افزاد شریک ہوئے۔

۵۔ حفرت مولانا ظلم خوٹ نراردی مرحوم اس دورمیں اکا بر کا عبق مجرتی تقویر تھے۔ ان کے معیج تنا خدہ ا ورجائشین تھے ۔ ۲۷ روسم پزششائی کو دبوہ میں مبس محفظ ختم نوت کے میسے پر تشریف لاسے معلیس کے کام پرسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ دوران تقریمین ونا في يحزت مولانا تاج محود ما حب اورواقم كانام الم كرمسندا فتخارس سرفراز فايا-حفرت مولا ناخان محدما حب سجا وه تفين خانقا ، سراجيد كا وجود مسعود كو ميس ك سلط تغمیت خدا و ندی قرار دیا بحبر به رمسرت ، نوشی وا نبسا طرکا منابیره کیا بحفرت مِملا نا محدشري جالنبري ناظم تليع مبلس تخفؤختم خوت نے فرما ياكر حفرت آپ نے براي كليق فيائى بيمارى ك إ وجود بهارى مروسى والى - بورى جاعت آپ كى كلركنايه. جامًا حفرت رحوم في فرما يامنس مولانا ميرا فرمن تقا مرس ول مي ميال آيا فقد كا كما كونى اعتبارتيس در لوه ما فرن كا راس شهريس سيان بوجائ كا - احباب سے ، على سے ملاقات بوجائے گا کہا سنا معا ف کواول گا ۔ اب اکٹلا مغر (مغرِ آفرت) ہوسے والا ہے۔ تو حزات مرحوین اکا برکو جا کہ آپ کے کام کی دنیدے ہیں کر دن گا کہ آپ نے اپنے مانشین مبلس تحفظ ختم نوت کے خدام کر بہاں آ ب جیدو آئے تھے ان کا ہرقدم این مزل کامون برد راسیدا در ده است مقاصد می کامیا ب مورس می ا در كا بل فخر كادنام مرانجام وے رہے ہيں جوا نشاء الله قيا مت كے ون رحمتِ ووعا لم متی الله علیه وسلم کی خوشنو وی کا سبب بنیں گے . ان تحقین کے کامات کوسن کرمو لا نا محد شرلین مالدزهری آبدیده مو گئے حضرت مرحوم نے فرایا مولانا اآپ میا رکا د ك متحق بي ضِمّ مزت كاكام بهت اوكياب - اتنا وكياكام ب كرمين كاس فيا

جوحفرت نے ہمیں دے دیا ۔آپ نے ما دی دات و ممبر کی مردی آیک لوئی ہیں گذار دی ۔ واقعہ مناتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسور وال ہوگئے کو اگر اکما ہواسپنے دمنا کا دول پراس قدرشغت و عجبت فرا نے منے تر دمنا کا ربحی ان کے جنم ابرد پر جان دینے پر فرخموں کرتے تھے ۔"اب کہاں امبی ہستیاں یا دو: "

۴. ستاهد کی مخرکی مقدس ختم نبوت میں تمام دھنا کا دو دہناگر فتار کر لیے گئے ہخوت مولانا محد کا جا لئے دولا ہے اور کا مخالات مولانا محد کا جا لئے دولانا محد کا جا لئے دولانا محد کا جا درست تھے۔ اور گھر کے افراد کی گفا لئت ان پراتمی ۔ ان سے نام و المدید قوت الا مجرت جا دی کر دیا جرحت براد دی موجوع کے گھر کا بہتہ وفتری احباب کو د تھا ، اس لیے مولانا امرح م کے گھر کا بہتہ وفتری احباب کو د تھا ، اس لیے مولانا امرح م کے گھر کا بہتہ وفتری احباب کو د تھا ، اس لیا مولانا امرح م کے گھر ایک میں مولانا امرح م کے گھر ایک میں موجوع کے گھر ایک میں مولانا امرح م کے گھر الله امرح م کے گھر وفیا جا اور اور کی کے مسلم کر اس بینے تو گھری گذارہ موجوع کے اور اور کی گذارہ وگئی گذارہ موجوع کے اور کی جا کہ اور کی گھر کی اور کی اور کی اور کی کہت تو گھری کو اور کی مولانا امراک کے دور جی خال مال خال افران کا کرکے کے مولانا امراک کے دور جی خال خال کا ان خال کے دور جی خال خال کا ان کا کرکے کے مولانا امراک کے دور جی خال خال کا ان کا کرکے کے مولانا امراک کے دور جی خال خال کا ان کا کرکے کے مولانا امراک کے دور جی خال حت سے تعزاہ میں جبکہ وا فقہ یہ ہے کہ مولانا امراکی کے ان جا جا کہ کہت کے کہ ان جا کہ کہت کے کہت کا ان جا کہ کے دولانا امراکی کے دور جی خال خال کا ان کا کہ کرکے کے مولانا امراک کے دور جی خال خال کا ان کا کرکے کے مولانا امراکی کے دور جی خال حت سے تعزاہ مند کا تھی ۔ جبکہ وا فقہ یہ ہے کہ مولانا امراک کے دور جی خال حت سے تعزاہ مند کا تھی ۔

مقدود ہو توخاک سے بوجوں کہ لے تیم ، کہ تونے وہ گہنا ہے گواں اید کیا کیے ۔

اللہ مولانا سید ظام مصطفے شا ہ ما حب خطیب جنگ مولانا ہزار دی کی توزیت کے لیے گئے۔

قبر پر دیر تک ذار وقد طار دوستے رہے ۔ احباب جمع ہوئے ۔ اپنے ایداز میں در برگ ذار وقد طار دوستے رہے ۔ احباب جمع ہوئے ۔ اپنے ایداز میں در برگ تخذیت ہوں کا کہ میرے نز دیک حفزت ہوں کا مساحد سے کہا کہ میرے نز دیک حفزت ہوں اس دور میں کمیم کوخوا ہے تعمین بیش کیا ۔ شا ہ ما حب نے کہا کہ میرے نز دیک حفزت ہوں اس دور میں کمیم کو ذری کے میں حفرت اس دور میں کمیم کو ذری کے تعمین اند میں دیا ہے ۔ دہمت و دو حالم متی الشرطید دستی حفرت مرحد کے جنا نہ البوذروض اللہ منہ کو فرما یا تفاکد آپ اس دنیا ہے اسے کیلے جائیں گے ۔ حضرت مرحد کے جنا نہ ہ

## جنا بسيدا مين كسيلان ما حي تاثرات

مشاع اساد م جناسیم امین گیلانی صاحب بوحضرت ا میرش لیت سید عطاط الدشا، با دی ۱ و رحضرت حزار دی کے رفیق سفوصیں مجلسول حراد میں الکا طویل ساتھ دھا اس کے بعد عجعیۃ علما ، اسلام میں طویل رفاقت رہی الہوں نے بھی چذر می ات تورکوکے راقح العشیم کی اسستاد ما پر بھیج بچرکھا میں میں اس کیے ا حا دستاریں ۔

جارہے ہیں۔ مولانا غلام خوٹ ہزاروی

الله وریا کی لهرین گی سکتے ہیں ؟ "نہیں " تو پھر میں مولانا کے اوصاف کیسے گل سکتا ہوں۔ کم وہیش پچا میں برس ان کے ساتھ کا کیا۔ ان کے دن لات و کھے۔
مغرو حفر میں محبت رہیں۔ انہیں جلوت میں و کھا ، خلوت میں و کھا ، ان کا حفضہ کے کھا ،
ان کا لطف و کھا ، ان کی آواسنی ان کی تما ہیر و کھیں ، ان کے اقوال پر کھے ، ان کے اقوال پر کھے ، ان کے اعلان ان کا بھی ان کے بی رنگ تھا ، وہ رنگ تھا ،
م وریا کی لہری جن کھی جا سکتی ہیں گئی تھا ، وہ رنگ تھا ، وہ رنگ تھا ،
م دریا کی لہری جن کھی جا سکتی ہیں گئی نہیں جا سکتیں ، ان کا اخلام ان کی تنگ گوئی ،
ان کی تعلی ، ان کی انکساری ، ان کا عزم ، ان کی شجاعت کشتے ہی عنوان ہیں ، کس عنوان ہی بات کروں ۔ ختھ رہے کہ ایسے انسان ہے۔ دول کی طرت میں ایک بارہی پہلے ہوتے ہیں۔
م خال بر بھی جر چکتے ہے سے وقیروں کی طرت میں ایک بارہی پہلے ہوتے ہیں۔
م خال بر بھی جر چکتے ہے سے دول کی طرت میں اور شراد و اور شرا

سن المال الله كالمديد المراق المال المال المال المال المال المال المورث المرشرافية م مجه الب سائمة براده له كف اس وقت بريورس قيام تفاكرمولا فا فلام خوت بزارد كا كفرلين لا في اورشاه ما حب سالجة بين ون مقردكيا كما يحب روا كل كاون آيا تو والے اندا ذہ د ککا سکتے ہیں اور د تھور کرسکتے ہیں۔

4 - حافظ محد معنیف ہی کی روایت کے مطابق گذفتہ سال حب بحرت بولانا ہزارہ ہی ہوئی مطابات گذفتہ سال حب بحرت بولانا ہزارہ ہی ہوئی مدر سے سالان بد جسر ہیں تشریف لائے تواہل سفت ان اور کہا کہ جسٹھی آباد سفت افظ صاحب سے مولانا تاج محدوما سب کی خیریت دریا فت کی اور کہا کہ جسٹھی آباد جا و تو مولانا کومیا ملائے کہ اور مومن کرنا کہ ہم نے ایک بیک تفصد کے لیے اکھا سفر کیا ہے۔ جھے یا و تو ہین کہ میں نے کوئی والو و تی ہو ، تاہم مولانا سے کہنا کہ مرے ساتھ بھی کہن تھی کہ میں کہ و ، تاہم مولانا سے کہن کہ و ، کی کہا سنا معاف کر دیں ۔ یہی ہیں مولانا آخری و تو ل میں حاصوں میں بھی بہی تربا یک کہا سنا معاف کر دیں ۔ یہی ہیں ہولانا آخری و تو ل میں حاصوں میں بھی بہی تربا یک کہا سنا معاف کر دیں ۔ یہی ہیں مولانا آخری و تو ل میں حاصوں میں بھی بہی تربا یک کہا سنا معاف کر دیں ۔ یہی ہیں مولانا آخری و تو ل میں حاصوں میں بھی بہی تربا یک کہا سنا معاف کر دیں ۔ یہی ہیں مولانا آخری و تو ل میں حاصوں میں بھی بہی تربا یک کہا سنا معاف کر دیں ۔ یہی ہیں مولانا آخری و تو ل میں حاصوں میں بھی بہی تربا یک کہا سنا معاف کر دیں ۔ یہی ہی تربا و تو کہ میں کے لیا تھی ۔

۱ بشکری معنت گروزهٔ لولاک" مه ارفرودی لمثلیمی

شاہ صاحب نے جو کا رائبی لینے کے لیے عیجی بھی اس میں محجے اور ما تھ کھونتا علما مكام كردي يداس لس مين مرخ ورو لوال والے رضا بيٹھے تھے تو شا دع فے مرے کا ن میں کہا مولانا سے کہدیا میں مجی سے آر با ہوں۔ میں نے کہا ، شاه جي پرسب کچه تو آپ کي خاطر ہوا۔ آپ سان کيوں نبيں جلتے. تو فزمايا ، ميرا كل ما اورجاؤ بببهم بفرك قريب يهن توسيكرون با وردى سلح رضاكا رول نے گولوں اور بندوقوں کی گھن گرج سے ہماراستقبال کیا۔ نعرہ سکیر، السُّاکبر ا میرشرلیت زنده باد ، گورنسف برطانید مروه با دیکے فلک شگاف نورے دخنا یں کو تخف کے مول نا طلام فوٹ نے تیزی سے آگے بڑھ کر تھے سے دیھا گیلانی! شاه صاحب کمان میں میں نے شاہ میاجب کا فرمان سنا یا توجرہ مرخ بوگيا- گرون بلاكركها « بهول»، مين سجه گيا بول يخير بهي باشان وشوست قیام کاہ کک پینچا یا گیا ۔ گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد شاہ صاحب بس کے ذریعے تن تنها يليخ كن - بهردولول بردكول مين مزے كى او مك جونگ برنى -مولانا : كيول شاه ماحب إآب في يكياكيا ؟ اتف شائدار الله كابندوليت كيا يخاجب ليف كاركا دروازه كعولا تواندرس دميرى طرف اشاره كركے) يہ بجي نكوه شكل آيا۔

شاہ صاحب: کس مولانا! الیسی ہی کوئی بات تقی معاتی چا ہتا ہوں۔
مولانا: شاہ صاحب! میں سمجد گیا ہوں ہے سے کسرنسسی کے
باعث الیساکیا- مگرا ہے کا بیاستقبال آپ کو خوش کرنے سے لیے نہ
مقا، بکد انگریز دسمن کو جلا نے کیلئے تھا۔

آہ ؛ اب ان جیسے پاک نفوس کہاں سے لائیں۔ ایک و فقہ وورا سفراکیے جگہ نا شنۃ کر رہے ستھے ۔ ایک پچٹان مولوی صاحب مولانا سے

لیشتو میں گفتگو کرنے لگے۔ تو میں نے دیکھا کہ مولانا دوران گفت گولیش میں آ گھے تو وہ موادی صاحب خاموش ہو گھے ا ور تھوڈی و پر مبیڈ کرجلے مك وال كم مات ك بدمول ناف محرس بوجها أمين البتوطينة ہو ، بی نے کہا میں ۔ فرما یا است عرصہ سے ہما سے علاتے میں آناجانا بدرسکد لی بوتی کچر فرمایا . به مولوی صاحب مجسسے کے رہے تھے ا مین داؤمی مندا تا ہے اورآب اسے سا بغر لیے پھرتے ہیں - بیمنا-تہیں۔ بس مجھے خصہ الکیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب اس کو برعلم اور دارهی مبارک ہو ،گریہ علم اور داؤھی ہما رہے کس کام کی جب ہی کے لینے کے بیسے حفرات ہمارے ساتھ نہ تھلیں ۔ اور یہ واقعی منڈیا ہمارے مگ ٹا بت مَدی سے بل رہے۔ آپ میرے سائھ کل کھڑے ہوں میں اکھی اسے کو بھیجدیتا ہوں۔ پھر مولوی معاصب نہیں بولے اوراً کا کر بھلے گئے ۔ پھرسکرا کر کہا۔ امین واڑھی رکھ لوٹا کہ یہ لوگ ہمیں طعنہ نہ دیں۔

ع نے کیسے عظیم لوگ میں چھوڑ کر چلے گئے۔

مولانا محد علی جا آندہ ہری نے بتا یا کہ سے اللہ کا کھر کے ختم نبوت سے را ان کے لیہ لبد میں نے مور کا کہ لبد میں نے مور کا اختاک کا کہا کہ البد میں اسفا رمیں بڑج ہوا ہوگا ۔ گھرکے اخواجات نہ جا نے کیسے پور سے کی مول کا معلاد ہوئی چاہیے ۔ لبنوا میں نے کیئے مول کے ۔ مجلس کی طرف سے کچھ ما کی احداد ہوئی چاہیئے ۔ لبنوا میں نے مول کی سے کہد کر کھے رقم مولانا کے لیے مختص کر وائی ۔ جب وہ رقم مولانا کی خدمت میں ہے تو رہا کہ خدمت میں ہے تو رہا کہ اللہ ملایہ کے مولوی ما صب میں نے تو رہا کم اللہ ملایہ کی خور شنو دی کے لیے کیا ہے۔ اللہ اللہ ملایہ کی خور شنو دی کے لیے کیا ہے۔ اللہ میں معاوضے کی کو ٹی بات بنی نہیں ۔ لبس اللہ نے کا کے لیا۔ جیسے تھے بھی میں معاوضے کی کو ٹی بات بنی نہیں ۔ لبس اللہ نے کا کے لیا۔ جیسے تھے بھی میں معاوضے کی کو ٹی بات بنی نہیں ۔ لبس اللہ نے کا سے لیا۔ جیسے تھے بھی

#### مشهور مزدور ليدرطاؤس خان كے تاخرات

یوں تو مولانا غلام عوست ہزاد دی گئی ہمہ گیر شخصیت اوران کی عمسی زیرگی پربہت کچھ لکھا جا چیکا ہے۔ لیکن مجھے مولا نا مرموم کی زیرگی کے جندللسے پہلو ڈل پر روشنی ڈالنا ہے ۔ بیس سے یہ بات واضح ہوجائے گئی کہ وہ ایک سچے مسلمانی مخفے اوران کے گفتار وکر دار میں یکسانیت کھی ۔ ان کا ہر عمل دمناسے الہٰی اور خوشنو دی رسالتِ آب کے لیے گفتار می کمانیت آب کے لیے گئی ۔ ان کا ہر عمل دمناسے الہٰی اور خوشنو دی رسالتِ آب کے لیے گئی ۔ ان کا ہر عمل دمناسے الہٰی اور خوشنو دی رسالتِ آب کے لیے گئی ۔ ان کا خوا مول وفعل است میں اور خوا سے ، رہن سہن ، لوگوں کے ساتھ معاملات عومن ہر عمل گواہ ہے کہ اسو ہ موسندگی ہیروی کرنے کو انہوں معاملات عومن ہر عمل گواہ ہے کہ اسو ہ موسندگی ہیروی کرنے کو انہوں کے اور الیہ تا تو لیبت دی۔

مولانا کے ساتھ میرا بہت برانا تعلق راہے ہم منلع ما تنہرہ کے ایک قصیہ لیف ، کے رہنے والے ہیں۔ لیکن یہ تعلق اس وقت دفات میں بدل گیا۔ جب پاکستان لیبرپارٹی اورجعیت ملماءا سلام کے درمیان انتخا و وجو دمیں آیا۔ اس انتخا دکے دوج دواں نو دمولانا خلام عوف بزادوی تھے۔ محنت کشوں کے ساتھ ان کا یہ انتخا دان کی شخصیت کی معا کمہ فہمی ، مز دور دوستی ، اورجب الوطنی کے پہلو وُں شخصیت کی معا کمہ فہمی ، مز دور دوستی ، اورجب الوطنی کے پہلو وُں کو ا جا کہ کرتا ہے۔ یہ انتخا داس وقت عمل میں آیا جب محنت کسٹوں کو چندنام نہا د دہم ہم جنو نہوں نے سمایہ داردل کے ایماء پر کا وند کوچندنام نہا د درم ہم جنو نہوں ہے سمایہ داردل کے ایماء پر کا وند قرار دیا۔ کفرے اس فقوے سے محنت کسٹوں اور مذہب پرستوں قرار دیا۔ کفرے اس فقوے سے محنت کسٹوں اور مذہب پرستوں

ہوا کام کل گیا۔ اب اس رقم کی طرورت ہیں ہے۔ مولانا محد ملی جالندہری فرمانے کے کو جب بین روپے ورٹ ہیں ہے۔ مولانا آپ کے بید بین روپے دکھ لیے اورا ہی بین روپے دکھ لیے اورا ہی بین روپے دکھ لیے اورا ہی اس کے بعد اعرار پر یہ بین روپے بیس روپے اس سے دکھ لیے ہیں کہ اب اس کے بین مرف بین روپے کا متروش ہول ۔ با تی آپ جبس کے فنڈیس جمع کولیں ۔ مول نا جا لندہری کھنے کا متروش ہول ۔ با تی آپ جبس کے فنڈیس جمع کولیں ۔ مول نا جا لندہری کھنے ہول ا کے کمیں نے بچ نکہ وہ رقم کا نے میں مولانا کے نام نکھوا لی حتی ۔ اس لیے مول نا ہو اس کے فنڈیس جمع کراد ول کا ۔ برقم آپ کی طرف سے بطور چندہ محبس کے فنڈیس جمع کراد ول کا ۔

ه کتے بے عرض لوگ تھے یہ 4

نمونه ازخروا رسے سے بعداب حرف ان کا ایک روحانی وا مقد بیان کرکھ بات ختم کرتا ہوں ۔

میرے ایک عزیزہ وصت سیرعباللہ شاہ متلہ لینہ نے مجدسے بیان کیا کہ ہوایا ہوئے ہزاروی صاحب کی مودووی صاحب کے خلاف شدت کو بین ان کا ہم خیال ہوئے ہزاروی صاحب کے جا فرج واچھا نہ مجھتا ہے کہ واشکا ف الغاظ بین برسرعا) استی سختی سے پڑائینے کی جو واچھا نہ مجھتا ہے کہ واشکا ف الغاظ بین برسرعا) استی سے کہ مودودی کیا جائے ۔ بین نے وہے لیجے بین عرض کیا کہ مولا نا برسٹیک ہے کہ مودودی صاحب کا تلم ہے راہ مدوسے ۔ آپ کھی نری سے اصبحاج کیا کریں ، مولا نا مرحواب میں وزما یا وہ اسی قابل ہے ۔ فیریات آئی گئی ہوگئی۔ اسی المست خواب میں مردر کا کنا متاسق الشرطان کیا ہی زیارت ہوئی ۔ فرما یا فلام خوت تھیک خواب میں مردر کا کنا متاسق الشرطان کیا ہوئے تو میں نے جا کا کولا نا کو اپنا توا تھیں کر دیا ہے جب میچ کی منا زسے فارع ہوئے تو میں نے جا کا کولا نا کو اپنا توا تھیں تیا جل کیا ۔ انڈواکی ایست ایست ایست ورگ مد بر درجین ہوگا ہے انڈواکی ۔ کیوں ایوست ایست ورگ مد بر درجین ہوگا ہے ۔ انڈواکی ۔ انسان کی ان کو اندواکی ۔ ا

مولانا خلام مؤرث ہزاردی کی قناعت بسندی اورایٹا رکا یہ عالم متھاک ایک دفعین ہوت و فرگیا۔ مولا نا اخبار کا اواریہ کھنے میں مووت سنے الہوں نے ایک یا ور ہی کا کلین لئی جہیں تقریبًا تین چار سیریا نی تھا۔ بلکہ اگریں کہوں کر وہ لسی کم اور بانی زیا دو تھا تو ہے جا نہ ہوگا۔ اورمولانا دو فی کا نوالہ منہ کہ اور بانی نمالسی سے محل لیتے۔ میں نے دیکھا تو کہا مولانا آئی از ارمنہ میں والے تھا اور بانی نمالسی سے محل لیتے۔ میں نے دیکھا تو کہا مولانا آئی مردی میں بانی منگوالیا ہوتا۔ کہنے گے ماؤس خان میں بانی منگوالیا ہوتا۔ کہنے گے فان سے بی رسالن منگوالیا ہوتا۔ کہنے گے فان سے خان میں ایک عقید تریک کا اور اینے لیت اس میں مولانا کے کندھوں پر ڈائل دی۔ مولانا کام جی مھرون دہے۔ وہ سفیداوڑھنی مولانا کے کندھوں پر ڈائل دی۔ مولانا کام جی مھرون دہے۔ وہ شخص جلاگیا یہوڑی دیرکے بعد جمیدیت کے ایک کارکن تشریف لائے۔ مولانا کے مولانا کے کندھوں پر ڈائل دی۔ مولانا جب میں جمید کے کندھوں پر پڑی ہوئی اور مین کی تعرفین کی اور کہا کومولانا جب میں جمید کے کندھوں پر پڑی ہوئی اور مین کی تعرفین کی اور کہا کومولانا جب میں جمید کے کندھوں پر پڑی ہوئی اور مین کی تعرفین کی اور کہا کومولانا جب میں جمید کے کندھوں پر پڑی ہوئی اور مین کی تعرفین کی اور کہا کومولانا جب میں جمید کے کندھوں پر پڑی ہوئی اور مین کی تعرفین کی اور کہا کومولانا جب میں جمید کے کندھوں پر پڑی ہوئی اور مین کی تعرفین کی اور کہا کومولانا جب میں جمید کے

کے درمیان تھا دم ہوا اور وہ لوگ اپنی موست مرگئے ہو نہ مزدود کھر کیے کو نفشان پیچانا اورمحنت کشول میں بدد ئی پھیلانا چاہتے تھے بکیمسلما ن مجاہوں کوآپس میں لڑا کرانہیں کمزدرکرنا جا ہتے تھے۔

یرمیری خوش مشمقی تھی کہ لیبر پارٹی کے نائب مدد کی جیٹیب سے بارٹی نے مجھے یہ ذمہ داری سونٹی کہ مولانا غلام خوت ہزار دی گئے ہمراہ مختلف جلبوں سے خطاب کریں۔ اس طرح مجھے مولانا کی مشغفتا نہ رفا قت بھی میسرا کی اوربہت قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ چند واقعات ہدید کرد کا ہوں۔

ایک دفعہ میں گجرات کے ایکے پی مترکت کرنی تھی۔ ہم لاہورسے بس میں سوار ہوئے۔ وزیرہ با دیکھٹو برے پر بہنچ تو آپ بس سے اتر گئے اور مجے ہی بس سے اتر گئے اور مجے ہی بس سے اتر گئے اور مجے ہی بس سے اتر گئے ۔ کہنے گوات تک کا لیا تقادہ پہیں اتر گئے ۔ کہنے گئے بی سے بوجھا کہ کلٹ تو ہم نے گجرات تک کا لیا تقادہ پہیں اتر گئے ۔ کہنے گئے بی کے ناکہ مقا کہ بس لاہور میں چیک ہوتی سے ۔ مجھے یہ تو عانہیں کہ کیا ہوتا لیکن ایک میاسی کا دکن کی چیٹیت سے آٹھیں کھلی رکھنا خرودی ہیں ۔ ہمیں سازشوں سے بھے کے لیٹ اس قسم کے بطاہر معی کی کیکن موٹر اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اب ہم دوسری بس میں گجرات بلے جائیں گے ۔ یوں میں مولان کی با دیک بینی ، دوراندنی اور ما عزر دما عن سے بہت متا تر ہوا ۔

غیر کمول برایشار ایک مرتب تھے مولاناما صب کے سابھ مولاناکیلی گھری انتخابی ہم کے سیسلے میں دسم میں بشا درجانا بڑا۔ لاہور دیوے اشیش برشدید دش تھا۔ گاڑی میں بل دحرنے کی مگہ رتھی۔ ہمیں شکل سرونٹ کمپار کننٹ میں نمیں پر مبیضے کو مجکہ بلی بہول جول کا ڈی جی گئی سردی میں شدت میدا ہوتی گئی۔ ای وب میں ایک انگریز ہوڑا بھی سفر کر دیا تھا جن کا ب اس سردی ڈو عکنے کے لیے

و دروں پر جاتا ہوں تو مجھے بہت سروی مگتی ہے۔ آپ کی اپنی ایٹارہند طبیعت کے تحت وہ اوڑھنی لیٹے کندھے سے اتھاکلاس کے کندھے پر وال دی۔

بے نیا ذی اوراحتیا طاب تدی آپ کی طبیعت کے اہم جزوہیں۔ یہ جون کا گرم مہیند تھا۔ مول نا کومنلع معیل آباد کے دورے برجانا تھا۔ میں مولانا کو در کا دی پرموادکرانے کے لیئے جمعیت کے دفتر پہنچا ۔ دیکھاکہ مولانا اسپنے با تقسیع دھوتے ہو ال كيا كروں كو يلے سے زيب تن ختك لباس بريمن رہے ہيں۔ ميں نے کہا مولانا ان کوخطک تو ہو لینے دیتے لؤ فرمانے گئے میں ڈمی کی روا نگی میں وقت بهت كم مه دكرى مد المنين تك ينية بينة بى يد كرف خشك بوما مي كد ا ورواقعی ایسا ہی ہوا۔ امٹیشن پرمولانا نے ان کپڑوں کو اتارا ا وربگیہ میں تہہ کرکے دکھ لیا سگاڑی میں بہت وش کھے۔ ایم ایل اسے ہونے کی وج سے ا ب کے یاس فرسٹ کاس کا محلا مقالین انبی بشکل ایک ڈ بر میں کا سے مونے کی جگرتی ۔ آپ کسی سے ابن میٹیت کا تذکرہ ذکیا ۔ بلد کورے کورے آمادہ بسفر ہو گئے۔ تھے سے داغ ندگیا ، میں مولانا کو بتا نے بغیر کا رڈ کے اس بنیا۔ اے تمام صورتحال سے آگاہ گیا۔ اس نے تھے سے کباکہ مول ناکومیر لي محفوص ولي بي بشاوير مي مولا ناكوول ل كريمينا تو كارواب ولي میں موجود د مقا۔ میں نے مولانا سے بیٹھنے کو کہا تو کھنے لگے کہ کا رؤسے ہو تھ كربيفول كا - آب كفرے رہے - كار وا يا- اور آب كو بيضف كے ليك كيا-آپ نے آل سے بوٹھا کہ کہیں مرے بیٹھنے سے آپ کے فرالفن کی اواسیگی میں خلل تو منبس پڑے گا جب اس نے بیتین ولایا کہ ایسامنس ہوگا ت آپ اس کے ڈیے میں بیٹنے کو آما دہ ہو گئے:

مولانا غلام مؤون مؤرب کا دکنول کابہت خیال دکھتے تھے اورا لیک ماتھ محبت اور شغفت فلط کے تھے۔ ایک د فعیم بورے والایں ایکھیے بی گرت کے لیے گئے۔ یہ بہت بڑا جلسہ تفارا ختتام پر مراب بڑے امرادا ور دو ما انے یہ نواہ ش کی کہ مولانا انہیں شرف بار پا پہنے ہیں لیکن مولانا نے جعیبت کے ایک بہایت غرب کارکن کے بال جانالیسند فرما یا ۔ جب ہم اس کا دکن کے بال بہنچے تواس نے مولانا کی مدارت کے لیے بازارسے کچے منگوانا چاہا۔ لیکن مولانا نے اسے منع زمایا اور کہا گھر میں جو کچے ہے لے آؤ۔ درامیل اس شخص کے گھریں وال جب ا بی پر فرکتی ۔ اس لیے وہ بچاہیا رہا تھا۔ مولانا کہنے گھے بھی ہمارے ساتھ ایک مزد ورلیڈ رہے۔ گھرانے کی بات نہیں ہم وہی کھائیں گے جو گھر میں بکا ہواہے۔ ورضحض وال لے آیا جو سب کے سامنے مولانا انے رہنیت سے کھا فی۔

مولانا ظلم خوف ہزار وی جب بھی گھرسے با ہر ہوتے تواپ تمام کام وہ اپنے با جھوں سے کرتے ہوگا ہوں سے نہ کہتے یعقبہ کنڈاکٹڑ یہ چا ہتے کہ آتا و کہ آپ کا کوئی کام کرویں لیکن مولانا منع فرماتے اور کہتے کہ میرے آتا و موالی ملی الڈ علیہ وسلم اپنے دمست مبارک سے اپنا کام اپنجام وستے ہے۔ اگر ہیں ان کی غلامی کا دعوی ہے توجم کوان کے فرامین پر عمل جی کرنا چاہیے۔ اگر ہیں ان کی دائو و نیا دی کا میا بی اس میں معتمرہے۔ اور خداگواہ ہے کہ اپنی معلی زندگی ہیں انہیں با توں کی وجہے ہو ہے کہ اپنی

جن کے املام آبا دکے لاکھوں کے بلاٹ اورلاکھوں کے بنک بلیس کا جارسو پرجا تھا۔ اور ہے۔ آج ہما را گھروندا جس طرح «اجڑے ویا ر «کا منظر پیش کر دا ہے۔ جارسو ایک آگ گل ہر ٹی ہے۔ افراق اورانتشار کا اِزارگم ہے۔ اصاع کے کا تھ اُکا پرکے گریادا شکہ بھتے رہے ہیں۔ آزا تو یہ مب کیوں ہے ؛ اگروہ حدیثِ قدی مجے ہے۔ اور ایٹیٹیا مجھے سے ک

، میرے دوستوں کو دکھ پہنچانے والے میرے سا تفوجگ کے لیٹے تیار ہوجائیں !' آؤ پھر معاملات کو تجہنا مشکل ہیں۔ شخصیت پری عجی بھا دی جی نے بھا دی ہوری تا دی کو وافط کیا ۔ اس کا آج ہم بری طرح شکار ہیں ۔ اورا پی اجتماعی کوشٹوں کواس کے بھینٹ چول چکے ہیں ۔ جب کوئی اجتماعی ہسٹم افرادکی تذریح جاتا ہے کوشٹوں کواس کے بھینٹ چول چکے اورا صوادل کی جگر شخصیات نے اپنی ہی جن کی لیسن افراد ہوا کے گھوٹے کی طرح جھٹے ہوجگئے ہیں ۔ تو پھر جاعمی زندگی کھا انتظا را درافترا آن ایک لازی متعیقت بن جاتا ہے امرام بہم تیسے آج اس کی جم تصویر ہیں ۔

مولانا ہزار دی ایک متوسط درجے کے ویٹی گولئے کے فردیتھے۔ ابنوں نے طا دستانی مدارس پر آمیل مامل کی۔ اعزاز سے میٹرک ہاس کیا ۔ ان کے مکول کے اسا تذہ اسی لائی بران کی مؤرد تعلیم کے خواہش کے داعزاز سے میٹرک ہاس کیا ۔ ان کے مکول کے اسا تذہ اسی لائی بران کی فرید تعلیم کے خواہش کے خواہش کے کا اس دور کا ہم قبیر ظافیع کی فرید تعلیم مول کا موجی کے جہاں اس دور کا ہم قبیر ظافیع بہت کیا تھا۔ وا دا العلوم دیوبر ندھی جوال سے مریح خوا فن تھا۔ وا دا العلوم دیوبر ندھی ہوال سے مریح خوا فن تھا۔ وا دا العلوم دیوبر ندھی ہوال سے مریح خوا فن تھا۔ وا در مولانا سیدا فورشاہ کے مقبری رحمت اللہ تعالیٰ جدیا موبری ہو جب تھا۔ اور مولانا سیدا فورشاہ سے علوم کو دولان سیبی تو بولانا موبری جب ترک معلوم کو دولان میں مربی جب ترک مندی موبری کا میں موبری جب ترک مندی میں میں جب ترک مندی میں اور موبری کا ایوبری کا کا می محقا ۔ اور اسی عرصر جب ترک مندی میں اور میں اس میں میں قومولانا کا ملک میں بی قراد لانا کا میک میں بی قراد لانا کی ملک بھریں ڈیو بڑیاں لگائی گسٹ میں قومولانا

# زعيم ملت ملانا غلام غوست مزاردي

الله قبالی کے ایک مخلص بندے تحدیم بی ملی الشیعلیہ وستی اوران کے جا ٹنارہا ہم مولانا خلام مؤت بزاروی کی بارگاہ میں مؤاج عقیدت بیش کرنے کی عزم سے جب قلم انتظایا تو بہت ی باتیں اچا تک توک قلم براگئیں ۔ اورا بخد ہی وہ شوم مرسے ول ہیں مجلئے انتظایا تو بہت کا جو تعددی مولانا جبدا لند القدر تھا اللہ نظائی نے مجلے اس وقت کلھوا یا جب ایک رسالہ سے ہزاروی تغریب ایک رسالہ سے ہزاروی تغریب ایک مسالہ سے ہزاروی تغریب ایک مشاور سے تھے ۔ یا و رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب مولانا بہت سے عزیزوں کی مگاہ میں مستوب تھے ۔ اورا کا برا وربزرگ مالات ما خریق کا موسی تھا شا فی کا کروادا داکر دہسے ہے ۔ ہو ایک المبر سے کے ذریعا شہر و یکھ کر گھی خا موسی تھا شا فی کا کروادا داکر دہسے تھے ۔ ہو ایک المبر سے کے ذریعا ۔

میری وسن ئیں یاد کروگ یہ دو روسکے استداد کروگ در اور کے استداد کروگ اور اور کے استداد کروگ اور ایم میں ہمارے قاظ کے اکروٹ کے اخری ایام میں ہمارے قاظ کے اکروٹ کو درجو کے درجو کے درجو کے درجو کے درجو کے درجو کی دفاکیتی اورا یتار پینیڈوکٹ کا میسب گواہ سے جس کی فود داری ،غیرت اور تفاعت کا ایک زماز معرف ہے جس کے فود داری ،غیرت اور تفاعت کا ایک زماز معرف ہے جس کے فود داری ،غیرت اور تفاعت کا ایک وقار طبند کیا ۔ اور کے این ایابی اور اور گول کے استفاکر موسس کی ایمان کے دم دابسیں ہم نے ، فول اورجو وال نے اس کے دم دابسی کی دولت کے مکران کا برات ہمارے ، اورا می دولت کے مکران کا برات ہمارے ، اورا می نے اور ایس نے ایسے اور ایسے نا داریے خاندان کے فلال فلان کے لیے یہ اور یہ کی اور اور ایس نے ایسے اور ایسے نا دولیے خاندان کی دولت سے دالوں میں دولت کا ان کوگوں کا دولت سے حال المؤسول کا مال کی بی روان کی میسنومی دولت کا ان کوگوں کا دولت سے حال المالے کے داکھ کے گا۔

یں ہمدیثہ ہمدیثہ کے لیے نفرت کا شکار ہر گئے جب کہ لا الاسمے نام پر بنے والا پاکستان اس مقدس رشتہ کے توالہ سے پہیں سال بھی اپنی جزافیا فی حدود سلامت نہ دکھ سکا اور بوں مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کرام شرفعیت تک سجی ارباب بغیرت کی پیش کو نیاں بوری ہوگٹیں۔ آیک حریت بیند شاعر طامدا اور صابری ہے اس وطن کے لیئے سا اوں سیلے۔ تعتیم سے پہلے گیا تھا۔

پاکستان میں کمیا کیا موگا مرح یا ذان تک وهوکہ ہوگا ا جارطرف میخانے ہوں گے گروش میں بیانے ہوں گے دندوں کی شمٹیر کے نیچے ذہیب کے دلوانے ہوں گے

وہ بات بوری ہو کررہی۔ اور باق پاکستان نے در وی نظریہ کی بنیا دیر سی ہو فی جگ اس وقت المستمر الما وكرادى جب الميول فودى كس تفيورى كورد كرك اب عن و پاکستانی وسیت ، کو نعرہ نگایا مسلم نگ کے اکا بے وامن میں ایک ففرت ہی سے بإسراية يقى الداس تفرت كاسب سے برا بدت ابل علم كا مقدى قافلة تقا مدد كل ليك على كروس كلكة تكريبي كمية سائى ديے كدمائنر ، يرمولوى كى كرفت خم كركے يس نے ب سے بڑی کامیا بی عاصل کرلی ال حالات میں سم لیگ امید فر کا معاط بہت مسكل مخت ۔ اس کے باہم دام ر شراعیت سے حوصات لوگوں نے مسلم لیگ کو بھائے وطن اور استحام وطن بقائے وطن کی بینکش کی قرمولانا مزادری جیے حضرات نے مولانا احظی لا بری قتس متر ذکی قیادت میں مولانک شبیر احد عمتان ما کی جمعیت علادا سلم \_ با ما عده تعاون كي تاكداس مك كالهلام وكله ما لا كدوا تفان صنيقت خوب سائت بي كروع الديم مس كلكت بن حائم بول والى جيت على واسلام مسم ليكى وزرام كي حيدول ا دو كا وشوق موزق جون آن تي مناكريك شيخ برجعيت على منعد ا ور احوار كاستالمه كياجا كع يلاد والديمك يمي منب وروزب حق كرجمدية فعن ايا بي ضم كے لوگوں

سینگڑوں طلبائے تمانانہ سالارتھے۔ جمعیت طلباء کے بائی گویا وہی تھے ،طلباء نے ہدیوان بھریں اس طرح جدوجہد کی کہ لنڈان ٹی تخریجی انٹیا کہ ۱۰۰ دیو بند کے ہزاروں موازی ایا بیدن کی طرح انگریز مکومت کے لیئے خطوہ بن گئے ی<sup>و</sup>

ولا بندی ایک سال تدرایس کے بعد اسا تدہ کے اشارہ پر حید را کا دو کن جب ناہوا۔
امیر ترین ریاست کا لا اب عجی ذوق وس سکے کا انگ مقاراس لیے عجی خوافات اور
تو ہمات کا چہا رسو دور دورہ مقا۔ نوجوان فعلی عورت نے جس حیات وعزمیت اوراستگات ،
سے ویال کام کیا۔ اس کے نعوش اس کی پوری زندگی میں نفرائے ہیں ۔ دمن وائیسی ہوئی اورائی ہوئی اورائی ہوئی اورائی میں نفرائے ہیں ۔ دمن وائیسی ہوئی اورائی میں نفرائے ہیں ۔ دمن وائیسی ہوئی استہرہ سے زیدہ کی مقاری کو ماتھ میں اورائی اس نوجوان عالم دین کو جوزن و مالی کی گار بن کا طعمہ دیتے دیکی یہ معاصب جوزن البا ما تھاکہ ان طعنوں سے تنگ آگر اور اکٹ کرخا موش میں جوزن البا ماتھاکہ ان طعنوں سے تنگ آگر اور اکٹ کرخا موش میں جوزن البا ماتھاکہ ان طعنوں سے تنگ آگر اور اکٹ کرخا موش میں جوزن البا ماتھاکہ ان طعنوں سے تنگ آگر اور اکٹ کرخا موش میں جوزن البا ماتھاکہ ان طعنوں سے تنگ آگر اور اکٹ کرخا موش میں جوزن ایا ماتھاکہ کی درواؤ سے برگیا دادرانہیں تعاون پرآلادہ کرایا دیوں ایک بار مجسے جمیفت کھل کرسا سے آئی کی

ے کا بل اس فرقۂ ذخب دے اکٹ نہ کوئی کچھ ہونے تو یہی زندان مست دخ خوار ہونے

عبس احداراسلام عبی وفاشعار اورا یاز بیشه کادکنول کی بجاحت سے ان کا ابدا،

ہی سے تعلق رائح - وہ مجاعت کے آل انڈ با نائب مدر قرار پائے ۔ حفرت امیر خراجیت

می چند حفرات سے محبت کے ساتھ احزام کا معاملے می فرمائے ان بین چو بدری افغل می اور مولانا محب با وجل سکے مباتھ احزام کا معاملے می فرمائے ۔ بوں ان کی ذر گی کے

اور مولانا حبیب اوجل سکے لبعد مب سے بڑھ کرمولانا ہی تھے ۔ بوں ان کی ذر گی کے
شب وروز گذر نے رہے ۔ اور اس جہان رنگ ولویس ان کی خدمات کا معدلا دواں دولان

دیا ۔ تا آگر موجواج آگیا موجود ایس براسی ما قنول نے برمیز کی تقسیم کا ہو بلان بنا یا
متنا۔ وہ علی دوب و بارگیا۔ اس وقت کم اذکم جیا دکرول کی کم اذکا اندیکی دیسلان بندوستان

د زارتی نا شدگی جس کے زخم چا شے کے لیے مجی اہم آر ۔ ڈی کا مہارالیا گیا مٹی کرمیا عست و ولحنت ہوکر تما شہری گئی۔ یہ سب شاخیاہے اجتماعیت کے برعکس شخصیت کو سرپر پڑتے کے تھے۔ اصول وم تو گئے مخفیں جوان ہوگئیں ۔ اس بدراه روی کا داستاکون رو کی جب عرب كادكتوں نے آواز بلندكى ان كي تعيت آواز كو ہے آ وبى اودگستاخى كا طعنہ وے كروبا ليا كيا - اور مهاعتي أكا برخور معي عبب ساوس و كيفته دسية بعيني كر آسان نے بهاري نا مرادی کا فید کردیا - مجذوب درخواستی جنیں ہمارے شاعری ورکستی کی تشویر کہتے و مقلت كفران كى المارت اورمولانا يزاروك كى نظامت فيجسيت كواس مقام ير لاكعرا كيا. كرمشرتى بإكستان كيعمل مجرنظام اسلم بارئ سيقلق دكھتے تھے۔اپنے قاعلے ساتھ ا وراول جیسیت ہے رہے کک میر کھیل گئی۔ جماعت املای جیسی انتہا لیسد جماعت کے طرزِ عمل کے بیتے یں اور فرجی حکومت کے نا عاقبت الدلینا ر پالیس کے سبب مک فرا اور محض مغربی إزو پاکستان روگیا، توجعیت کے تد برکا امتحال تھا۔مولانا آزا د،مولانا مدنی اور شا ہی جیسے اکا برین کا تربیت یا فت علی مؤث اس وقت کی بی بل بی عکومت کے تعاول کی دُلے دکھتا کھا۔ کین موبا نی مصبیت کا شکا دلیعن جاعتی راہنی وبی خان کی سیاست کا فكاربوكر زعرف أيك صوبرس محدود جو كحث - بكذب موقع الزائي يجيؤكر ملك كواس مقام كك بينياديا كم مدتون كي محنت شايداس كالمداوا دكر كے رستم يه جواكد ولي طان كمانك ارباب سكندرخان خليل سے أيك بوخي يس مويا في حكومت كا معاطب كركے اس كا مليہ مظلوم قلام مؤث پرگرانے کی سعی کی گئی۔ اردولی خان کے مطالب پر جاعتی عہدہ چھوڑکہ وسنور کویا مال کیاگیا- اورجب مولانا براروی نے جاحتی عبده سنجال کر ولی خان کی بلوجيستا ني شائح كومعا بدة مكومت كے يا بندر مبنے كے ليے لكا دا تو وزيرا على مرحد كے بين خوا و نگر لنگو ف كس كر ميدان بين آگئ - اور منا زمش درسازش كارديداختيار كركے بور سے ہزاروی کو انتظا جا عت سے إ بركا كيا يو الا بركليگ ادراو زمال كاكفيلين

ر - الجن ستالش بلى " بن كرده كئ ہے اور و بدى عمد على سے كم بند برد وكر ي كا وكستور خلافت والنده كى تقدليس كے نام يرملك برمسلط جونے والات - اور على جامئ كارك بجور ب دي - توعل ما تظيم لوك فكرك معدقد ذرا في كم مطابل سي ف به بات خود مولانا بزاردی سے سنی اس میں امیر شرایت کا اشار دھی شابل تھا دمانان ين على كونش بوا - - مول ناخر فيدا ورمولانا واور و فرقاس مرسط برجي بركم ديد تا كرجيت برمدنى تقانوى جاب نا كل - اوران على كرمك كعيون إربرك كا کروارا داکریکیں۔ لیکن اضوی کدان وونوں بزدگوں کاسمی ارباب کراچی کی سرومبری کے میب کا میاب رز بوکسکی اور ایوں اس وقت کے مغربی پاکستان کے جعیت کے امیرمولان اور کی وّاد پائے۔ جبکہ اہنوں نے یعیدہ مولانا ہزادوی کی نظامت کی مفرط پرقبول کیا۔ مولانا اعد على في ايني مكا وبعيرت عاس ويرقابل كريجيان لياكما - اس يد آب برات اعتماد کا تجرو سرکیاکراین امارت ان کی نظامت کی شرط سے وابستہ کردی . اور تجر ونابيا نتى ہے كرمولانا يە حورت الامرىكە احتماد كى كس طرح لاج دىمى اوركس طرح کی گل قضب معد کھر کرجعیت کومنظم کیا۔ اگر مکندر مرزا جیسے بدکر دار حکوال جوبها صفوی حکومت کے احیا و کے خواب و یکھ د استال اور اہل سیاست کی ناا بل کےسب مرهاد كا مارش راكت و وها و مي بوف والد انتا بات مي مورت مالفنف ہر آل - اورجعیت بہت سی فاقوں سے بڑی طاقت بنق - ایر بی مارشل لاد کے زمان میں عبعیت کومولانا لا ہودی قدس سر ف کے سائخڈ ارتحاں کا صدم برداشت کا بڑا۔ الد تدرت في الك مكرامي على وروحاني خانوا دوك تربيت إ فقد ابك الصيفين كوامارت كمدمقام برفا تزكيا يجيه كالمعي مجذوب كهاجا تامخا اورآئ بمي كين جامتي زندگي كم بعين اہم فیصلے ایسے ستھے کہ اس مجذوب کی داستے صحیح تا بت ہوئی بھٹاڈ ابوب خان کی آئینی ترمیمیں ووسے منیا دائی کے دور کے پہلے بلوا ق الکش کا بائیکاٹ اورمنیا این کی فرجی مکومت میں

منیم دہتے اوران کا کھوں کے سامنے دنگ کل کے دفریں ہوئے ہزاردی پر ابعن ذیر کا دکتوں سے ملکا باگیا ۔ یہ وہی دفترینا جسے ہزاردی کی استقامت نے وہ منام بخناتھا کر یہ کا دکنوں سے ملاکا باگیا ۔ یہ وہی دفترینا جسے ہزاردی کی استقامت نے وہ منام بخناتھا کر یہ سے فوائی تک بھی بہاں ملام کرتے ۔ وہ دفتر ہزادوی کے لیٹے بدہوکرہ گیا ۔ لیکن جا نے ہوگہ اس کے بعد کما حقہ کھو لئے کی فربت ہی ذاتی ۔ وہ ایک اجڑا دیا را دو ویران مزادی کر دہ گیا ۔ جماعتی علم اب لہراتا ہے لیکن اس طرح جس طرح جس طرح جب را دو ویران مزادی کر دہ گیا ۔ جماعتی علم اب لہراتا ہے لیکن اس طرح جس طرح کی تحقیق میں اس طرح جس طرح کی تحقیق میں میں میں جب کہ میں ڈیکو لیٹن بچا نے والی بات ہے ۔ فراح تا کہا جا اس جا رہے کہ میں ڈیکو لیٹن بچا نے والی بات ہے ۔ کی تعدادیں جب یہ والی بات ہے ۔ کی تعدادیں جب اس جا کہ میں ڈیکو لیٹن بچا نے والی بات ہے ۔ داور ترجان اس میں ہے کہ میں ڈیکو لیٹن بچا نے والی بات ہے ۔ دا خواص تا ہے۔ دا کی تعدادیں جب کہ میں ڈیکو لیٹن بچا نے والی بات ہے ۔ دا خواص تا ہے۔

جی لوگوں نے مولانا ہزاروی اور محبولے بیار والے افسانے کھڑے۔ انہیں اور ان كدن إلغ مبالفينول كر مبولكي بيكم ا در بيلي كي قيا وت بين كام كرف برجبر كرديا-ا وربول اس فہار وجبار رب نے اپنے ایک عابز بندسے کی مظاومیت کا بدائے ويا بحاضل كمصدارتي انتخابات مين جن مدعيان دين فيسط جناح كى بمضيره مس جناح کے انتخاب کے بیتے شرعی دلائل فراہم کیتے تھے۔ وہ آج کھیڈی میٹی کے اقداء کو جو کھزوروام ٹابت کے بین قو ان کی مقلوں پر مائم کرنے کو جی جا ہتا ہے۔ لیکن مب سے بڑھ کرا ضوس ان معزات پرج حبیت کے آج وارت میں الکن جاعتی روایات سے غافل مجاعتی روایت و الله سے معالم کے يهى فتى جعيت في اب قد كالله ك سوار صحاروى وادرو الدين مداد تک جیست کجی قوی اورکھی اسلای التحادی رسیس بندھی توا سے الکیفن میں استعمال تو ك كي لين الكيش بين اس كاحق كمينين وياكي بناواد بين اس بواس جريل كا تباوت بي جعیت فے جورول اواکیا اور جی طرح وہ آسمان سیاست پرابجری-اس کا بہت سوں کوفن له اب تروه و فرجی صح برگ -

ها - بانخسوص پاکستان کی باتی مجاحت اوراس مک میں اسلام کی امیارہ وارتباحت - ان و و جاعتوں کومند بدمدم مقا۔ اور تبرے درجے میں ہماری نو ماہی صوبا فی حکومت کے علیف کھی کم مدم کے شکار نہ گئے۔ ان ختلف قو لوں نے باہی الغاق سے حادثاً طور پر ترق كرف والے دم مناؤل كوجى نے اپنے زوز ميں لے كراوران كى داسا یفالیآ کراینوں ہی سے ارایا -اور برخورواروں کے اعقوں باکرواد بندگوں ك كرداركشى كوا فى . وه أيك المناكر باب ب- ادرطا بداس كے الم نشرح بوت كا وتاليمي نبي آيا يكن في يعين بي كرايابهت جديركا-اود لوكون كومعلوم بركاك كرفاع خوت ك خلوص اوراخلاص في جن كوخدا في كامقام بخشا عقا- وه بت خافي سي جب بعكوان بن كربيد كم قوا بن حيثيت بجول كمن - اوربهت مدود كرجين علم عوت ف الكلى بكؤكرم ليناسكها يا ورمنري الفاظ والكركشينكوكا سليقة كبفا وهسب طوطاحيم ابت ہوئے۔اور کی جب بماعتی تا دیج کے حوالے اِت کی جاتی ہے تو مول ناکا ام لیتے ہوئے لوگ اس طرع شرط فياس بيس طرع كوارى كنيا اين بيتم كانام ليت لجانى --

عزیز وا مرس نز و کر جیست کا ایک و در اصلان کی کاب کاب بون ہے۔
مقعد خدا و خلال مسلم فیک کور پروٹ کرنا تھا ، وو مرا د ور اصلان کے ملا وہ قالب وقت مولانا ہزادری کی جب اسے مولانا لا ہوری اور مولانا و بنواسی کے ملا وہ قالب وقت مولانا ہزادری کی جب اسے مولانا لا ہوری اور مولانا و بنواسی کے ملا وہ قالب وقت مولانا ہزادری کی تیا وت میسر رہی ۔ یہ وہ وور تھا جب جمعیت آسمانی سیاست کا وقر شدہ و متا رائتی ، اسے ما لکھ منصور ہونے کا خرف حاصل تھا ، اجماعی ذندگی جی اس کی دائے کا وزن کھا ، اس کا ایک میست فتی ، اوراس کے بعداب جمعیت کا معا طرا بسا ہے کہ ہر چند کہیں ہے کہنیں ہے کہنیں ہے موال سے ہمارے لیعن ، وستوں نے کہا کہنا ہے ، والی بات ہے ، مسلول کے بعداب اجتماعی قیا وت علی ، کے حصہ بیں آتی ۔ لیکن ہے ، والی بات ہے وہا ہت کی ہیں ، اجتماعی اور جاعتی وجا ہت کی ہیں ۔ کیا کہنا ہے ہیں کہ یہ وہنا ہت کی ہیں ۔ اوراس کی بات تھی ، اجتماعی اور جاعتی وجا ہت کی ہیں ۔

صوق کا منا ملیہ اور ہم کسی کوم خورہ ویے والے کون ہیں۔ لیکن موڈرخ کا قلم بیضر ور مکھے گا کڑھ گئے۔ ہیں جمعیت قائم ہوئی تھی ۔ اور جی نے اپنا وجود منوایا تھا۔ طلائے وقا رکو بلغد کیا تھا۔ اور دسی کا دکنوں کی ایک کھیب تیاری کھی ۔ وہ مولانا غلام خوت کے سیاسی قتل کے ما تھے ہی ختم ہوگئ ۔ اس مغرلف المنان فیا بین غلصانہ موج پر مہوے نے ابنی خلصانہ موج پر مہوے بازی نہیں کی ۔ وقت کا بو قلونیوں نے وقتی طور پر اسے بیس منظر میں دھکیل ویل ۔ لیکن ابن غلصانہ موج پر مولان ویل ۔ لیکن ابن غلصانہ موج پر مولان ویل ۔ لیکن اسلم لیگ زوہ معاشرہ ۱۰ میں آئے جیس طرح لوگ حیین ابحد مدنی جا ابوالکلام اکٹراد اور میدعطاء النظرشاہ بخاری رہم الڈکو یا دگر دہے ہیں۔ اس طرح مولان ایزادہ کا کو وفاق کی کو یا دکی جا ہے ہوگا۔ اور کیا عیب کہ ابغہ ، کے عوی قرستان پر ماکر لوگ معانی جا ہیں ۔ ایسا کرنے ہے اب مجانی جی درطے بہا آ سکتی ہے۔

اس دور میں ہماری بے جار کی کا برحال تھا کہ دور دورتک ہماری کے بلڈ لائن تقی۔ یہ ہمارے کا دکنوں کی ایٹار وجرات کا کوئی صد بلکہ آئ کے اوجراحتی اتحاد کاموع اس اوجا عتى الخادى عليف جاعتوں اوران كے كادكوں كى طرف سے مرزيادتى كى كايت پر سماري قيادت من بي كوستى جكه اكثرماعتيں توقيف نام كى جاعتيكتيں. ا وربین ایس تقیں کر سندو می تخریک میں سرنیعد ہمارے کا دکنوں کے خون نے البنبي بني زند كي بيشي ليكن خود بم يرموت كا ساب طاري موتا كيا رحتى كرمنيا الحق في بهت سول کی طرح سبب ہم کولین گفته بری کی طرح ہوس کر تھینک دیا ۔ اور تصبیر کی تعالمنی میں ہیں علا شرکے کرنے کے لید ایوان سے محال با برکیا ۔ تواب ہم معیراتماد کی وُکُوگی بجا نے پیلے۔ اتحاد ہوگیا لیکن جامئ مثل کے لعد۔ اب جومورت مال بیش آ فیات یہ ایک عربناک تماشہ تھا۔ خلام عوث کی ہے جارگی برا بنی را الی کے افرات استعالیہ كرف والد بزرگ چوكروں كى كم مكريوں كا شكار بحد كمن مات ہے تو اس پر کھی عرض زرکا ہی بہت ہے . وولؤں طرف قیا وت کے حوالے سے سج ربهمائ كا فرايند مرائل وسے دے ہي۔ان ير لادم ہے كہ وہ خود وس يندره سال کی ماحب ورد کے وقع میسے کیں ۔کس اکادی سے سامت عالم کادی لیں بھراس میدان میں آئی ۔ آج سندھ جعیت کو بدی طرح مسترد کرجی ہے۔ توطلاقافی تعصبات کے والدسے برجستان میں کسی قدر کامیا بی مسیرا کی - بزرے کراسی ۔ کہ آخری كاميابى ب-شايداس كعلديون فقائد بمرحد جوجمارے قدادراكا برك نومای محومت کا مزه میکد چکامقا ماس می فرانین کی کا میابی با صف شم سے اور مرووگروپ کے مالات کے سبب وہاں کے دیندار لوگ متصورہ خرای کے مقاومد کے لية استمال مودى مي . ا وزعودت كى مريابى كك كفر ، كومثا ف ك لية منصوره كى وعوتوں پرایشا ورسے لا ہور موجی وروازہ تک سرگرم عل ہیں۔ یہ ہرایک کی اپنی

فادم الطام

میں نے بچیں ہی ہیں جن محترم بزدگوں اور علی کی ذکراہے گھویں بڑسے احترام سے سنا۔ ان میں مولان غلام خوست ہزاروی بھی تھے ۔میرے والدگرای مولانا محدد بسنان علوی تو اہنیں احترانا بچیا کہتے تھے۔

خانفا ۽ مراجيه يجدد بركندياں شلع ميا نؤال کے بائی مرتب لعلما مولانا احمدخان قلس شرَّح كے خليف مول نامير عبد الله لديها نوئ سق مولادا احد خان ما حسان كا رخا ندنى تغلق تفا نه علاقائى - وه ديوبندكى تعليرك زبلك مين است استاذا مام الععرمول ناسسيد محدالورظا وكشميري كى ربهنا ألى مد ولاناك علظا رادت مي اليدشا بل بوف كرائني ك توكرده كت. اوران كى وفات كوليدان كى تخريى وميت كے مطابق ان كے جانشين قرار پائے . بعن حفزات نے اس کوری وصبت نام کواڑا نے یااس میں تولید کرنے کی سى كى كيكن كام رسيدا ورمول نامحد عبل للدا ين مرشد كامسندر بندره ، سول برس ببيد كرخدست كرتے رہے وان كا دور بكشب سنرى دور تفاء سلسكى بے بنا و توست كے سا تفرحريت وجها دسك ميلال مي هي البولسف باي خدمات سرائم وي ١٠ وراس مقدس خالفتاه كاعظيم روايات كابرى فويس باسلاى كى يه الكام بن الكا انتقال بوا قدوه موجوده زيب سحاده مولانامان محدز يدمونيم كعنام قدعدقال ككل بجرمولانا محدعب الشماب کے مب سے عمدا دی نص ارا و تسدیقے وا ورم ندگرای کے محرح داد-مرشدگرای نے یہ محسوس كرك كريع يونو بوان اس خانقاه كاروايات كا محافظت كرس كا اويسال ك طقہ کومزیدوسعت دے کا۔ا سے اپنی مانشین کے لیے نا مزور دیا ۔اوراس کا داخے انارہ كرديا يحس كاعلم خانقا وشريف كع برخف كوتفا . لين بعن عنامر في يجراس موقع بربدرك

پیدا کی جنگی کرمولانا خان محد کو وقتی طور پرفا لغا و شرفین سے اعظا کر قرب ہی ا ہے کا فل میں فریدا ڈا لنا پڑا ۔ اس موقع پرج کہا برطام خا فغا ہ خربین کی عظمت کے لیے سید سپر سوکر ما سے استے استے اور اینے قول وکر دارسے اس مجھری جلس اور ایڑے ہے دیاری باور راتم پروتر ترق اور استحال کے لیے جا بلا رروی اور کیا ۔ ان جی مولانا بزاروی مرفیرست تھے ۔ اور خا فغا ، مزاجن کے ایک اجتماع جی طار وصلی کی بڑی تھا دموج دفتی ، ابنوں نے ایک ایسا خطبہ دیا جس کے ایک اجتماع جی طار وصلی کی بڑی تھا دموج دفتی ، ابنوں نے ایک ایسا خطبہ دیا جس کے ایک اجتماع جی ملک دورہ کی بڑی تھا ہی ترک کی کرئے ہے ۔ کی کوری دی گئے ۔ اور خا فغا ، قرای کا کرئے ہے کہا سبلے تھے ۔ کین گھر جی دین ، وی دوگئی اورہ کی کہا ہم اس دا موج ہا تھا ۔ وا دا مرح م حفرت الحماج المجا نظام یا میں اوروالدگرای مولا نا مورہ کی کہا کہا تھا ہا ہم اس اوروالدگرای مولا نا مورہ کھی تھی دیں ہو کہا استرائے ہے ۔ وہ مزے لے کواس تعزیر کا مدرم منان جہا النظ ہر دو ما افتا و شرایت سے وابستہ تھے ۔ وہ مزے لے کواس تعزیر کا ذکرکہ تے جس جی مولا نا بڑا دوی نے انتشاد ایسندوں کو لکا داراتھا ۔ ان کی تقریر کا طاح میں عولا نا بڑا دوی نے انتشاد ایسندوں کو لکا داراتھا ۔ ان کی تقریر کا طاح میں عولا نا بڑا دوی نے انتشاد ایسندوں کو لکا داراتھا ۔ ان کی تقریر کا طاح کا عالے ۔

اس تقریرکوا ہے یا پ وا واکی ذبان سے ہم نے کمیٰ مرتبہ موسے لیے کرستا پراہی تک مول اکر دیکھا د کھتا ہم سی کہ سکول کی للیم کوٹیز کا دکہ کرہم دیس لگا ہی کی کھیل کے لیے ملتان مدی سکے۔

de

اور ما دد طی مدرمدخیرالملاس می قیام پذہر ہوگئے۔ مددس خیرالمدادس حکیم الامت موافیان ا اشرف علی مختابذی دمختا دمجون ، کے خلیعہ داندا مثا و نا داستا والعلامول ناخیر محد کے ا نگل نی سرگرم خل تھا ۔ جالند ہر ہیں اس مدرسہ کی بینا در کھی گئی یعنکم اسلام مولان نے علی الڈ اس سداری مولان خیر عمد کے دست وبازد کھے۔ اوراہنی کی کو کیک پررمول ناخی عسم سد تقسیم کے لبعد ملتان لشرایت لائے ۔ مولانا المحرّم اپنے صلقہ کی روایات کے برمکس حد درج متوازن اور معتدل مزان کے ماکس تھے جلفہ وابو بندگی تام علی شخصیات اور مشاکئ طوائیت سے ان کے برا برکے تعلقات تھے ۔ اور وہ سب بھی ان سے مدود چرج بہت ، بیارا وافلال کیا برتا ڈکر کے۔

ہم دلاں داخل ہوئے تواہوب خان کا مارشل لادبورے قبر ومبلال کے ساتھ ملک پر مسلطاتنا واليب خال اس مك كے قابل احرام سيامتدانوں كو ذليل كرنے كے مسامخداملام كُ درستگى واملاح بين مجى ملك موقد تقدرسوات زمان ماكل قوانين جيسے قوابن ما سے آٹیکے تھے۔ و فرقا شریدتھا کہ جامعتِ املای ہمیت ہرمجاحت ایوب خان کے مؤف سے بوں میں کھسی ہوئی گئی۔ لیکن مولانا ہزادوی اسٹے عظیم رم نما مولانا احمد عالی ہو ك فيا دت مي جعيت علاوا سلام كے پورے نظام العلاء كانام دے كرمعرون جبد تھے۔ اسی من شی وہ ملتان تشریف لائے مرسی مفتی عمود ملتان کے مدیسہ قاسم العلوم کے محصن ایک مدرس سقے ۔ اورمولانا بزاروی ابنی اللی پی کرملانا سکھلارہ سے اس حواله سه ان كا اكثر ملمان أن برتا - وه بيلنس عقد ، بيعز من تق حيد الول كي ترتية ان کی دوایت محق- ا ما مت کے امرارو دموز مکھالا نے وہ اکٹرمفتی صاحب کے پاس آتے ا درحب آئے توخیرا لدارس کا میکر لگائے اور صفرت مولاناخیر عمدسے علقے جوان سے مہت بى محبت كا برنا و فروا تے يہيں ہم نے ان كى يہلى مرتبہ ذيارت كى ابنے براديگراى موانا عزيزا (عن خوركت يد ديواس وقت اياجان كے لبديا مان كے مرياه بي) كه ما عديم مي

زيرتعليم تقاء دوپيركواسيا ق ختم ہوئے تومدسكى وسديم عارت كے والان عي نائب مبتم ما مے کرہ کے مامخد ایک خبر صورت بزرگ کی سے باتیں کرتے نظرا کے انفویر کے موالے فرا پہان کرفدہ تیں ماجر ہو کرسل مون کیا ۔ بتا یاک ہم ما فظ تحدر مفان ماحب کے جیے ہیں - (حولان مسیت اکٹر بزرگ ا باجان کو ما فظ ما حب کدکر پکار تے) بہت وسٹس ہوئے۔ دعائیں دیں محنت سے پڑھنے کی تلقین کی اورجدی کے بیش نظر تشریب لے گئے۔ اسى دودان وفاق العادس العربيركي تنظيم كاموال ماست آيا - مدرسه خيرالعارس مك تعريك على . کا میزان تھا جیں کے مجتم مرفد تھا اوی کے معید قدر مے لین اضوی کورٹر تھا اوی کے ا فَيْ مَا الدَمْنَدول في اجْدَادي بن اس كا باليكا مشكر ويا دا وراس كے لعداس برايسے اول آ مے کراب رہ ایک مقدی اوگا رقو ہے اور کھی تیں۔ وفاق کے اس مال تک پینچنے کے جو اسباب بي ان سے بم خوب واقعت بي - ليكن اس تحريدي ان كا ذكرمنا سبنين اس لیے ہم سلد: کلام جاری دکھتے ہوئے ۔ ملانامیا ہی گے کراس موقع برمک جرکے طماء کی ز یارت کا مٹرف حاصل ہوا تومولانا کی زیارت کے سا تعکسی قد رخدمت کا بھی۔ کیونکہ میز بان مدیسے لف ا درأه كرم سى طلياء كو خدمت كيلية جنا مقادان مين بم دولزن بها في خابل تقد - وفاق كي سال آئنده كاميلك بجي وين بوني - ا ورم ني بيان كاخدست كاسعادت معاصل كا ينح كريم إين فوايي صحت کی بنا ، پرسرگرد فاسندتل ہو گئے ۔ا ستا ذشفیق مولا نامغتی محدشفین صاحب قدّس متراً با فا مدرسة مراع العايم مركود في منافقا و مراجيك فيفق يا فعدًا ولام العفرسيدا لورشا وجدالشرك بهایت داین اوربو بهارتاگر دیقے سان که مدرسدطوم اسلامبرکی درسگا ، تنی توسیا میات طلبرک مرکزی . ڈا نوں ا وؤس تم کی با دریوں کے ارسے ہوئے منابع میں عنی صاحب لے ایک بجا پک دول ا داكيا ـ اود برسال جي حب ما ه ي مريينون كامبا دو علينه نيس ديا يسهول كالمركيمين نورسن کے حوالے سے میں دلورٹ میں ان کے عقیم کرداد کا ذکرسے بھیں سے اندازہ ہوتا ہے كروه قرُون سابق كميما بدعالم تعقدا يوبي مارشل لاسكه انتتتام پرېم وې زيرتعليم تقے جمعيّر د حویلاد طریب کی کھیا میں قیام کرنے کو داخری ہیں۔ اور ایزکنڈ لیشن کے بغیر بند میں آتی جب کاب توجو مالات ہیں ان سے آنکھیں شرم سے بھک جاتی ہیں اور صاحبزادگان کی فوج ظفر موج کے کر تو توں کے سبب ول جا ہتا ہے کے سرولوارسے بھر ڈلیا جائے ، ایک وہ خض تھا جے ہم نے جمیشہ ایک ہی مال میں دیجھا ۔ الٹر تھا لی اے کروٹ کروٹ جنت لفسیب کرنے .

اما ما ان کا اللہ میں واول بیاس معرف میں تر ماس سرقیل ۔ وہ میں میں معاور ک

ا إمان الما المام من راوليندى مرمقيم بي ماس سيقبل وه وس برى رى برمارى ك الم وخطيب رب عرص المعلام الملكوم كم كاب - اس دوران كالم وا فقد المحالاد كالحرك عَمِّ مَرِت ہے میں میں ا بابا ن کے کرواروال کی واستان ان کی سوائے جاے کا حصد ہے ۔ لبديس معدد مي جدية على ما سلة كا زسر فواحيا موا - ا ورمولانا احد على البوري في مولانا بزاردی کی نظامت کی شرط پراه رت قبول کی قر مولانا فری میں ابا جان کوتا م ذمر داری سونی مولا ناکوجواعماً دُفعا اس کے بیش نظرابرں نے دمدداری سونی توا باجان نے اساعما يربودا وكرايك مثال قائم كى ملزى كيغطيب كار وافتل كا . أي طرح على ما وربيا محاكما كام كالتى بادر علاقے وشوارگذار واستے ملے كر كے البول نے ہر بر گاؤں ميں جبيت كرين بالفاور ويان الما كوفي كل بعيلا إجرب كالبلا باوراست ال ك ام آلا يرى تعددين آنے والے رساكر تشم كرنا- بل وصول كرنا اور وفتر كوار سال كرنا ال كى ذا تى وصوارى متى - اورالحديث وه مك كے جند علص ، با بهت اورخامون كادكنوں ميں سے ايك تھے بن كے ذر وفتركا أيك بيسكتين او إر دروع يجك زجان اسلم كيلين مدوي ا يوفون سے كوراك یے کاریک ای عزید جامت کے فرید رسال کے بزادوں دو بے والا دیا اپنے بیز رضت

مولانا ہزاروی اباجی کے کردار وعمل کے بے مدمع ف مقے ۔ اور بہیں اکثر فراتے کوعملی دندگی جی اپنے والوما فظاما جب کے کردار کو ساسنے دکھیں ،ا دران کی روایات کوا پنائیں . احتر پھو تکہ بچین سے بہماری کا شکار راجے ۔ اس بینے برشمتی سے ایک جگر کاک کر

على واصلام كى بحالى كا اعلان جوا تويندون لبديمبيت كا بهلا عوا محاجمتات مركود لم ين بهوا -كبنى باع كايداجتاع ايك شالى اجتاع تفاريس مي مولاة بزاردي اودمولان مغتى فوما فركيه بوست مولانا دا دليشى سعمى بى مبع مركود إلى كا كحة يكين اس طرع كريمارى طرح كے الاد تمنداستين بالنين جاب الكيسريس مين كائس كرتے دہے اور وہ خاموش سے دوسری طرف سے محل ک فرعور کرکے تا تھیں بھاک معد بھے گئے منی صاحب مرحوم کے نبعن علاقا نی عقید تمندوں نے اصوار کیا کران کی تغریر لبندیں ہو۔مولانا نے مگر بھگ و و محصفط تقريرك - تقريركياتني ايكسيل دوال مثنا يجبن كع بهاؤس ايوب منان سع مجاتز اسلامی مک سب بنگول کی طرح بهر کے ۔ ا ورصد نظر کا معیلا بردا عجع سیت کے معداق اس اور بیا ہوا تھا کو یا ان کے مرول پر برندے بیٹے ہیں۔ان کے لیدمنتی صاحب کی تقریر ہوئی بھود درلبدلوگوں نے اعفا شروع کیا۔ اورتقریرے بدلجین اول رو گیا تھا ہے تکراس موقع پر اللانا موجین گھنٹے سے زا کد وقت مرگود ا<sub>ی</sub> جرمقیم دہے۔اس کیے انہیں بہت قریب سے دیکھنے كاموقع بلا- ايك دن قبل راولبشرى مين بهارے والوگاي أي عادف كا شكار بوكن تق -جي كا الله ع بين دات كوديرين في-اس وقت ذن كرسبولين زباره ويطنين - فرى منكل سے بيثرى دابطه بهوا- ابا جان في تسلى وى ا ورفز ما يكر مولانا بزار وى تشريب لا في سق اسب وه مرگود فاآد ب بي و ميس بورى فرع يقين ولادي كے سرگود فالد يرمولانا ف فرا فرايا حا فظ صاحب كے حادث كاعلم بوا وليے تھى جا نا عرودى تھا يكين مركود إ آنے كے بيش نظر ان سے ملنا ا درمزوری بوگیاکہ آپ کوالمینان دلاسکوں پجرفر، یاسمدیس بجل کاکام کواتے كرا في جلكا لك الي يند لمول لعد بوش من الكيف من كيا لوخ ش وخرم تص منو وجائ بالى -آپ کے لیے تسل کا بینام دیا۔ مولانا ہزاروی کی عظمت کروار کا یا کو یابل فتش تھا جس نے ہیں بہت متا وکیا۔ہم جیے عرب کا دکول کے لیٹ اٹن سر در دی کون مول لیتا ہے جم نے این علی زندگی میں آئدہ حرکھ و کیا اس سے سب کلیومذکو آتا ہے۔ ورا شت بغیرا سلام سے

اود بالمي عبس آران ك لي مجعية على علاقة على قاح كردكم على ركا ون كا ون محركان صاحت كواً ما ده وقال كرك انبي جبية كفظم برلا يكيا -اورضل الك كا تنظيم كابم ايك جعد ولا العداس عل عن عيم ركزى بزرك في سب عديده كرما تعدد يا . نوا ذا اودمريكا ک وه مولان بزاد وی سخے سعب انہیں یادکیا وہ آئے اور فتلف وہ الل میں تا مگد سالمیل ادربدل کی ذرای ہے میں کھے کر وہاں کے طاء سے طاقات کی اس مرصے میں مجان کے بے پناہ قریب ہونے اوران کے مالات کا جائزہ لینے کا موقع بلا۔ آج وہ دنیا میں جی او کھی مل ملاؤے اس ونیا کے لعد قرکا اند مراس مے جہاں ایمان و على دوشن كام آف كى يين كي بعيد وا در محشرى عدالت بهى داورم بول كے داس میں پرری اسماس دمدداری اورسٹولیت افرت کے بیٹی نظریہ ا ت کہدام ہوں کہ " وه روم و بزم مي ايك سے تھے ان كے قول وكروادي كيما نيس يقى اخلاص ان میں بدرمدام مخنا . ریام ان کے قریب سے گذر مراعنا . درومندی ، دلسوزی انتہا کوٹ كوث كرجرى بوقى تقى - بزدگول كا احترام ايجو نول برخنعت ، كادكنول سے عبت ان كى لذك كا سرماية على حب حا ه ا ورحبّ مال كى جيأ ريال ان مي نام كورتفيس باك دل، يأكبا د ، وينوى ألانشول مصرمرا ودكر داركي مجلك بي ابن مغال آب! "

بیں اپنی اس بے دلیاتھ رہیں اسی موقع پراس بات کا اظہا رمزودی مجتا ہوں کہ مرحوم محبوق کی کا مرحوم محبوق ہوں کہ مرحوم محبوق کی کہ دور کا مسلطے کھر قرار یا ہے ۔ ا ہوں نے مجا جینہ مجبوق اس میں ابتدا دمیں الک سے سیدمائٹن کلیم قبر ہے ۔ ابد بیس کا حکمین وزیر جیل وا وقات قرار یا ہے ۔ جمیعت اختا مرک گئتا دموق آوا پی ذہبی عدم بلوطنت کی بناء پرسخا آٹ کا اوداک نہ کرک اور وقتی فور پرمولانا ہے وور جوگیا ۔ اس مرحلہ پر بعین محفولات نے لیجن البی موقعی کی ہوج مولانا کے کہا اور میں العالمی کا نام مولانا کے کہا تا اور میں تا دیں برایٹا ان کا بیس رسکا کے کہا والی ان کا نام میں مولانا میں العالمی کا نام شا پرمرفہ مست ہے ۔ اور میں تا دی ور بھار وکی ورسکا کے ساتھ یہ یا ستان کا نام کے کہ کھو دائیوں شا پرمرفہ مست ہے ۔ اور میں تا دی ور کے اور کی ورسکا کے درسکا کے سے اس کا دور کی اور میں تا دیا ور میں تا در کی ورسکا کی درسکا کے سے ایس بات ان کا نام کے کہ کھو دائیوں شا پرمرفہ مست ہے ۔ اور میں تا دی ورک کے درسکا کے سے ایس بات ان کا نام کے کہ کھو دائیوں شا پرمرفہ مست ہے ۔ اور میں تا درکی ورسکا کے درسکا کے سے درسے کے درسکا کی درسکا کے درسکا کے کہا تھ دور ہو کہا در کا کھو دائیوں کے درسکا کی درسکا کے درسکا کی درسکا کے درسکا کے درسکا کے درسکا کی درسکا کے درسکا کے درسکا کے درسکا کی درسکا کے درسکا کی درسکا کے درسکا کی درسکا کے درسکا کے درسکا کی درسکا کے درسکا کے درسکا کی درسکا کے درسکا کے درسکا کی درسکا کی درسکا کے درسکا کے درسکا کی درسکا کی درسکا کی درسکا کی درسکا کے درسکا کے درسکا کی درسکا کی درسکا کی درسکا کے درسکا کی درسکا کی درسکا کی درسکا کی درسکا کی درسکا کے درسکا کی درسکا کے درسکا کی درسکا کی

حعزومتلع الک کے علی فدیجے کا مرکزی مقام ہے۔ یہ علی قد بڑے بیسے علی کا کوکئی وضاعت الک کے علی الا اسکن و ملک الدیسے وظ کے مرکزی مثم کی مرکزی مثم کے معلی ہوئے بنیا دیا ہے اللہ کا اس کا نظام خواب کوانے پر تلے ہوئے سے ملاقے کے علی اصلحتول کا اسلامی کے تخریب کا داس کا نظام خواب کوانے پر تلے ہوئے سے تعلق دکھتے تھے۔ دہ اسی لیامولی یا جوارا دوی سے تعلق دکھتے تھے۔ دہ اسی لیامولی یا محال سے کا دیمتے ۔ دہ اسی لیامولی یا مرا الدوی سے تعلق دکھتے تھے۔ دہ اسی لیامولی یا مرا الدوی سے تعلق در کھتے تھے۔ موالا نا نے ان سے کے پاس اسے دورہ مورہ مورہ کے استحادات میں تین ماہ باقی تھے موالا نا نے ان سے فرا یا کہ ہوا کہ میں بند کرکھ لے جا نا۔ بیان ورسے ہیں۔ ابنی ہیں سے کسی کی کوآ تھیں بند کرکھ لے جا نا۔ بیان دوسے بی ساہنی ہیں سے کسی کی کوآ تھیں بند کرکھ لے جا نا۔ بیان دوسے بی ساہنی ہیں۔ سے کسی کی کوآ تھیں بند کرکھ لے جا نا۔ بیان کے اعتادا ورقبت کی ہاستے ہے۔

فراعنت کے لبدیونکس تاخیر کے احترکو حفر وجانا بڑا۔ بہینہ ازیا دئیں۔ سال کا باللہ م تھا۔ کسی شام احتر وال پہنچا تو معاوم ہواکہ آج ہی المہری نیا زبرجا عبت اسل ی کے تخریب کار لڑا اُن کر بچکے ہیں۔ فیرا لٹر تھا کی کے فغنل وکرم سے یہ مرحا بھی مربر گیا ۔اور میں الافل در کے بخد یاہ کے دفیقے کے ساتھ لگ بھیگ جے برس وال تقیم دا جاس علاقے علیا سے مقامی سائل TOP

درست ہے کہ جم ان کے کہیں ہیں دکھا ، لیکن ان کا نیاز مندکھا ، ان کی توجین کا تصور مرسے
لیے ہوم تھا مہا رافیا ل تھا کہ طماک سوا داعظم کے ساتھ دمہنا ہی ہے۔ کیکن اس خیال
ک بنیا وطمی نائینگی اور ذہبی عدم بلوخت تھی ہم یہی مجھتے رہے کہ اکثریت ہی اعظم ہمرتی ہے۔
کیکن لعبد میں سانے آیا کہ اگر البیا ہوتا تو «سوا واعظم ،، کے بجائے ، «سوا واکثر » ہرتا ۔ اسی
سے عدت ابن جو رحمہ اللہ تعالیٰ فواتے ہی کہ بچائی کی داہ پر جیلنے والواکلیا ہوتو تھی «سوا واعظم»
دیک ہمرگا۔

بهرحال مولاناست برا برطاقات كاسلىل جادى دام يحتى كدوقات سيجندون فشبل احقرا ولیشنی حامز ہوا تر والدگرای نے بتا یا کروہ آئ ہی لینے سے بوکرا نے ہی، اس مفر عيرا با عبان كي عزيز ووست شيخ غلم رسول ا ورشيخ محديوشي مبالنديري مرسوين عبي كق-ا با جان کے لبتول مولانا خاصے ہما ر رہے ۔ طبیعہ منتمل ہے ، فرما یک تمہی بہت پوچھا اور وطائع درائق ہی اباحان نے فرنا یک دنیا رہے ہاس فوست ہوتر میکرول آڈ میں لے عرض كاكداس من زمت كى كا إت ب - بن سى بى سى جاما دُن كا ـ أكل سى نا زع قبل بى ا باجان نے نافعہ تارکروایا اورنا ذکے فروابعدما فیل پرمیرے مزادا کارسے باوجودان حود مجعے ا ڈہ کک پہنچایا ۔ بیران کی وہ ا دائیں تیں بن کے سبب اب یاد آنے ہیں تو دل سوس بوكرده جاتا ہے . استرا النہر و يہنا اورمائة بى وكين كے ذريد دوبر سے بہت قبل س تاریخی تقد کے اس تاریخ لکین واجبی سے مکان میں اس النان کے ساسنے تھا جبی کے لقدس کی ضم کھا فی جا کسی تھی جیدیاروں نے آوکل تک او وقت کا ابر ذرکہا تواب اس کے وائن يرمنا ديرسي كاتبمت لكافئ . آه إ و ناكتن ظالم ب مارى عمرمديث وفقريط إف وال الفاٹ ذکریکے باس خطے کی مکروہ مباست کا مکار ہوکرا ہے ہوگئے کہ اپنے عمل کو شہجاں سکے بھیں کی مزار مرضان کولی بکدا ب ان کی اولا دا ورلوز حلقہ بھیکت راج ہے۔ ا ورجب کک علا غوث کی روی سے اجماعی معا فی کا اہتم ندموگا استارے خوارموتے

كرابنون في حضروا وراس كالبدنيس آباد من ميرس لين مشكلات بيداكين ميري حزوك معير من كام كوي جائيا و ركتي . كل حاكين صاحب سے كه كرا وقاف مين و لوا وي جين پر میں نے فرزام عبسے علیم کی اختیار کرلی۔ اس کے لبد، کل ٹاؤن بنیسل آباد کی ایک بہت ہی فنقر سى سىدكومىر ب بين احباب ف وسيع كياماس بر براسرايد لكايا ماتومولانا منيا القاسى وعيره وإلى مدماه بضري كالجح إمرت فانطال كوقلن تقادليكن بدمتى ساسى لا إلى في ملانا كوبدالى كرف كى عرمن مصرش مشرجه وأكرما فظ محدر منان اودان كم منا ندان كايركهنا بيمك بولانا ہزاروی نے بروکت کی ہے مولائور کا ہے جو تعلق خاطر تھا۔ اس کے پیش نظران کو مدمر ہونا جا ہے تھا۔ ابنوں نے احقرے ام ایک فویل کای نامہ کھا۔ جو ذاتی نوصیت کا گراہ کا بونے کے سبب فی الوقت قابل استاعت نہیں ہے۔ اس میں البول نے نہ مرف اپنی سفا فیادی رجس كى الميس صرورت رئيسى) مكدائي بعض نادان دوكستول الخصوص قا لمريخاب كي مجدرى وكولول يرهجي نالسنديدگ كا اللها ركيا يتونك بمارس فابن كيكسي خاندين كعبي اس فشم كوكمان مذ مقا ، اوریم کم اذکم مولا ناکے مقلق ایبا تصریبی در کھتے تھے ، س بیٹ ا باجان نے فرر کاو بران سے مل کرمور تکال کی وضاحت کردی اور صاف فور پر مرض کرد یاکرآپ بزرگ اور قابل قول تقدين اورديس كا واختلاف دائد شعب مكن بمارى فرون عام كات یں کسی تم کی برگمان کا تصویحی ایک طرح کو گنا ہے ۔ ا دراستر نے نیول آباد سے ایمنی ایک مربعد لکھا ا ضوی کراس کی نقل نہیں ۔اس پی میں نے صاف طور پر عومی کردیا کہ ہم الی کسی وسمن كا وا في بوقى مع و ياكس اليه نا وان ووست كا يواب كى ذات كوبل بناكر مغا دات میلنے کے چکسی ہو۔ برحال ہوا ان سے اورمیراس سے کون العلق نہیں۔ رہ گھے مولانا صام القاعی تواہنوں نے جو کھ کیا وہ ایک جنبت ہے ۔ کو مجھے د کھنیں اوراس کے لعد جلدہی بیڈی حامیر ہونے پہلان کی خوصت میں حامیر مہرنے کا طرف حامیل ہوا۔ انہوں نے حب مول عبت سے نوازا ورائى بدكا بوعتمر و قدا ياتھا د فتم بوكرره كيا- يہ

- Lut

خیرمولا نا ا پنے نیم کینے علی جیکہ میں نفریف ٹر استے ۔ دروارہ کھاں تھا۔ اسحتراجا درت کے کا ندا ہے۔ بحبت وخورد فواک کے کا نداؤوں کے کا ندائی ۔ شاید نظام سنت کے با دسی دہرے ہمار کہنے درجی وہ ند مالے ۔ بحبت وخورد فواک کیا شہرت معادم کی ا در فوازا ا ذرائیٹر فیت کے شہرت معادم کی ا در فوازا ا ذرائیٹر فیت کے سے دواہر آئے ہے ہوئے ہوگھ کے لبد ا ندائیگٹ ا در واہر آئے ۔ بیری نے بچھا تو نرما یک سبے بیری سے میا ہے کہا کہا تھے ہوئی کہ ہما الوکھائے کیا وقت ہے۔ بہلے کھائیں تیم جائے لیا کے اور کھی اس نے میا ہے کہا کہ ہما الوکھائے کیا ، مقا صد کے معا علد میں آخاک ا درائی سے ادرائی کے معا علد میں آخاک ا درائی کے معادل کے حوالے سے بے کہا ہم ہوئے کا ذر درست شوت فرائم کیا ۔

مولانا مودودی کے جنا ذے کا مثلا اس وقت نعنا میں موجود تھا ۔ مولانا کی جا عدت اور خاندان کی بدم رکی کی داستان رقم ہود ہی تھی ۔ اس سے تو مولانا بزاروی کوھن ذرکھا یا لمدہنہ جعیت علی اسلام کے اکا برک مولانا کے جا تا اور جعیت علی اسلام کے اکا برک مولانا کے جا تا دو وخدا م الدین مرب سے بڑھ کرمولانا عبدیا لٹراکوی کی فائٹ زیر کہٹ تھی ۔ میں ہج کیرہفت روز وخدا م الدین مدب سے دالبتہ کھا یاس کے تو مورث ما الحراس سے دالبتہ کھا یا اور آپاکار مہیں کے دولانا الدین کا در تا یا کہ مولانا الدین کے دولانا

اد انجدالله استی صاحب کے جانے کا خرنہیں کہ وہ معن اب ایک سیا مشکار ہیں ، ولؤنا حبیدا منٹرا قریم جلے جائے تر ہماری عظیم دینی دواہت مجروح ہو آن کہ وہ مولان احمد کا محکم کے فرزند ا درمولانا مدنی سے لے کر مولانا لاہم ری تک کی دوایا ت کے وارث ہیں "

یمی لطینہ ساتا جوں کہ کھا نا فڑا ذہر وست تھا۔ اور کمن قسم کا سالن دمیں نے فیرے اوب کیکن عراج سے انداز میں میں نے اس عیامتی کا پرچا تو فرما یا کہ بھری کا گوشت میری بیاری کے سبب ہے ۔ گا نے کا اس لیے کر کھر میں اکثر کوئی ذکوئی آجا تا ہے۔ اور ممانوں کا سلند جاری

رہتا ہے۔ باتی جو ہے وہ تہارے لیے ہے کہ تہاری بینوں و مولاناکی مجیل افے بیس کر كرما فظ ساحب ابنا آيا م مهارس في مجدايا ب ببت ويرمولا اك ياس دا -کھانے کے بعدم لے جو فی مولانا کی محدی دیارت کی دان کے بھافی مولانا فقر قدمے الد التي يوي اود المرك بعد استرواب بوا مرے ول بن ايك الميان تا۔ كرته سے موش بي جو دفتي تني يا ليدرها و دور پرد چكاہے ۔ ا در ميں حب روايت و معول ان کی محبت کے مزے اومٹ داہوں ۔ لکین سا تقبی طبیعت پر ایک طرح کا بوجھی كفا يحس كامليب ان كى دُهلتي بوني عمرا ودكرتي بوني محت يتى مرجب مكران كالجروكيل بردا ادرکعنی دا وصی کیسنید بال عجیب بهار دکھال رہے تھے بیکن مجوعی طور پرجم جینعند والمحلال طاری تقا۔ ذندگی کی ہے ٹباتی کا تعیقی مشار ساسنے بخا ۔ ا وردِل ول میں د ماہی کر د فا تقاکرانڈکرسے کر وہ صحت مندچ کربہت ویرمئیں ۔ اور یہ کرجعیت کی لیڈوشپ کی آ تکیں کھل جائیں اور وہ اس بوڑھے ہوئے ل کی عمروهم اور تجربسے فائدہ اٹھا کراس نتشر قا ظد كوميح بنيا دول براز مرنوستم كرسكين . كين آه إ كر سوسطوه مرول برمندلا د ابتها وه چندہی ویوں لبدما سے آگیا ،ا در ذرا لغ ا بلاغ کے در پیعے مولاناکے مالخد اختا ل کاخر ساست آگئی ۔ انسوس کواس وقت استرکاجی تفایعین ان کے آبائی تعب سے بہت دور ا دراید و سائل سے بنی وا من کراؤ کرجا زہ تھ بھٹا وران کی آخری دیارت کرلیتا۔ سوکیچاکہ و طامزرگوں سے ان کا انوری تغریبات کا سنا۔ ان سے مرحوم غفر لڈی مقبولیت کا افلا ہوگیا۔ سورہ وخان کی آیا کے ممن می مضرعن نے اہل الشدی وفات پرزین وآسمان کا لِّمْ كِلَمَا بِ - زوردا ر بكيفس آسمان كارونائى توكفا - اوركيراندهيرے كے باوجودان ك سغير يبرس اور سعندكفن كابهت سے لوگوں نے موازد كياكر وونوں ميں سے زيادہ مات وشفات كون ب توا بل نظر وبعيرت كا يفعله تفاكر جره ذيا وه صاف وشفا ف ب -دحرالأتك

مے دوران کابس فروری باتیں درے ذیل ہی۔

مولانا فسید میں میڑک کا اسخان اعزازی فور برہاس کرکے ورس لظائی کے مراصل ملے

کرتے رہے ،اورکا للہ کے قریب اس وقت کھیل کے لیے ویو بندیہ چھ جب شخ الہست مولانا کو وجس رحوا اللہ تغال رہشی روال کا کؤیک کے مقاصد کے لیے جھانے ہفتہ سے اوا فرہو ہے والے سے والے سخے میں موالہ کا کھی کے لیے المحد مقاصد کے لیے المحد میں موالہ ہور کے لیے اما اندہ کی جانے راما تذہ اور طلب کر دلوں کی چھک میں بور سے مکسیس امدادی سا بان اور فقد رقوم جھے کی جانے راما تذہ اور طلب کر دلوں کی چھک میں بور سے مکسیس مجھل کے مطلبہ ویک کے مربواہ مول نا تھے ۔اور جو ان کے اسا تذہ کا ان بر پہلا بجر بورا حتما و مقال ما مورد ہوئے کے مربواہ مول نا تھے ۔اور مول نا کے لیوں کے براس جھے اکا اور دیوجت میں مقال اور دیوجت کے طلبہ کو ایس جس کے طلبہ کو ایس میں کے اسا تھ کو ایک کرکھ دیا۔

و درہ مدیث ا ما مالعمر مولانا مید تعدالار شاہ کھیری سے پڑتا ۔ شاہ ما حب کی بی البیہ سے تعریب اور ماری بی البیہ تعدالار شاہ کھیری سے کیمیں۔ یہ مجوعہ ما سے مولانا عزیرالرحش ہزاد دی کے کام آگے : تاقیق کے بولانے خبن مازی شاہ ما حب کی تربیت کا کڑھی ۔ امتحان تایاں اعزازے ہا سی ہوا۔
مولانا عبیب الرحمل حبتا نی نے ایک مال معین مددی کے طود پر دایو بید میں تدریس پر کھا۔
ترجی ایجن اصلاح المسلین کی فرائش پر وہاں جیسے ویا جہاں رفعن وبدھ سے کے مسامتو قا ویا نیت کے ما متو قا ویا نیت کے ما تو قا ویا نیت کو قات کے ما تو قا ویا نیت کے داری قرت سے مرکز م علی تھے بھوان خا خان النے کا داش کے دوران مولانا نے ہوخد ما مسرکھا کی دیا رہے تا مرکز م علی تھے وفد ما سے مرکز م علی تا مرکز م علی تھے وفد ما سے مولانا کے دیا ل کے ویا ل کے قام کے دوران مولانا نے ہوخد ما مسرکھا کی دیا دین بر وہ الشرافا الی کامٹ کر بجا لاتے ۔ اورنوش ہرکز فرما ہے

ے مٹا دم از زندگی خولیسٹس کے کا دسے کردم ۔ والد بزدگرار کے انتقال کے سبب والبن ہوئی ۔ النہرہ سے مردان کک تا دیا فی فتند کوئی برزے کا لئے دیکھ کر رکنے ہوا ، النہرہ میں اس فقت کا مرکز ایک قا دیا فی ڈاکٹر کھا۔ افسوس کر اس ہم میں مذہبی طبقات مرادا کے وست ویا دو رہی سکے . ومواد نانے چائے وفا نے کے مکیوں مخورہ وال مجا بد بالاکوٹ کے سورکا عزم تھا۔ اس سفرکے دوران جہاں محترۃ الله مید قدامشیل و ہوئ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قرانور پرھا بڑی دی ۔ وہاں وریا کے کہاں کے کا رسے مخترے قرمتان میں اپنے بزگر مولانا عبد العان بڑاروی اور درمرے پاکبالال است کی قروں پرھا میزی دی ۔ وہ گف حضرت الامرائسیا تھ بریابی رحما اللہ تعالیٰ قران کی قرر ہی کہ موری کے خورت الامرائسیا تھ بریابی کو میں کہ تو صفرت الامرے بری کم مجارہ وہا کی اور الاس کی بے حرمتی کر ہے گا قرصفرت الامرے بہرہ آسمان کی جا نب کرتے و کہا ۔ وہا کی اور تھرا حباب کو تسلی دی کہ فقیر کی اوش ہی فائب بر جائے ہی ہو۔ آسمان کی جا نب کرتے و کہا ۔ وہا کی اور تھرا حباب کو تسلی دہ تا ایکنی کوشٹی طور پران کے ایک جائے ہی ہو۔ ان کی بہت ہو ان کی تھری اس کے خور سے ان کی بہت ہو ان کی تھری اس میں وسیع وہ تا ہو تھی پر بھی اس اس میں اس سے مشارکے شروع میں وسیع وہ تا ہو تھی ہوا قرمتان میرے سا منامی تا ہوں کی قرم پر تعمد کے شروع میں وسیع وہ تا ہوتا ۔ وہا می پر بھی اس میں ہوئے ہوں کی واصلے پران کی قبر پر میں سے گذر کر قصب بی وا ظربی تا ۔ واستہ کے سا مقد ہی جدون دم کے قاصلے پران کی قبر پر حب سا مقد ہوتا کی واس کی خدمات یا وا تی دہی اور منفرت کے بول برا ہوزیان وہر برائی خدمات یا وا تی دہی اور منفرت کے بول برا ہوزیان بر بران کی حدمات یا وا تی دہی اور منفرت کے بول برا ہوزیان برجادی درہے ۔ فردان اللہ تھا فی موری د

ایک ون بین نے اپنے والدگرای اوران کے عزیز درست اورا پنے چھا ما فیظ ریا من آجد اخر فی دیمدانشہ نفافی سے عوش کیا کہ میں موادن سے طویل انٹر دیو کا خوا میش مند بیوں تاکان کا میاب مامنیسے آگا و ہو سکوں ۔

ہا دے گھرپوعبس کا اہتم ہوا۔ ان وو ہزدگوں کے علا وہ مولانا کھے بہتی احقریا پاتھا۔
اور ج تھے بھا فی خور شدما حب بعشا کے لبدگھا نا کھا یا ۔ ان و و ہزدگوں نے بات چیڑی۔ بڑے
لیت وہ ان کے لبد مولانا مان گئے ، ان واق وہ جا بیج سمجہ کھیوسد منڈی بین خطبہ جو ارشا و در طے تے۔
ا در سمجد بی بی ان کا تیام تھا ، احقر سنسل چا د دن جا تا رہ و لانا سنسل اپنے حالات ذر گا
بنال تے رہے ۔ کہیں ورمیان ہی مزودت پڑتی تو بیم تمنی موال کر لیتا ۔ یہ سنسلہ میں اور کا کہ جا

سے کام لے کراس نقد کا قلع قمع کرویا جمردان ہیں چو کھ لبین نواب ا درجا گردا راس فقد کا کھا ا مرکزاس کی تقویت کا سبب ہی دہے تھے۔اس لیے وہاں بڑی مشکلات تھیں ،مذہبی طبق خوفز و دکھا ، مولانا نے توفیق النبی سے تواب ا وراس کے ملف ا فرکے توگوں کی گولیوں کی سچا دُن ہی طبیعام کرے اس فقند کی حقیقت الم نشرے کی اور قدرت نے کا میا بی وی ۔

طاقة بحرین معاشرتی برایوں کے خلاف بہت ہی احسن طریق سے مہم جلا فی اور لوگوں کو مند سات میں ما وہ زندگی گذارنے کی طرف داعف کیا اس منمن میں وہ بعض علیا کے تضد و کے دویہ کو قطاع نا پہند کرتے مولانا فلام الشیفان مربوم کو بمیرے سامنے ایک مرتب اس محالیہ مند کہ اس محالیہ مند کی اور حاور اور اس مناکم اور معز زیادہ ہے ۔ کہ یہ قرآن کی دوج اور اسور بغیر کے منا فی ہے۔

جلیں امواد اسلام کے قاظ میں ابتلاء ہی سے مثابل ہوگئے یعلیں کی آل انڈیا کمیٹی کے ناشب مدد قرار پلنے محضوت ا میرمٹر لعبت دھما مثار محبت سے آئیں ، بجائی فلم خوٹ ،، کہد کرخاطب ہوتے تقرمول نا حبسیب ا ارحلٰ کی طرح ان کاجی مجاعت میں ان کی تکی کے سبینیاں معسنا محقا۔

مجیں احوار نے نخلف احتقادی اور معاشر تی برایوں سے خلاف ہو جہا دیا اور مخلف ریا ہو دی اور مخلف ریا ہو دی ہو رہا کی مظلوم آبا وی سے میے حص طرح جدوجہد کی و مجلس کی زندگی کا مطلع کا زنامہ ہے مولانا ہملیشہ صعب اقل کے دہنماؤں میں شرکی ہو کو مرخدمت بالائے دہا ہو رہے ۔ چود ہری افغال می مرحوم نے تا درکھا اول میں ان کا بہت محبت اور بھا و سے ذکر کیا ہے۔

اہنیں خاکساروں اورمرخیوشوں کے عضوص رو یوں کے خلاص بھی صبراً ذما حدوجہد کرنا پڑی۔ ان کے آبا گی مسنسلع مالنہرہ (جواب ڈویژن ہے) سے متعل صلع را ولپنڈی خاکسا رکڑ کیے کہ کا اہم مرکز تقا ۔اوراکک کابھی ایسا ہی حال تقا۔علا مرشر تی کی جنپ داست پریڈ اورد گیرون میٹ خلق کے

بعن كام يقينًا بهت التص تقد - اولان عاسلانون مين مذبيتها و بدا بوسكة عقا . اور خدمت انسانيت كى روى بدا بريكى تى ديكن عامر سى فرى مركب وغيره كى فكر سيحى أسك دام كرميعن متعلات دين برايته صاف كردب سف اس عوام كالراي كالديد خطره تقا يلونا في ابنے رفقاء مولانا ظهوا محدها حب امر ميس حزب الانفار مجيره ، مولانا محدوا وُر عكسلااوُ مولانا قامن مشس الدين ورويش بريور مبيداسالين ملت كے سائف مل كرمنبوط بند با ندھا وہ محة مرخوش قوان كا توميلان بى مولانا كا موبرتفا - بينيا آزادى كر سوال صفان عبالغنار خان اوران کے رفقائ فدمات بڑی اہم تقیں الگریز حکومت ادراس سے بالکوں کا رہائی جب ا قابل بردا شت تقا ۔ کین خان بادشاہ اوران کے رفقاد جس طرح لعین و مین اتدارا وراس سے برُوكر المارك خلاف ان كما دوير إلوا فنومناك تفا-مولانا بيسي عزتندا اندان كم ليف يرمسيا بين بردائت سے باہر تیں ۔خان باد طاہ کے فرزند عزیزخان عبدالولی خان نے معال کے انکیشن اب مك على الصفاف موزبان استعال كى دوان كى ترميت كا تقا منا تقارا فعوى كرابل دين كى الكيس اب يك مبركيليس بهرمال مولانا الني حوالول مص مرخوش بإوري ميب مالال مقد اور يهي تقاكر مرخير شون كومب حكومت كامو قد طا البول في سياسي كا دكون اورا بل وين كي خلاف وہی رویدا ختیا رکیا جوا گریز سلم بگی مکوشوں نے اختیار کیا ۔اس سے لعبن تلی شہرت معروم عابداده ومولانا مبلاتيم بربدن وهذا الثرتعا لا كالبين تقريات ما سنة آست بي يميلي مولانا كروزد مكم واكر عبالحلب لي عال بي من شاخك مين اساب تي جن كا وجد سع مولانا الاستعاض بادرى عناه نه يوسكا بكد كا وكل بما يكين مولانات كمي برطه ندك . ا فوس يا ب كره الديك يا ملا على كارس ك بداس كا مرقع بن د السكادا وريس خاص دود كم متعلق مي معلومات مطلوب تيس -اس كا مرطد بي نداكيا -

فرو الدور كر بعد قريك باكتان كا ما لمربت تيز بوكي معلميكي قيادت من المال المادى و و المربي المال الماك باب ب واس ودديس ملت كارس موال س

مسلم بھی قیا وت اگر یا تی سلم جاعق بالمخصوص اہل دین کی جاعق کا تھا ون ما مسل کر لینے و ہم بہت سے المیوں سے نکی جائے ۔ تعتبی کے بعد مکومت ادروا میں کا جو محرا و سب بہتے ہوا ۔ در متھ اللہ کی تحریم بنی بنی ترزید اقبال واکومبا و پاؤتیاں سے نے کر بہت ما المؤد اس تحریم کو جاہد کی مسلم بھی قیا وت کی سازش قرار دیتے ہیں جس کا قتاق مرکز ہیں تا عم الدین مذارت کو ڈا ٹنامسیٹ کر انتقار خود اس و در میں جاعت اسلامی امیرا درما لعبن نے انجا ان مکروہ کر دا اواکیا ۔ اور مجر مکومت جس منہ ادر کیا تی ساحب پرشل جوا مکوائری کورٹ قائم کی ۔ اس نے عدل دا انعا ت کی دوا یات کر بری المرح بان ال کیا ۔ اور عداریہ پرسے موام کا اعتباد اس کی ترقی دفت سے اس مک پرما علی برا براسی طرح جاری سے ۔ اورا ب تر عداد کو عداد کہ ا

اس توکیک کا دوج دواں عبس اعواد کسسام تھی جیس کے سالار قا فلا مر شریعت حفزت مرافا مید عقاء الشرخا ، کا ری تقے مولانا ہزاروی توا بھارہی سے عبس احرادا سام سے وابستہ رہے

سخة . مجر يه دين ايمان كامستاد نقا اس سلينا انهوں فياس تؤكيد ميں نهايت جا خادرول ا داكيا . اس وفت كى حكومت في ان كے ليے مجال ديكو گرائ كا حكم ديا نقاد ليكن حكومت كا مياب نهركى . ا ودود برا برخنی ا ورزير زمين كام كرستے رہے ۔اس من جي ان كے موانخ گارفے بينيا حالات كا مجے خاكر پيش كيا موگا .

و دمج کا ایک بنا یت مؤک اندان کے ۔ادد ملت کی بمدد دی کا جذب ان میں کوٹ کوٹ کر مجا ہوا تا اس لیے وہ تغیم کے بعد برا براس والہ سے مرکزم عمل تے عجب احرارا سال مکران ل
کی نگا ہ میں معتوسی کیے کہ اس نے سلم لیگ کے قدمی صغات مکرانوں کے مبنی بروی انسود پاکستان کی مخالفت کی تھی ۔ا در عبس کے علیس ارکان دیلے میں سیاسی بساط لبیٹ کر صغید و کے تخفظ ا در ملت کی و بی خدمت ا ور ملک کے استحام کے لیے مسلم لیگ کا ابتد بنا نے کی موجہ نے علی وہ ندکے طرز برجیب طاوی کیاتان کے عنوان سے ایک بلید فی ایک میں کی دیکھن مول نا احمد علی لاہوری جیلے بزرگوں کی خواہش پرموان اخلیم عالی مار نے کی میں کے عنوان سے ایک بلید فی اور میں کی کیکن مول نا احمد علی لاہوری جیلے بزرگوں کی خواہش پرموان اخلیم عالی مار نے کا میں کی جیسیت علی اسلام سے بل کرکام کرنے کی دائے ہیں گی ۔

یادر ہے کو میں ہے۔ کے اور میں کو میں میں کے دوران سم میک ہے دور یاں جا میل کرنے کے لیے عمل ای تنظیم کا ام تمام کی رکھنٹہ کے بھین تا جووں نے اس کے لیے سمار فراج کیا ۔ اور خواج بنا کم الدین جیسے صوارت نے عل سے دابط قائم کیا ۔ چوکڈ مدرسہ دیو بند کا تھا فریمات خواج بنا کم الدین جیسے صوارت نے عل سے دابط قائم کیا ۔ چوکڈ مدرسہ دیو بند کا تھا فریمات کے ملفری بالا دسسی جو التمنیا ذاور جریت ہسئوا ذکر وارسے نا لا ان تھا۔ اور مدرسہیں مولانا مدنی کے ملفری بالا دسسی جمارت کے ملفری بالا دسسی جمارت کے مدر قاربات کے موال اسلام کی مریرستی قبل کرلی۔ اور مولا کا شبیرا حدمثا فی اس کے مدر قاربات میں مولایا میں اور وال کے دفعا سے تو کی بھیت اور کواچی اور وفی کو میں برج ابرائے کے طور برج کام کی اور دورای اور وفی کویس برج ابرائے کے طور برج کام کی اور دورای اور وفی کویس برج ابرائے

لپیپٹ دی ۔ پول گگ بجک دوسال کے عصد بی خربی سختے میں جعیت ایک نعال الما قت بن گئی اس میں بلاشید دوسرے رہنا ڈن کی سرپرستی ا درخلص کا دکنوں کی محنت کا بڑا دخل متحا ۔ لیکن سب سے بڑھ کرجی شخص کی محنت بھتی وہ مولانا ہزار دی تھے ۔ اورجب ارخالا ہ گٹا تودہ دا جد چاعت بھتی جس کا متبا دل نظام موجو دیتھا اوراس تشام کے بوالیسے مولانا ہزارہ کا کی بعض مرکزمیوں کی بنا پراستا نو مکرم مملان امنی محد شفیع سرگو دھوی رجا الڈی ال نے اپسنیں وقت کا ا ، م احدین مغیل قرار دیا ۔

ایر بی ادخل لاکے انتظم پر کاسی بنیادی جمبوریت کے حوال سے جوالکشن موا۔اس مِين مَنَى عُمود صاحب مركزى أعميني مِن الديمولانا بزاروى ولن يوف ( TINU BNE) أعجلي ا کے عواد ناکی کاد کردگی سے بیان کا موقع انہیں لیکن یہ کے بغیر جارہ اُنہیں کہ اہتوں نے تی تہا بسا اوقات اسمیل کا رخ موڑدیا - ایوب خان کے دور کے صدارتی استخابات میں سے ملتابل محترمه فا فد جناح تفيل جنهي كمك تجرك تمام سياسي جماعتول كالغا ون عاصل تفاكين واجدهاعت جعیت تن جس نے اپنے امید دار کا اہما کیا جس کی دا ہ میں حکومت وقت نے بے پنا ہ دور الکھائے ١٠س الکٹن میں ایوب خان جیت کریجی إ درکھے ۔ لیکن جنگ ۱۹۲۵ نے وفنی طور پر البس سباط دے ویا کین مہا واقعن ما رض تنا محتی کجبوری قویم ان کے مدمتا بل آگیں -اس میں جمعیت فے تن تنہاج رول اواکیا اس کا افر مفاکہ والک میں " ویک " کے قیام میں جعیت کوبا تا حسدہ شا ل کیا گیا۔ اور کھرجہت سے ہی دمہما تحقیمن کی شیانہ روز مخت نے ا يوب خان كو الماكر دكو ديا ما ودكير حب الوب خان ف وستوري سے فدادى كر كے يخفان كوموقع فرائم كرديا توجعيت كح الم برآمام معانين بليط بحقي كرمنا المالي بجس من جمعية من البيضن فرك الدس وحوم ي دى . ياسلاى منثورا بيا كاحبىك باليم مولانا ہزاروی کا شا پرسب سے بڑھ کر محصہ تھا۔

اب کمک میں ایک فرت موای لیگ ، پی . پی اورینے مبسی جاحتی تعیں ۔ تو دوسری

کی فکل یں بلی گیا۔ ان کے ایا دیر تواردا و پاکتان منظور ہر گئی۔ اور طابی مشترکہ وشوں سے
نیش نکات منظور ہوگئے ، اس سے بڑھ کر کچوٹ ہوسکا۔ ان ساری چیروں کے با وصف مولانا
الحد مثلی لا ہوری کی نوا ہش ہیسے عماء نے مولانا عثما نی کی مجھیت سے اپنے آپ کو وا لبنہ کرلیا۔
مان جھی کہ م چند کہیں کہے پرنہیں۔
مان جھی کہ م چند کہیں کہے پرنہیں۔

اس ووران مك بي سومالات دونا بررب تقروه انتها في فناك تقر منز في إزد عصم ليك كاجنازه كل مجامقا - زبان ك منظ بروبان فنا وات بر يح سق يشرق امهاكا و بی سیکرامبل کے اندرقل بریجا تھا۔ بہاں بجاب ومرصد کے انتخابات، انتخابات کے تقدی ک یا الی کاسبب بن میک تقے ہم یا دلیسن کے تواسے جانے اور قبلدل کورٹ کی طرف سے گورز میل کے اس اقدام کو درست وار دیے سے اس مک کے انجر پنجر ہل مجک تھے۔ان مالات العدم ك وزيرا علم يوديرى عمد على ك وريع جود مندما سنة آياراس برامالم ك جا پھی ۔ لیکن اس سے اسلام کو کندھیری سے ذیکے کیا گیا تھا۔ جعیت طارا سلام کے آگار سرق باستان كا سيك جودي عميطاك نقام اسلم يارقى سيمل طور برطابت تق -اس لیداب وقت آگی تھا کہ عل ، این صغل کوشا کریں ۔ مولانا بزاروی نے مؤوجتلایا کر حفرت المرشرفيية قدى الشرسرة العزيد ف محاجبي توجد ولا في مين برملتان مي اكدا جماع بلو. جس كا استعباليد كم صدرمنى عمود تقدم بزاد كوشش كم بادمودها الذي مكتب كلدك على ااس یں طریک دیو ہے ۔ اور مبیت کے مفاقع کا اہمام کا عبل کی بحریاری کے لیا مولانا المعنى لا بورئ مع درخواست كاكن والبول مفاس د فواست كواس شرط برقبول كاكرمولاه نكام عزرة صاحب نظامت عليا كى ذمد دارى تبول كرين - يون مولانا اس سنط فقم مي أيك مردا دار جنیت سے سامنے اسے بھول میں جانگام سامنے اس کا معقد افران مرب اس وقت كاحرض مغربي باكسنتان كتاركوياك بحدا باكستان بعقرتى بازواس بين شابل وتصابعث لاشكاتوك مهینوں یں مکترومروا ا مدا برب خان کی فی مجلت سے جوارش ل انگا ۔ اس نے سیاست کی سط

طرف جا عبت اسلام بعیں مذہب کے نام پر تخریب کاری کرنے والی جاعتیں تھیں۔ نے اس موقع پر بخریب کاری کرنے والی جا عیں تعین جمبیت نے اس موقع پر بخریب سلانوں کے وین والیان کی سلامتی کے لیے بوردل اواکیا ، تاریخ اسے ہمیشر خراج تحتین بیش کرنے گی۔ ور پر جاعت اسلامی اور کھا انوی سکول کے بزرگوں نے ستم پر برا ان گوں کے ساتھ تحقیق کا بھی سب جو دیگا مذاق کیا۔ اس سے خطرہ تھا کہ مکسے میں خون دیڑی شروع ہوجا ہے۔

من الدی کا ایک مقابدی الدین اور الدین جدیت کے جوی و دت بی بی کے مقابدی الرائے الم کے اس میلنس با در کتی ہیں الر کے نام کم تھے۔ مثمال مغربی سرحدی صوبر اور بوجہتان میں اس کے باس میلنس با در کتی ہیں کی بنا بدولی خان اور اس کے ساتھیوں نے طام کے خلاف اخل ق سے گری ہر ڈن زبان ہتھال کی بنا بدولی خان اور اس کے ساتھیوں نے طام کے خلاف اخل ق سے گری ہر ڈن زبان ہتھال کا برموال وقت نے نابت کر دیا کہ اس مک بین ختی تھیری قوت جسیت ہے بیخریب کا دولی وقت اکد وقت کے بین میں فرجی خگران ، مجا حب اسلامی اور لؤالے وقت ترکی خان میں مامل کرنے ترکی کا دومری طرف جسیت سے گلو خلامی حامل کرنے اللہ اس کی طاقت کو مقتشر کرنے کی تدہیری مونے گئیں ۔

سے یا را در ٹرسنے لگا رتود وسری طرف سرحدد بلوپیشان میں اپنا وزان امہوں نے نیپ کے پلاسے میں ڈال دیا .

کے سخت روب کی شکایت ہوتی ۔ تومغتی تحود صاحب کی بلندنظری کا تصیدہ ہمبس سے جماعیت شکام حاص کرکتی تھی ۔

مرح م بحبونے جمعیت اور نیب کے رمہنا وُل کو برسلح پراشتراک اقدار کی دعوت وی ۔

ایکن مغنی ما سب جواپئی ایک لا بی پیدا کر بیک تھے ۔ اس تصود کی مخالفت کر دہے تھے ۔ او ہر

ولی خان جوکل بک علماء کو نگل کا ایاں دے دہے تھے ۔ اس بغنی صاحب سے معا طاست طے

کر دہے تھے ۔ کیونکدان کے نزدیک مغنی نمو دصاحب سے بخد مکتی تھی ۔ مولا نا ہزار دوی
سے بہیں ۔ بچر قیدستی برخی کر مغتی نمو دصاحب بڑے ہے جربے اہم مسائل ہیں جا حست کو احمام

میں لیے اپنے فیصلے کر دیتے ۔ اس سلملے میں لپنا ورکے ایک بڑسے ہوئی میں ارباب

مکندرہان خلیل سے نب جمعیت معاہدہ اور ولی خان کے کہنے سے نظامت طیاسے ہتعفیٰ
اس کی بڑی بخوفناک مثالیں ہیں بجب کہ نظامت طیا سے ان کے استعفیٰ کے لید جلسے عرفیٰ

مولانا پڑا دوی کوجیزل سیکرٹری بنایا تواہوں نے نیب جمعیت اسخا دیرکڑی نظر کھئی شروع کردی یمن کی دم سے نیپ سخت پرلیٹان ہرگئی۔ تو پیرمغتی میا صب نے اپنے تحفوص افراؤ کے ذریعے خطی مہم جلاکرمولا ہ کی نظامت علیا سے ملیمدگی اور اس منصب پرسر فرا زمونے کی دا ه محواد کی- تاکیجیفیت ناظم عمومی مولانا کا جاعمت پر کنٹروائغتم ہر سکے ۔ ا ورُعنی ما حب ا بنے ملینوں کومولانا کی تنقید سے بھا مکیں عالات کا تجزیہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرحوم مغتی ما حب کے مزاج کا ایک خاص ساخت تھی۔ وہ کسی ایسے شحف کو بر داشت کرنے کوتیا ر مذ ہوئے سی سے النبی خطر والای ہو۔ مدرسرقام العلوم ملنا ن میں بطور مدرس البنی لانے كاسب معروف مدرس مولاناموخي تقدوه ان كعمًا بكا شكاريو قراواس س قبل مولانا عبول كان صاسب رحمدُ الشراع الى الله السام السري كاشكا رجو ف مولانا عبرانا إن مدرسه ويوبندك نامور طالبعل رست كبير وبإل اسنا ذرست مغانقا ومراجب كند بالتلون سے ان کا تعلق تھا۔ علم ، تعنوی ا ورتدرلیں میں انہیں کمال عاصل تھا۔مدرسہ قاسم انعساوم كا مهادل فكر مولانا كے خلاف محا ذكارا في خروع كى - يو بيستى كى بات ہے كوم لى سارى کے طلبہ کوارا تذہ ا دینتھین کے خلاف صف آزاد کرنے کا کریڈٹ مرحوم منتی صاحب کوجا ؟ ہے۔اس سے قبل مطرس میں یہ وبا دیتی۔اس کی داستانیں قاسم العلوم سے خیرالمدارس اور كبيروال يمسيلي بوئي بير را وربقول مولانا عمد على بالسنديرى آخرى عري مدرسة قاسم لعلوم میں طلب کے با تھوں خومغتی مساحب کو زخمت برواست کرنی پڑی اوران کے اسٹے امسید مولانا درخواستی دیدنجدیم میں طرح مورجہ بند ہو کرما شعنہ آئے۔ یہ مرتبری اس ایک کمانی کا

مولانا عبداللالی جیسے شریف اور وضع دارا نشان نے قامم العادم سے طید کی اختیار کرلی۔ اورکبروالدرں ایک مدرسہ کی فرح ڈالی چیس نے جدہی ایک معیاری درسگا ہ کاشکل افتیار کرلی۔ اور دفتہ رفتہ وہ مک سے باوفا را دار دن میں شمار ہونے لگا یول ناکے لیدان کے بادر زادہ مولانا

منظورا جد منظم قرار پائے۔ دو منتی صاحب مرحوم سے زیادہ خوش نہ تھے۔ اور خلا الم ملد بررہ ہے۔

اکیفا می شیجے برمنتی صاحب کو ستقبل کا حکم ان ہونے کا شدیم نے دگا۔ مربدان با صفائے ان

کے ذہبن ہیں بیشبہ فح ال دیا۔ تو انہوں نے جگہ جمعیت کے نامیختہ کا دکنوں اور مداری کے طلبہ کو استحال کر کے سائل کو فسے کئے ۔ جس کا مشکا روا العام کمبر والاحمی ہوا ۔ اس منہن ہیں معا مل من تو اتنے نیادہ ہی کہ الن کا احا کو کرنا شکل ہے بیمٹی کہ اس قسم کے معا ملات تھیل کرخت موالانا عبد لخالی کا کہ میں جو کہ وسیع علقہ تھا۔ اس لیے ویاں ذیا وہ کا میابی نرہوکی مرحوم مولانا عبد لخالی کہ اس فی مرحوم اور موادہ اور مواد واست استاد مولانا تیسی الحق سے مدمثا بی بی تو یکھی بہت سے منظ ائن کو مجھے کہ ایک ما مسترسے۔

منظ ائن کو مجھے کو ایک ما مسترسے۔

### الفضل المتبدست برا الاعسلار

حکومت کامقصد انہیں ختلف گردب میں تعنیم کرنا ہے ۔ تاکہ یہ آئیں میں دائے ہے گا ہے آئی میں دائے ہے جگو کے دہیں اس میں دائے ہے گا ہے ۔ انتخابات میں بھا ری اخراجات ہوں گے ۔ اورسلما افول میں نفرت کے بیج بولے جا کیں گے ۔ یہ کونسل ایک بشرم ہے ۔ دہ امحاب جن کا یہ خیال ہے کہ جوہ اس ملک کو آزاد کر لیں گے دمطلقاً خلطے ہے ۔

بہرمال جمعیت نے ان لوگوں کا ساتھ وینے کا فیصلہ کیا ہے جوجمعیت کے امولوں سے ہمدردی رکھتے ہیں ۔ یہ امر فابل تعب ہے کرمسلان کہوں کراس طرف توجرین یا دانسته انمامن کیا جادع ہے کداس طرح مخائی پر پر دہ چڑا ہے تیکن اسکے۔ آسٹین کا لہو قائل کے نام کی وج ئی و بتا ہے اور خرور - ابذرو ٹی اور بیروٹی ساز سنوں سے مکٹ کی منظیم قوت کو تا دائے کرنے تا کئے بھارسے سا سنے ہیں ۔ ہم مب نے اسخطی الشان کو کند بھری سے وکے کر کے بت بنا سے ۔ الہیم منم منا ذکی تربیت بنا یا ۔ یکین دہ اپنی الشان کو کند بھری سے وکے کر کے بت بنا سے ۔ الہیم منم منا ذکی تربیت بنا یا ۔ یکین دہ اپنی ذات میں انطان ہوکر ہیں اس کھیلے میں وال کے کہ اب دور دور ہا دا بہت نہیں ۔ ہے کو ٹی موجی ورست ہے۔ اللہ لگائی اسے کروٹ کروٹ جونت لفیب کرے۔ علی عوث کی سوچ ورست ہے۔ اللہ لگائی اسے کروٹ کروٹ جونت لفیب کرے۔ علی عوث کی سوچ ورست ہے۔ اللہ لگائی اسے کروٹ کروٹ جونت لفیب کرے۔

The second second

----

اور یرا جلاس فرنشیرا ٹی ووکیٹ "کے روپ پر مذمت کا اظہار کرتا ہے۔اور ۲۰ رُنا دِرَخ کی اشا عدت پرا پنی ایجیدگی کا اظہار کرتا ہے۔اس کی حمایت پٹا ور شہر کے سابقہ کا نگر نسبی اور فلام غوٹ لعنہ نے کہا جہنوں نے اس اخبار کے با شیکا ہے کی کتجو پز چیش کی۔

لعبدازاں مولانا شاکرالٹر ما سے مولانا عبدلقیوم صاحب ہزارہ کے مقدمہ پراظہار خیال فرمایا اور کہا کہ وہ ہے گناہ ہیں۔اس نے درج ذیل قراد کا پیش کی ۔

یہ اجلای مطالبہ کرنا ہے کہ مولانا عبدالفیوم صاحب ہے گناہ ہیں۔ان کو رکھ کیا جائے۔ مولانا غلام عوت بعنہ نے قرار دا دی جا بیت کی۔ا ورکھ کہانہ ہو کے اسسٹن کے اسسٹن کے کشتر میا حب بین کی بڑی تو ندہے ماس نے ہزارہ میں بڑا ظام عجا کہا ہما ہے۔ دیروزیں نے اس کے کھا کہ کوکتب فروش کی دکان پر ببھا دیکھا۔ مشرویت کا لفرنس اجبے کہ قبل ازیں دلورٹ عوش کی دکان پر ببھا دیکھا۔ مشرویت کا لفرنس ایسے کہ قبل ازیں دلورٹ عوش کی گئی ہے کہ ہم ہے۔ ہما کہ میں خراجت کا نوان کے مطابعات براہے کا نوان

حافظ عبدالو دود ما حب ، مولانا مرائيل صاحب نے کا روائی کا آ فاذکيا۔ انہو فيم انول کو توش آن مربد کہا اور فرایا کہ انئیں مؤلعیت سے تعلق معا ملات پر عور کے لینے مدعو کیا گیا ہے۔ شیخ سفم مبول صدر محبس کتے۔ مولانا شاکر الندمی فیا علان فرما یا کہ مسلیغ ایک رو پیر مالیہ اواکرنے والا ہر سلان استقبالہ کمیلی کا ممبر بن سکے گا ، محکم عبد لجلیل صاحب نے استقبالیہ کی صدارت کے لیے وہتوا ما ذاسم کی کا میروے ۔ ۱۸ ، جاب عبد الاجمن صاحب کا نام نجویز کیا۔ سامعین نے اس کی تا میرکی ۔ ورج ذیل کا انتخاب عمل ہیں آیا۔ نہیں ماسنے آگر حکومت کو تبا تے کہ وہ کسی بھی دنیا وی قوت سے خالفت مہیں۔ وہ حرف خدا نے واحد پریفین رکھتے ہیں ،عہد سلف کے مسلما ل بہا ورا ورجری نتے ۔ا وراس جذبے کا اظہارا نہوں کے کئی موقعوں پر کر دکھا یا ہے ۔اسی کی بدولت انہوں نے کئی سلطنتوں پرغلبہ یا یا ۔ا ورساری ونیا کو پیخبر اِسلام مثل الشعلیہ وکم کی ذیر نگین کرلیا ۔

فورا بدمولان عبرالود و دما حب کھڑے ہوئے اور کہاکہ سلمان ہے جس ہوگئے ہیں۔ ان کے زیر سایہ سند و ایڈ بیڑان کوگوں کی توہین پر ٹکا ہواہے جندں نے مکک کے لیے عظیم قربا نیاں دی ہیں ۔ اور پر حقیقت بھی کہ انتجار نے اپنی ذاتی اعزام کے لیٹے پر ویگندہ ہرت کیا تھا ۔ اور سرخیو شوں ک ساکھ کو ما ندکر دیا ہے ۔ اس ماہ کی ۲۰ رتا دیج کی اضاعت پیں اخبار سے ماکھ کو ما ندگر دیا ہے ۔ اس ماہ کی ۲۰ رتا دیج کی اضاعت پیں اخبار سے لال کرتی خلائی خوار کہا تھا۔ وہ مہندوسلم انکا د کے ما بین علیج قائم کردا ہے۔ دری بالاانتخاب کے بعد ڈیڑھ کچے (۱۰۳۰) بعدازد وہر طبر برطات ہوا۔ تقریبًا ۱۰۳۰ کے دفر کے بہاں کھیے ہوا۔ تقریبًا ۱۰ رہج شام فعل م نمدلونڈ توٹو جمعیت کے دفر کے بہاں کھیے فغل می ما دب ، تحداس الیل صاحب ، تحداس الناق حالیا و اور جمعیت کے چند دوسرے افراد موج دکھے ۔ فعل محدف ان سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو نے کے لیے تیار ہے ۔ اگر وہ وعدہ کریں کہ وہ سول نافز مانی یا کسی دوسری گئریک میں سرخیوشوں کی مدد کریں گئے ۔ انہو ایسا کرنے کا وعدہ کیا۔ نیکن غلام تحدف انہیں حلف الطانے کو کہا۔ اور ابہوں نے حلف اکھا لیا۔ اور کہا کہ وہ جمعیت مبذ سے مسئورہ کریں اور ابہوں سے دبی تو تعربی وہ وعدہ و فاکریں گئے۔ اگر جمعیت و بی نے ابہیں اجازت نہ دی تو تعربی وہ وعدہ و فاکریں گئے۔

ا نیکر ساسی سنت حد مورف ۲۰ داکشت فشت لیال .

صدر: عبدالرجل ماصب خاصی و کیم عبولسلام سکندمیر بور جحدجان بیرسٹرینوں ، مولا نا فضل معمل في عيانا ما في ، بيرحن كل سكنه كوغ سف ، مولانا عسالعتيوم براده امولانا فديل اخريشاور-جنرل سيكويوى : . مولانا عبالقيوم صاحب . كرواع كيفرواشا : حكيم عبدالحليل ماحب ندوى خزا منجف : \_ ماجي عبدالرضيم بشاور صميران وركنگييي ، وا، مردارعبدار الطيرمروم (٢) پرخش وكيل . رس مرزاسلیم جان - دسی شیخ معظم سول - ده) مولانا محدويس بامخيل - (بي عدارضع المامخيل - ديارياب سرعلى مان كسنة تبكال ودراعبدالخالق ماحب كسنه كره عي كوره - و٩) زين لحق صاحب مكند كوجر كودهي -(۱۱) مولانا شاكرالشرصاحب سكند مردان. (۱۱) المرتفيل على ميرٹرى جعيت آلمان ذئی - ١٢١) ڪيم ففل بق صاحب باسورى كال - وسال واكر كيلاني منايد، ومهان فقراحان من بنراره و ۵ ا) غلام غوف صاحب لفر منراره م و ۱ ي سعدالعما ت ولدوا كطفان صلي د ١٠) برشائين شاه ما حسكيد كوياك . دين حاجى عيدالماك صاحب مكذكا فوركوعي - (١٦) عا لعل يا دخاه ملي. دم مولاناعبد العصير صاحب-بمرا ۲۰ ، ۲۰) ۱۳ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ اور ۲۰ سا بیتر کا نگرکسی اور مرفوض مال -

کرد یا ہے۔ اوراس بات کا بھی یتین ہوجیکا ہے کہ معف مسلمان اس میمیں شا بل ہوجا میں محے۔ان حالات میں عوام کیا گریں گے۔ اس صفن میں انہو نے سلانوں پرزور دیاکہ وہ بانچ مالہ پروگرام مرتب كري .

جييت العلما يك مهم واكست العلاد كا جلاس مي ورج ذبل قرادوادي

ا. العجيبة اس حفيقت سے باخرے كرامبلي ميں ان كے ممرك اشتراك سے چنلاں بہتر نتا کے برا کمنیں ہوں گے . لکن اس کے با وجو دھیت ہر اس مخص کی حایت کی صمانت دیتی ہے کر حوجیت کے محلط براسمبلی کی نشست

۲- پنیایت بل کی مذرت کرتی ہے۔ کیونکہ یہ شراعیت کے خلاف دکھا فی دیٹا

٧- اكاونف بل كاحايت كرنا.

س مولوی عبدالفتوم بفر بزارہ کی رع کی کے لیے مکومت سے مطالبہ کرتی ۔ ۲۵ راگست پی ۱۳ د تا م مروالیاس ، شیخ معنم بنول کی زیرصوارت بیشا ور شهرين مسجد قاميم على طان مين حجيبة العلماء كا ايك جلسد منعقد بوارجي مين تعريبًا تين ودن أفراد في شركت كى . ما حرين ين سع درية ذيل الم تخفيات

مولا نا خاکرا لٹرمیاحب ، مولا نا زین الٹرماحی مکٹرگوج گڑھی ، لیٹا ورکے مولانا عبدِلقيوم صاحب ، حكيم عبدِلمليم صاحب مرحدى ، بعد كيمولانا غلام نوث صاحب ا ورمولاناعبالود ودماحب.

مولانا فلام غوث صاحب نے کونٹل میں تبعرہ کرتے ہوئے فرما یا کہ جبعیت

#### « ذمسيندار» لا بور - مورخه ۱۱ رحولا في سي اليه مسلما ناين مانشهره كاعظيم طبسه

درج إلاعتوان براخبارا ين اداريني مين مرجولا في كومانسهرو ميسقد ہونے والے جلسہ کی تعقیل بان کرا ہے ہو فقراخان ملک پوری کے ذریرصلات ما مع سعدس اوا . دستورسا زكونسل كے رويتے كے خلاف مترابعت بل كے سليعييں احتجا نيّا قرارداد پيش کی گئی۔ ایک دوسری قرا دوارپس مولا نا فلامغوث يمنف تخويزكيا اور زور و ياكر حكومت صوبر سرحدمين اسن كى ففنا بیلاکے مرحبوشوں کی منظیم بر عائد شدہ یا بندی کوختم کے اور مختید کے سیاسی قیدلوں کو عام معافی دی جائے۔

تسيسرى قراردا وجومولا ناغلام رحيم في تجويزكي اس مين كيور تقل يحسلان کے ساتھ مدروی کا اظہار کیا ۔ ا ورسرکا ری کا رندوں کی سیکش السی کی مذمت کی .ا ورحکومت پر زور د یا کرمسلمان سیاسی قیدبوں کو د کم کیا حالثے -ا منویں مولان ظغرعلی خان سے مسل انوں کی مالی وسما حجی ا ورسیا سی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے محدروا زنقر برکی البنوں نے کا مگولیں کی مکل آزادی کا مشخرارًا یا ۱ ورسلانوں سے اقتصادی مالت کوسد ارسے کے لیے اپنی مرکرمیان تیرکرنے کی اپل کی صوبسرحدین مرحوسوں کی تنظیم پر پا سندی کا اوالہ دیتے ہوئے ابنوں نے کا نگریس کے مزعوضوں کو نظرا المازكرنے پرا لزام لگا یا ۔ البول نے حکومت پر زور دیاکہ مرخوش تنقیم پرسے پابٹری بِثاني جلف بناك ووايني اقتفادي حالت كربهترينا نصك قابل بوجائي -خلاصةً ابنوں نے کہاکہ کا تگریس نے کونشل میں خولیت کا پر وگرام مرتب

کا با لیکاٹ کریں ۔ انہوں نے فرمایا ۔ ان کے درمیان آیک ہندوا بڈیٹر ہے۔ حوروز مرہ ان امحاب کی بے عزقی کرتا ہے جہوں نے وطن کے لیے عظیم قرمانیا دی ہیں ۔ انہوں نے اس یعین کا اطہار کیا کہ اس کا ذاتی ٹھرک ، فرنشرایڈووکیٹ، میں سرخیوشوں کے ظلاف معنمون کلھنے کا کھرک بنا .

، ۲ داگست کی اشاعت میں «سرخ ہوش «کیّ لال کرتی خلائی خوان کہا گیا ، ابزول نے فرما یا . ایسے جلے ہندومسل اتحا وکو تبا ہ کردیں گئے ۔

جلسہ اس وعا پر اختتام پذیر ہوا کہ خت*ا کرسے کا فرمرجائیں ا ورا*طلام کو روخ ہو۔

سے آئے۔ ڈک رپورٹیں

مولانا بزاروی کا قا ویائیت کے خلاف جو سخت مزاج اور رویہ تھا وہ مذہبی بنیا دوں پرجی تھا لیکن زیا وہ شدت مجلس احراریں رہنے کی وج سے پیدا ہوئی ۔ اور اس معاملے ہیں اتنی شدّت تھی کہ قادیا نیوں کے بارے میں آپ کے ول میں کوئی نرم گوشہ ند تھا۔ الحب فی اللّٰه والبخص للّٰه کی صحیح تغییر تھے۔

قا رئین حفرات ؛ آپ حفرت موادنا غلام غوث ہزاروی کی خدمات کا اجالی تذکرہ تو پڑھ پی جو مجلس احزار میں حفرت ہزاروی سنے انجام دیں۔ آپ کو حفرت ہزاروی اس شعر کا مصدان نظراً کیں گھے۔

حہ مقام نیٹن کوئی دا ہ پس جچا ہی نہیں حج کوئے یارسے کلے توسوئے دارجیے اب ذراسی۔ آئی۔ ڈی کی وہ خفیہ دیے دلمیں بھی طاسخلہ فرما ہُیں جہیں آپ جمعیت العلماء ہند کے نظریات وخیالات سے یا لکل اتفاق رکھتی ہے۔
انہوں نے مقتندگی افا دیت پرا عزامن کیا اور فرما یک مکومت منعشر
کرد اور لاج کرد کی پالیسی پریغین رکھتی ہے ۔ انتخا بات نے سلما نول کو
معلس کر دیا ہے اور نفرت کے بیچ بود ہے ہیں۔ ایسے امحاب جویہ تافر
دیتے ہیں کرمقند میں داخل ہوکر اپنے وطن کی آزادی کو تیز ترکردیں سفہاء
کی جنت ہیں رہ د ہے ہیں ۔ عہد ملعث کے مسلمان بہا در کھتے ۔ ان کی ٹجاعت
بی نے کئی سلطنٹوں کو ڈیر پنجراسلام مسل کشرطیہ وسلم کے نیر نگین کیا تھا۔ اس
می کوئی فکہ نہیں کہ دور جا جرکے سلما نول ہیں تھی دہی جذبہ پا یاجا تا ہے۔
کین انہوں نے اخوس کیا کہ وہ اپنی قوت کا احماس نہیں دکھتے ۔ پھر انہوں نے
ایک قرار وا دیائی کی ہومنظور کر لی گئی۔

قراردا دیں کہاگیا کہ «جعیت» کوننل میں متمولیت کی حایت نہیں کرتی ایکن اینے کسی ممبر کی دا ہ میں حائل نہیں ہوگ چوشتخب ہونے کا نواہشمند ہو۔ عبدالحلیم مرحدی نے مغربی تعلیم کی مذمست کی اورلڑکیوں کے لیئے مذہبی تعلیم کی وکا لت کی۔

متفقہ طورعے ایک قراروا دمنظور کی گئی جس میں کہاگیا کہ لڑکیوں کے لیا معزبی تعلیم خلامی شریعت ہے۔

مردان کے مولا کا زین الشرصا حب نے بردان بین مسما ہ گوری سے اپنے اقر بار بین الشرصا حب نے بردان بین مسما ہ گوری سے اپنے اقر بار بین واپس لو شخے کا اظہار فرما یا اورحکومت سے مطالبہ کیا کہ ایک کمیش متعین کیا جائے ہواس کے مذہب کے متعلق استعنار کرے ۔
مولا نا شاکرالشرصا حب کی قا دیا بنوں پرمخت کمتر چینی کے بعد مولا نا

مولانا شاكرالتدماحب في قا ديا بيون پرسمت عمته بيين مي بعدمولانا عبدالود و و ماحب في سامعين سے گذارش كى كه و ه اخبار و نظيرُ ايدودكيد. دی جائے جواس کو کنٹرول کرے اور چوحالیہ انتظامات کے نعم البدل کے طور پرکام کرے۔ بیچو بڑاس طرح پرمنظور کرئی گئی کرستنبتل قریب ہیں سوائیں کی منعقد مجرف والی میٹلنگ تھی اس کی منظور کی دے۔ میں ایک میٹلی کی منطور کی دے۔ میں اس کی منظور کی دے۔ میں اس کی منظور کی دے۔ میں اس کی منطور کی دے۔ میں اس کی منطور کی دے۔ میں اس کی میٹلی اور منطق مانسپرہ ۱۹ ماکسو میں اس کے دواز ہو گئے۔ میں اس کی اس کی میٹلی دی دواز ہو گئے۔

مندرجه بالااطلاع اليس . بي ميزاره كى طرف سے ايس - بي گورد اسبور كو معم كني .

مخريليدا حرار،

سپیشل برائخ بی میچھ سپریل عرای بین درطت ۱۹۳۵-۱۰-۱۰ طریادی میلادی شریعت کا نفرنس کے منیسوی ا جلاس کے التواد کے بعد مولوی کھا بہت اللہ مولانا علام خوت ہزاردی ، مولانا سپن احمد مدنی ، مولانا احمد علی لاہوری ، مولانا مین احمد مدنی ، مولانا احمد علی لاہوری ، مولانا مین خوش ہزاردی ، مولانا سپن احمد مدنی ، مولانا احمد علی الاہوری ، مولانا میں مہمان خان جہم اللہ تقان میں رات کو کھا نفرنس کی کامیا بی پریات چیت کی ، مولانا حبیب الرحن میں ارب اور کی احمد نفیان میں بہنے دسے ہیں ۔ اس لیے یہ صووری ہے کہ احماد بارگی لاہور کی ایک شاخ بہنے ۔ موقع پر ہی مندرج ذیل انتخاب عمل میں یا ۔ صعد و یہ مولانا غلام عوث ہزاروی جسے کہ احمد کا حداد یا درجہ ذیل انتخاب عمل میں یا ۔ صعد و یہ درمولانا غلام عوث ہزاروی جسے کہ استحاد یہ معدد یہ درمولانا غلام عوث ہزاروی جسے کہ استحاد یہ مولانا غلام عوث ہزاروں گ

م. نائ صدر رباوشا ه بخيل.

٧ - حِنْ لُسِيكُولِينَى ، رالبي مَنِنْ مُرْمِرَفِينَ

سے۔ اس سوسائٹی کامفصد فادیا نیوں کے خلاف ایک سخت کو کیے جلاف اور مسلما نوں کو دومرے کامول میں مدود یا ہوگا۔ مقامی انجین سیف الاسلام بھی کے ریادگس پڑھ کرجو فیصلہ کریں کہ مولانا پڑار دی پھکیا تھے ۔ اورا نگریز مولانا بڑار دی چھکیا کھٹا تھا۔ میں مولانا بڑاروی کے با رہے میں مرف بہی شعر کھریر کرتا ہوں جو مجھے ترجا نی کرتاہیے۔

« کبیں مدت سعے ساتی بھیجاہے ایسامتانہ بدل دیتا ہے جو گھڑا ہوا دستور میخارد

سی آئی ڈی کی یہ دبورٹیں پٹا ورسے پولیس کی تحفیہ ڈاٹری سے لی گئیں۔ یہ حکام بالاسے ا جازت لے کرایک ورست منیا الاسلام صاحب نے نقل کی ہیں۔ وہ بھی مولانا ہزاروئ ہرا چکٹش میں کا ب یکھ دہے ہیں یخفیہ ڈاٹری کے صفیات بھی سائفہ دہنے گئے ہیں۔ دبورٹ اصل نقل کی گئی ہیں۔ ان کا ترجی انگلش سے اردو میں ایک دوست قاری خمد فرید صاحب آف بیرکار نے کیا ہے۔ دبورٹین حاجزہیں۔

مصل مثال مغربی سرحدی صوب کی خفیہ پولیس کی ہے ۱۱ کی دپورٹ کا ترجمہہ ...

« بغ تحقیل ما سہرہ میں ایک سوسا نئی «انجن اصلاح الرّسوم » قائم ہوچک ہے۔
چھے مولا نا فلام عوّت ولد سیدگل سکنہ بغرنے ترویج دیا ہے ۔ بیس رصا کا دول کے نا موں کا اندراج کیا گیا تھا ہجن کے والعن توگوں کوئناز پڑھنے اوراتھا وراتھا ورقواد رکھنے کی تلقین کونا ہیں کہ خوابیوں کو وورکرنا۔
دکھنے کی تلقین کرنا ہے ۔ اس ایجن کا مقصد بغر کے سالما بوں کی خوابیوں کو وورکرنا۔
اورائیس سیدھی را ہ پرچلا نا اورامیت فحد گیر کو بجی کی ترجیب و بنا اورا کی واسے ہو کے ساچہ تفاون کرنا اورا کی قوم بنا ناہیں۔

مدالا۔ ایس کی بڑارہ کی ہفت وارڈا ٹری نمبر۲۲ مورض ہا ہے کہ کوخا نیزمان اوررسول خان نمبر وارساکن بعذ نے ہے کہ کوخلام عوّث ساکن بعذ کے ساتھ مجست ومباحث کیا ۔اس مومنوع پر کرائجن اصلاح الرسوم بعذ کے نما ٹندوں کی ایک کمیٹر کھیل جبس کا ما فرین محلِس نے مثبت جاب ویا۔

دوسری شست سا ڈسے تین ہجے نوشہرہ کے مولوی شاکرانڈ کی معادت ہیں ہوئی مولوی شاکرانڈ کی معادت ہیں ہوئی مولوی شاکرانڈ کی معادت ہیں ہوئی مولون فالم مؤت بڑاروی اس ون کے آخری مقرد تھے۔اس نے مرزا غلام کھر کے حکومت کی طرف محکا ڈا ور بنوت کا دعوی کرنے پر سخت شغیدگی ،اس نے بنا یا کہ کو ٹی آ دی ان دونوں مقا صد کو بیک وقت نہیں حاصل کرسکتا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ و ماس مقعد کے لیے قائم کی ہوئی عمیس احاد میں شمولیت اُختیار کرس جوان کی خرل ہیں۔

جلسہ ہواجی میں ۲۵۰ ا وی مٹر کیے ہوئے ۔ جس کی صدارت میرسین سکنہ ضیاب خلے کی اجلاس کا آغاز مولوی فلام فوٹ نے کیا ۔اس نے مرنا فلام اجدا ور اس کے حاصوں کو سخت تنقید کا فشانہ بایا ، ایک مرزانی عبدالغنی موجود کھا ، اس فے مولانا سے ایسے گا لی آمیز دوہے سے اجتناب کرنے کوکیا۔ مگر مولوی صاحب ہے اسے ظاموتی رہے کو کیا۔ اور وزید کیا کہ وہ اگرمرزاکو سلان تاب کرناچا ہتا ہے تُوْجَدِد ولا كل كے ما تقد آ كے آنا چاہئے ۔اس وصب عبدالعنى ملسب ملاكيا. ۱۲-1910 مع - ۱۲ را بريل ۱۹۳۵ و كو لبدا زنماز جد كا ول شيخ تمدى ين ايك عبسه بواجس كى صدارت مول نا شاكرا نشرف كى ما عزين كى تعداداً المدسوحي ولانا عُلام عوْث ہزاروی کے اپنی تقریر میں نمام احمد قا دیا ٹی کی کتا ہوں میں کھے ہوئے ا مُتبًا مات کی مخالعنت قرآنِ پاک کے خوالے سے دیکر کی ۔ اینوں نے تقریع ری ر کھتے ہوئے کیا کہ ج شخص مرزا علام احد کو کا فرنہیں کیے گا وہ خود کا فر ہوگا۔ ١٩٢٥ - ١٥ - ايك كابل اعتبار فريع معاوم بوا بي كرام البريل صافعان صح مولانا شاكرا لله مولانا خلام عوت مولانا مبيت الريمن آف مردان مولانا

اسی کے ہاتھت کھی کام کرے گا۔

ہیں ہوں ہے۔ دوری کی دات خاسم علی سجد ہیں احدار بارٹی کا ایک جلسہ ہوا یہیں میں ہین چار سوا فرا دیے شرکت کی ۔ یہ اجلاس اڑا ٹی کھنٹے جاری راج ۔ اجلاس کا آ نا زمولانا غلام عوف ہراروی نے کیا ۔ اس اجلاس میں مولانا نے تا ویا بنوں پر تنقید کی ۔ اوران کو کا فر قرار دیا ۔ اجلاس سے مولانا جبیب الزجمان نے بھی خطاب کیا ۔ آ خریس مولانا غلام غوت نے حاضی کے ساسنے شریعیت کا نفرنس میں پاس کر دہ قرار دا دیں پڑھ کرسنا ہیں ۔ اور کہا کہ نہیں وہ تا دیا بنوں سے کسی قسم کالین دین کریں ۔ اور نہی کہنیں اپنے قبرستان میں مردے دفن کرنے کی اجازت دیں ۔ مولانا نے سامعین کو مشنبہ کیا کہ جس اے ۔ ایس ۔ آئی کو مٹرلویت کا نفرنش کی کا روائی نوط کرنے مشنبہ کیا کہ جس اے ۔ ایس ۔ آئی کو مٹرلویت کا نفرنش کی کا روائی نوط کرنے مشنبہ کیا کہ جس اے ۔ ایس ۔ آئی کو مٹرلویت کا نفرنش کی کا روائی نوط کرنے

كے يے سننہ كيا گيا ہے- 1 صحب ميں ندوا فل ہونے وي كيونك وه

وہ اس پرکان ز وہریں کیونکہ مرزا بلات خود بڑا کا فرتھا۔ صدر سے قادیا نی اما تذہ کو مرکاری اور خیر مرکاری مکولوں سے برطرف کرنے کی قوار وا دمنظور کروائی ہے کہ مرزا مجدیثہ مرکار برطانیہ کا وفا وا در المہب رائزا وہ مرکاری نی ہے ۔ لہٰذا مسلمان اس کوئیس مانے ۔اس نے حاجزین کو قادیا بنوں سے قبلے تعلق مرکزی

٥٠٥ من - مجلس احدرا ورجعيت علماكم مشتركد اجلاس مورخه هيا كوموضع والمريران مين منقد بواجين كى صدارت مولوى فاكراللدنےكى. سامعین کی تعداد ۸۰۰ کے قریب تھی۔ دوسرول کے علا وہ مولانا غلام فوٹ في جلسه سے خطا ب كيا - اس في ليملي المبل كے ممبروں كو مطعون كيا ـ ج فرایت بل کی تمایت ذکرتے تھے ۔اس نے سامعین کومرزائیت کے بارے بن بتاتے ہوئے کہا کہ ان کوا جمدی ا ورمر ذاکے نام سے پکاراجائے ا وران کا مكل باشكاك كيا جا فيداس في مزيد كباكه مرذا جال ،كذاب اوركا فريد -اس برخدا کی لفتیں مجیبیں ۔اس نے مزید کہا کہ کوئی ڈیٹی تمشنرا ورجزل عجی اگر مرزان ہوتوا سے بھی کا فرکھہ کر بجارا جائے۔ ابنوں نے کہاکہ مرزا ہیسینے کے مبب بیت الخلامیں بلک ہوا ۔اس شراگیز تقریر کے بعدان کوایک ماہ کے لية خلع بناورس بدركرو ياكيا- ان كوينا وركافرف مورض الم مكر بمرك دولان عکنامہ دکھایاگیا توجہ فرا ہری پوری طرف روان ہو گئے۔

4- ۸- ۱۵ مالاً و مشید کھنے صبح کے صنعلق ، مولانا نے کہا کہ اطری شہید گئے مجر کے تنا زع یں مرگری سے صنہ لیے میں جن کجانب ہیں کیونکہ ہی ابنی ناکای کایتین تفار اکبوں نے کہا تقریبًا سانت لاکھ سلمان پیجاب میں سکھوں کے مزادع ہیں۔ کیا احراریوں نے اس سلے میں دلیسی لی ہے۔ وہ سلمان سکوں مدالی آف کو باط ، مولان عبالیتوم مجلس احمار کے دفتر میں سلے اور شعبہ تنظیم تنظیم تنظیم میں احرار کے دفتر میں سلے اور شعبہ تنظیم تنظ

ها المالات ال

کے باتھوں ہے حد انکالیف ہر واسٹت کو رہے تھے۔ شہیدگنے کی مسجد کا وکرکرتے ہوئے دائزوں نے کہا کہ سکھوں نے مکومت کی مددسے اس مسجد کا قبضہ لیا ۔ یہ سب کچھ میں اوں کے عدم مر دکی وصبے ہوا۔ یا یہ سب کچھ سلما لؤں کی صفوں میں انتخا و زہونے کی وصبہ سے ہوا ریہاں انہوں نے لیسے واہنما ڈن سے احترا ڈکا مشورہ دیا جو لوگوں کو اکسا کر آگے آئے کو کہتے ہیں اور خود پیچے ہے مطاحلے میں۔

آ خریں اہوں نے آفریز پیش کی شہیدگنج کی متنازع سبد کا کنڑول کسی قابل احتما و رہنما ہے : بہ وکر دیا جائے جس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہو۔
اللہ ۱۹۰۸ مرسال افوام غوث ہزاروی کی دومری گرفتاری ہو ماہوں کی موان کو بھی دیا گیا ۔ اسس کی موان کو بھی دیا گیا ۔ اسس کی گرفتاری کی خب مقامی احل ریا د فی نے تلک منٹری سبودیس جلسے منعقد کیا ۔
گرفتاری کی خب مقامی احل ریا د فی نے تلک منٹری سبودیس جلسے منعقد کیا ۔
عاجز ین کی توراد ، ۲۵ کتی ۔ وہ مروان کی تقریر کی وج سے گرفتار کیئے گئے میں جس جس کرفتار کیئے گئے ۔

۱۹۰۱–۱۹۰۱ مولانا غلام غوت کومیاکوٹ میں ۱۳ ا ۱۲ د نومبرک ۱۳ مار از مبرک ۱۳ ما ۱۳ د نومبرک ۱۳ ما ۱۳ مولانا غلام غوت کومیاکوٹ میں ۱۳ ما ۱۲ د نومبرک ۱۳ میں اور نے اور از کا نغرانس کا صدر منتخب کیا گیا۔ یہ فیصل میں مولوی کیا جس میں مولوی عبد التقراء کرم خان ، لال خان ، شاکرالٹر ، غلام عوش ا ورمکیم فضل می جیسے میں میں دہندہ دسمارتھے۔

۲۵ -۱۱-۱ مصبح الموسك اجلاس سے يہلے: مركز م مجلس احرار برا مار ۱۵ -۱۱-۱۱ مركز م مجلس احرار برا محد ماریق مولانا حبیب الرحن كا نام اور برد کا ۱۰ اور

بنلایاکہ کس طرح عیس احوار دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہوکرمشکلات ہیں گھر گئی ۔عجبی اموارکی یہ مخالفت ایک سوچی مجھی کٹے کانسیجہ تھی۔ آنے والی اصلاحاً کا ذکر کرنے ہوسے ابنوں نے کہاک مرزائی اور پیسائی ایک ہی جیسے ہیں۔ اور

مطالبہ کیا کہ مرزائیوں کونھی ایک ملیندہ ا تلبت قرارہ یا جائے ۔ شہید گئے کی صحبہ کے بارسے میں سوال کا بواب وسیقے ہوئے اہنوں نے کہا کہ ہندو پریس نے وواق

قرموں کے درمیان موجو د خلیج کو وسیع کیا ہے۔ اورآگ پرتیل کا کام کیا ہے۔ اہتوں نے واضح کیاکہ ہندوسل کے درمیان نغرت درا مل برطانوی حکومت ادر

ارا بول سے وہ می میار ہمدو مے دریاں عرف در می برطان و ما موال مقاور ما مورد اور می برطان می مقاور میں اور میں مرزا بیول نے مخرکیدا زادی کوختم کرنے کے لیے پیدا کی ہے۔ اپنی تقریر جاری مکھتے

مرے کہا کر ستال میں گر کاسیور کی جراع بی بی نے ایک بچے علام احد کوجم

دیا ہے سنے منوت کا دعوی کیا اوراس کی مدد برطانیہ مکومت نے کی کیونکہ وہ جہاد کوحام قرارویٹا بخا ،اس نے برا کیسکے لیے تبوت کا دروازہ کھول ویا ۔ برنس مکومت کے خلاف تقاریر کر نیوا کی کمیٹر چاگیا جی کا محدود کوا ہے۔
برطا نیہ اور برطا نوی کے خلاف دھمنی کے جذبات کوا ہجارتا تھا۔
حب ان کومتنیہ کرنے کے لیے بلایا گیا تو ابنوں نے نہ مرف حاجر سولے
سے انکا دکر دیا بلکدان کی سرکا رکے خلاف سرگرمیاں مزید تیز ہوگئیں بڑالیا
میں عبل احرار صوبہ برحد کے صدر بن گئے ۔ ابنوں نے خاکسا دول پر کا استد
مونے کا فتری نگایا ، ابنوں نے اپنے فی اعنوں کے خلاف و شعوص کا خاکسا دول کے ابنا برا پیگیٹرہ جا دی دکھا ۔ اور اپنے عالمنین کو اپنی تقاریر خاکسا دول کے ) اپنا برا پیگیٹرہ جا دی دکھا ۔ اور اپنے عالمنین کو اپنی تقاریر عبد بہر مہنیب کا بیال ویتا رہا ۔ ان کی تقاریر مجمعیشہ قابل اعترامی ہوتی میں عبر مہنیب کا بیال ویتا رہا ۔ ان کی تقاریر مجمعیشہ قابل اعترامی ہوتی میں عبر این کو گرفتا دکر کے ایک لیے جا بھی ۔ ابنوں نے اور ایک کیا ۔ سے وا قور سے ایک لیے جل جی جا رہ دہ کیا ۔ یہ وا قور سے ایک ایک لیے جا بیان کو گرفتا دکر کے ایک لیے کیا جیل جیجہ یا ۔ یہ وا قور سے ایک کیا ۔

ان کی کا نگریس کے خلاف سرگرمیوں کی بناء پرلیز کے کا نگریسی ان کے خلاف ہوگئے ۔ محلہ تیتوال کے مکینوں نے ان کو اما مت سے ہٹا ویا ۔ اس وولان وہ لیفر میں مقیم رہبے ۔ اوران کی نگلانی ہوتی رہبی یا ای ان وفعہ دولان وہ لیفر میں مقیم رہبے ۔ اوران کی نگلانی ہوتی رہبی یا ان ان وفعہ سرگرہ رہباہے۔ جبس کے ذاتی مراسم ہہت زیا وہ ہیں ۔ ا پر کچھلی سے تنمال مولی مرحدی صوبے کی عبس مقلنہ کا انتخاب اوا ۔ اوراس و وران کا فی تقا ریرکس ۔ مرحدی صوبے کی عبس مقلنہ کا انتخاب اوا ۔ اوراس و وران کا فی تقا ریرکس ۔ یہ آوی ایک تخریب کا دوایاں جاری کھیں پر سے انہوں نے پاکستانی حکومت کے خلاف ا بنی تخریب کا دوایاں جاری کھیں پر سے انہوں نے پاکستانی کے حق و مخالفت میں گڑ کے جا دوایاں جاری کھیں پر سے انہ کی تقا ورم زا کی دفتے ہیں ۔ اورم زا کی دفتے ہیں ہے دیں ۔ اورم زا کی دفتے ہیں ۔ اورم زا کی دفتے ہیں ہے دیں ۔

اسی آوی نے یہ قرار دیا کہ ہرآ وی کے لیئے برطانوی مکومت کی اطاعت لازم ہے۔ اور برطا نومی قانون میں جہا ولازم قرار دیا۔ کیونکہ برطانوی مکامست خلکا سا پرہے۔ بر طانوی حکومت پرخدا کا سایہ ہے۔

قارئین کرام! اب فراسی - آئی - ڈی کی رپورٹیں پڑھیں ۔ مرحدمیں جندہ کا مرحدمیں جند نایاں مولولوں کی فہرتیں دا ہ رو بمبراه الماء کی تفیجے مندہ کا فلام غوث دنیا دہ افر دکھنے والا) - عبدالنبوم پوپلز ٹی کے دشتہ والا ور المحتمطان کے بہترین دوست ہیں ، گورنمنٹ برطانیہ کے خلاف اوّل درجہ پر دیگیزہ کورنمنٹ والوں ہیں سے ہیں ، گورنمنٹ برطانیہ کے سخت خلاف ہیں ، صدور جرکے سخت کو دولان افغان اور بدترین سیاسی نظریات کے ماکک ہیں ۔ مرخبوش کے یک کے دولان افغان جرگہ کے امیر جا عش کے اس ووران ان کو د وف ہے ہے ہے دولان افغان جرگہ کے امیر جا عش کے ۔ اس ووران ان کو د وف ہے ہے کا تگریس کی تخریک مے جران کی قدت ایک سال کی قیدہ مشتقت ہو ٹی تھی ۔ ایک مقرر سے ۔ کا تگریس کی تخریک مے دولان تقادیر کرتا دہ ہے ۔

۱۹۳۰، ۳۱ کے منا دات میں سمزخیوش کھرتی کئے۔ اورا محد بول کے خلاف بہت زیا وہ سرگرم عمل دسیعے مسلع بھٹا ورہیں اسحد بول کے خلاف اس دوران میں ان کو پہلکے سکون میں خلل ڈالنے کے جرم میں یہ عم دیا گیا کہ وہ سی جوامی جلسے سے اسحد لیول کے خلاف تقریر نہیں کر سکتے بیا اجلاس میں شابل نہیں ہوسکتے۔ لیکن کھر کھی مشلع بہنا ورمیں کا نگریس کی تو کہ میں برحوش حقتہ لیا۔ ان کو وارنگ دی گئی کروہ سی قسم کے اظہار خیال سنے با ز برمیں جوسے۔

جور الم الدين وزير منان مين حكومت كے خلاف بولنے والى جنگ مين شديد رو مل كا باعث سبنے يوس الده مين ان كو كا تكريس كے ايك جلسے مين

# سازشي نصوبه ناكام بهوكسي

مولانا عبدالزحيم مهاحب شكر گروه عا بد ملت بطل حرب فامنل ديو بند حفرت مولانا غلام غوث هزاردي ا

کل پاکستان جعیت طماءِاسلم کے ناظمِ اعلیٰ کے فرانف شیخ افتغیرحفرت مولانا احمدعلی لاہودی کی فیا دت میں انجل ویتے تھے ۔ا درلاہورکے دفتر بالمقابل

شاه محد عوت مين قيام پذير تھے.

ما دت شریع پرتھی کہ پورسے گن ا درمحنت سے ہرکام کرتے ، مکک ہمر
میں دات دن کا طویل سغر ، مجدک ، پیاس ، تشکا دے ان کے کام میں کوئی
چیز مائل نہیں ہوسکتی تقی ۔ ملک میں سیاسی ا در مذہبی تمام مسائل پران کی نظرتھی .
انہی ولؤں ملک میں سلامی سیاسی اور مذہبی تمام مسائل پران کی نظرتھی .
ہے کہ لاہر رمیں خصوصی طور پرسکاہ سیاست النبی کا ذہبن دکھنے والے علما وکرام کو مساجد ، معارس ا ورمیسوں میں وعوت نہیں جاتی تقی اس طرح ان پراکھیم مساجد ، معارس ا ورمیسوں میں وعوت نہیں جاتی ہے وخم کھا رہید سے کے کوئی بات ،
کے عوای وروا ذہے بند ہو سے ہے ۔اوروہ بچے وخم کھا رہید سے کے کوئی بات ،

ایک دن با قیات العالیات کی در گاہ جو پری محل شاہ عالمی میں ایک ال کی منزل پر قالم تھی۔ ان منزل پر قالم تھی۔ فا آباجن کے بانی جنا ب مولانا قرا لڈین ما خب تھے۔ ان کے مدرسٹر مذکور بس علما و دوست کے تنظیم فالا کرنے کی عزمن سے لاہور شہر کے ہم سکے علماء کو دعوت نامے جاری کیا گئے ، اور تابک ہم سکے علماء کو معوت وی جو تاب کے دعوت وی بلائی گئی ۔ معتنا رکے بعد میں تیام پر یرتفا معرکے لبد گئی ۔ بندہ ان و نوں مجلس محفظ ختم نبرت لا ہور میں قیام پدرتفا معرکے لبد

مغرت مولا نا غلام عوث ہزاد وی نے بلاہیجا۔ بندہ خدمتِ ا قدس ہیں حاجر ہوا توحیزت ہزاد وی صاحب نوڑا لٹرمروت کا نے فرما یاکہ ڈاکٹو صاحب ایک بہت بڑی خطرناکس۔ سازش کا منصوبہ بن راجہتے ۔ جرد بوہس: دیکسٹن کو لفتعا ن بہنچائے گا ۔ للڈا اس کا ناکمام ہونا ا زجہ ومزودی سے ۔ حفرت نے اس میٹنگ کا بیس منظر مجھے سمجھا دیا ا ورد حاؤں کے ساتھ جمھے رفعست کیا ۔ ہم عشا دکی نما ز کے بعد ساتھ ہوں سمیت میٹنگ میں موج دیتے ۔ میٹنگ کا احاد س معدرسہ مذکور کی

الائی منزل چی شروع ہوا۔ ا دراس کی مؤمن وغا بہت مولانا قمرالدین صاحب آئے بیان کرتے ہوئے علما ، ویو بند کے نام سے ایک تنظیم قائم کرنے ہرزور دیا۔ ا ور پہلے عاشدہ ہروگرام کے مطابق مولانا ا جن احس ا صلاحی کواس تنظیم کا صدر نِا نا

معصور تفایت کو حفرت بزاروی اپنے کشف ولبیرت سے جان گئے تے ۔ اور یفکر

ان كے دامن كير منا اگرائين تقيم قام جو گئي تو فكر ديد بند كو نقدان بينے گا - لهذا حذت

بزاردی کواس کا کومن تقی بم اسی فکریس اجلس کا کاروانی کی تماعت کردیدے منے کہ مولانا این جن اسلامی خطاب کے لیے کھوے ہوگئے اور تنظیم کی اہمیت اور

اس کے فوا ند کا مجربور ذکر کیا اور دوان تقریران کی زبان سے ایسے عطے اوا ہونے

میں سے کمی کا مقلد نہیں ہوں۔ تاہم ا مام ابر منسیفہ سے استدلال کواچھا بھتا ہوں اختتا می خطاب سے لبند دوا یک مقردین نے محقر تقریریں کیں ، اور مجوزہ پروگرام سے

مطابق علا و بربند کی استظیم کی ستقل صارت کے بعد مولانا این استان کے اللہ

كانام اوركيررى شب كے ليے شاه عالم ماركيث كے ناجركا نام بيش كيا كيا

قبل اس کے کہ کوئی اس کی تا ٹید کرتا ۔الٹند پاک نے جو دل میں بات ڈالی فوڑا کہہ ور حریر من من رویک میں ایس کی تا ٹید کرتا ۔الٹند پاک نے جو دل میں بات ڈالی فوڑا کہہ

دى يې كا مغهوم يرمقاكدمول نا اين احسن اصلاح جواس تنظيم جوهلا وايربند كنظ

اكسيردو حبوثواسح درميان

مولانا غلام غوت ہزاروی برصغیر باک ومہند میں مجلس احوارا سام کے ایڈ نازخطیب
ا درنامود مغرر بونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے منتظم تھے -ان کی زندگی سطبع
سنت تھی اور دروسی صفت ا ورانسان دوست عالم باعمل تھے۔ انگریز کے
انخلامیں ان کے کا رنامے تا ربخ کا ایک بہت بڑا حصد ہیں چوصوف لا تعدا د
صفات کے ماک ستھے۔

مولانا لمب املامی کے سابھ گہرانعلق دکھتے تھے۔ ا دریا ہرمعالمجے تھے ۔ کشتہ مبات ہمی بنا تے ہتے۔ د کا توں کو کشت ( ما رہا ) بنا نا ایک شکل ترین کام ہے ۔ جس کا سا ڈ بیونک بہت کرنا پڑتا ہے ۔ مرحوم اکبر بنا نے کہا بھی شوق د کھتے تھے۔ اگرسونا نہ بنتا توکشت مرود نیا رمبوما تا تھا جس کو مرافضوں پر ہستمال کر لیتے اس المرح رقم کا منیاع نہ ہوتا تھا۔

میرے والدگامی حفرت بولانا حکیم عبدالمجید رحمۃ الشدعلیہ وارا تعلق ویوب اور ڈامھیل کے فاضل ا ورشاہ حیال تیم رائے پوری نور الشعرفدہ کے مریداور شنج الہندرمۃ الشدعلیہ کے شاگرد سے ان کومبی اکسیرکا شوق تھا۔

صفرت نمراد دی تقریبا کئی بارشکر گڑھ کشتر لیف لائے اور بھیرت افروز خطا ہے سے اباغ نم کو نوازا۔ ایک فعہ دات ۱۲، رہیے جلسہ ختم میجا تو والد مساحب مرحوم اور گرادی مرحوم رات بحراکمبر کے مومنوع پر گفتگو کرتے رہے ، مسیح کی نمازا داکی اور تھیریپی سلسلہ گفتگوجا ری دانچہ داخم الحروف حاجر خدمت ہوا ا ورم ردوف تلام کی با بحرا سفتار ہے ۔ ان حفرات کی شنا سائی مجلس احرار اسلام ہند کے ذما نہ کی تھی ۔ مولانا یہ دو جھولوں بڑادوی کے گفتگو سمینٹے ہوئے والدھا صب سے فرما یا کہ مولانا یہ دو جھولوں پربن دہی ہے کیلیے مدر ہوسکتے ہیں ؟ علما اولی بندا مام اعظم ابوسیف کے مظام ہیں۔
حب کرا ملاحی صاحب موصوف کہہ بچے ہیں کہ میں ہم کرار لج میں سے کسی کا مقلد
نہیں ہوں ۔ لبندا مقلدین کی تنظیم کا صدر غیر مقلد نہیں ہوسکتا ۔ بس میر کیا بھا علماء کرام ہی
سے اکٹریت کے ول میں بات افر کرگئی اور جادول طرف سے اس مجویزی جمایت
شروع ہوگئی ۔ یہ ہر گزنہیں ہوسکتا ۔ ایسانہیں ہونے دیں گے ۔ آواز دل سے وائی مطل دہی منتظمین نے بھانپ لیا کرا ہم ہاری
دال گلتی ہر ٹی نظر نہیں آتی ۔ اور اگر تنظم تا کم ہوتی ہے تو ملما اکرام جو مسلک کے پے
دال گلتی ہر ٹی نظر نہیں آتی ۔ اور اگر تنظم تا کم ہوتی ہے تو ملما اکرام جو مسلک کے پ

مولانا اصلامی مرحوم تو پر کہتے ہوئے نیچ ا زرگئے کر میں پہلے ہی کہتا تھا کہ ہولی ا اکٹھٹے نہیں ہوسکتے۔ یہ اجلاس بری الحرث ناکام ہوگیا۔ قدرت نے ان کے اندرسے ہی ناکا می کے غیبی اسبا ب پدیل فرہا دستے۔ دا قم الحروف نے مولانا ظلام عورت ہزاد دی کی خدمت میں کا مگذاری بیان کی تو مرحوم بہت نوش ہوئے اور دیر تک دما ہُن سے نواز تے دہے۔

م خدارهت كنداي ماشقان باكر المينت دا .

ا مکذمین کے درمیان رہتا ہے۔ سوجا نتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ آتا نہیں اور حرنہیں جانتا وہ کہتا ہے آؤ میں تہیں بتاؤں ۔ راقم الحروف نے ناشتہ کمیسلیٹ عرض کی توعملس برخواست ہوئی ۔

و عبدا دیمیم عفراده میتهم مدرسه مبیده تعلیم انقرآن مجاری میچنگ کرگراهد . } و خطیب کی مسجد . هم انتخاب کی مسجد .

« ايمان كيان شهكرميشا محتقيق م »

کے تقریبے وثور نسائے ..... رپورٹ: فرانسان انہرہ

بزم نعت را ولپنڈی کے زیر اہمام کھواڑی النہرہ یں مشہور شا عر اور نقاد سرورا تبالوی کی زیر صدارت مک کے مایہ نا زمالم دین اور مفکر ومسنف حفرت مولانا تامنی محدا سرائیل گریگی کی علی وتحقیقی کتاب "ایبان کی جان شہدے سیشا محدنام "کی نقریب رونا فی ہر فی جیس میں کثیر تعداد میں ساسین نے شرکت کی۔ مختلف حفرات نے مقالے اور نفیس پڑھیں اور مسنف کو نواج محتین پیش کیا۔

کرنل فغش اکبرخان نے اپنی نغم میں کہاکہ یہ ایک شانداد کا رنا مہ ہے چومصنف کے عشق رسول کا منفہرہے -

محدجان عاطف آف کو باٹ نے کہا مولانا قامنی محداسراً یل مقب اسلامیہ کے اکسے عظیم حیثم وجاغ ہیں۔ ان کی دینی خدمات قابل فی ہیں۔ مولانا قادی عبدالرہ ید صاحب نے اپنے مقالے میں کہا کہ مہیں یہ فیز حاصل ہے کہ ہم مولانا قامنی محدامرا یک گر گئی کی مریستی میں کام کررہے ہیں۔ الہوا نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید علم دعل کے ساتھ ساتھ حصرت قامنی میں کا کر قام کی قوت مجی عبطا فرما نی ہے۔

عرفان رمنوی نے کہا کہ یہ کا ب عشق رسول ملتی الشد علیہ وسلم میں ستخرق قل سے بکھی ہوئی ہے۔ اس کتا ب کو ہرمسلمان اپنے گھر ہیں سکھے۔ اور بار بار

-22

بر مدا نیانوی نے اپنے مقالے میں کہا کہ اس کتا ب پُر بڑی محنت کی گئی ہے۔ یہ کتاب ایک بڑی محنت کی گئی ہے۔ یہ کتاب ایک بڑی جا ہے ادرا نے کتاب ہے۔ ملم وجرا ہرکا ہم ہم اس کتاب ہے۔ اس کتاب کی سوای کا ہم ہم ایک ہم ہم کا رہے ۔ اس کتاب کی اشا حت پر سم مصنف موصوف کو نواج مختین بیش کرتے ہیں ۔ اللہ تعالی معنف کی اس محنت کو قبول فرائے اور مزید دینی اسلام کی خدمت کی توفیق حل فرائے ۔

خطیب النہرہ محفرت مولانا و دست محد منظودی جوخود ایک جلسہ ک وج سے حا فیز نہ ہوسکے۔اپنے مرسد تغالے میں فرفایاں س کما ب سے بہت مخفوظ ہوا ۔ اور کما ب کا جیسا نام بیارا ہے ۔ ویسا ہی موا د بختیتی کام بھی عمدہ ادر پیارا ہے ۔ میں مؤلف کوصوف کو مبارک باد پیش کرتا ہول ۔ اورا مید رکھتا ہوں کہ وہ آ سندہ اس سے بھی بہتر کام کریں گے۔

قاضی تجدا مرائیل گونگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تجے جیسے انسان سے
اس کتا ب کا تیار ہونا اس وور کا نبی کریم حل انڈ علیہ وسستے کا مجزہ تی ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں ول خواہش دکھتا ہوں کہ ایسی کتاب تیار ہوجیں میں ہرزبان
کی نعت ہو۔اور ہر زبان جانے والا ہسس سے قائدہ حاصل کر سکے۔ا ہوں
نے کہا کہ بائیس زبانوں کی نعیس توانڈ کے فضل دکڑم سے اس کتا ب میں آچکی ہیں۔ وفتا وارڈ العزیز آسٹ ندہ ایلیش ہیں۔ مزید زبانوں کی نعیش جل رہی ہیں۔ انسا وارڈ العزیز آسٹ ندہ ایلیش

ا ہنوں نے کہا کہ آپ حفرات کی زبان سے اپنی تولیف سن کر شرمسندہ مرں ا در محجے توشبہ ہے کہ اس کتا ب کا مید محجے دنیا ہیں ہی نہ بل جا ہے -

بجکہ یں نے اس کا ب کو مرف گخرت میں اپنی بخات کے لیے کھاہے۔

کہ کا کی کا دالے پیارے رسول ملی اللہ علیہ وستم میری طرف سے یہ مخفہ قبول فرمائیں ، ا درمیری شفاعت فرمادیں ۔ ا بنوں نے کہا کہ کتا ب کے لیے تکالیف ا درمصائب وہی جا نتا ہے۔ جو خو د اس میدان کا سوارہے ۔ ا بنوں نے کہا کہ مسنف کا فون ا وربیعیند ا ورزندگی کا نام کتا ب ہے۔ ا بنوں نے کہا کہ مسنف کا فون ا وربیعیند ا ورزندگی کا نام کتا ب ہے۔ ا بنوں نے کہا کہ میں عرفان رمنوی صاحب ، بشیر گل صاحب ا ورفیعل جبیل صاحب کا شکر گذار میں عرفان رمنوی صاحب ، بشیر گل صاحب ا ورفیعل جبیل صاحب کا شکر گذار میں عرفان رمنوی صاحب ، بروفیسرار شا دفیاک میں غراد ا ورا و با ، اورموزی کی کہا ہوں تا می شاہ جی ا ور و بگر بہت سے سفراد ا ورا و با ، اورموزی کے خطاب کیا ۔ آخو میں مولان کا منی محدا مرائیل گردگی کو بزم نفت را ولپنڈی کی طرف سے قرآن پاک کا مخفہ پیش کیا گیا ۔

یا در رہے کہ اس کتاب کو مکتبرانوا رمدینہ جا ہے مسجد صدیق اکر معلا صدیق ایاد نے شابع کیا ہے ۔ کتا ہے اپنے سوبارہ منفات اور سائز الا ۲۳ سے ہے - تین صحف بیں میلیے صف میں کا ثنات کی مختلف اشیاء بر اسم تو منگی الٹوطلیہ ویتم کے نو دار ہونے کے دافعات اور دو مرے صفے بیں مفکرین مالم کے آپ متی الشر عبدر سے کے بارے میں تا ٹولت ہیں ۔ اور تعیرے صفے میں یائیس زیانوں کی فترن کو جونے کیا گیا ہے ۔

> بہترین جلداور رگین عمدہ کتاب کا جد عرف ،۲۰۰۷رو ہے ہے۔ فقطعہ

مولانا اسرائیل کے اخلاص کوسلام سرحد کے لوگ آپ کا کرتے ہیں احزام حن علی کے معرف ہیں آپ کے سبعی قصے خلوص دم برکے اب ہورہے ہیں عام تعریب دونانی ہیں بڑا ہا گئی۔ تعریب دونانی ہیں بڑا ہا گئی۔ تعریب دونانی ہیں بڑا ہا گئی۔

### جناب محدشفین قریش ملایی

کناب ہمارے حوالے کردی ، ہم نے اہمیت زوی ۔ کمنا ب لاکر گھریں دکھ وی کہ پڑھلیں سکے ، چند روز لبد مولانا سے ملاقات ہوئی تو تھیر انہوں نے تبھرہ کا یتھر ہماری طرف (لامکا ویا ۔ اب اینے آپ پر نظری تو معاطر عجب سامحسوس ہراکد

ع لوا ب افي دام ين صياد اللها-

ک و مہارے پاس علم اور نہ ہی وسعتِ نظری ۔ ہم نے تو دِل کلی کے طورپر کمآب کا مطالبہ کیا تھا تو کیا تبعرہ ا ورکیسا تبعرہ

۔ دیا ہے مادن دیا کے رفین

مچر زمین میں یا مان کر کتاب پراهوا درج کچر بے ساخت فرمن میں آئے بخریر سرکے اپنے مزیات کا اعہاد کردد یخربری مہی-

میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے کرکتا بکھول اور شروع تا ہم خرمطالعہ کیا ،اکھوللہ
یہ محدوس ہوا کہ یہ شریعیے سے محفرت مولانا کا ضی محدوسرا ٹیل کو گئی صاحب ہوت نام
ہی کے مولانا و قامنی نہیں بکہ تعریف بالا کے بالکی الٹ یہ توجیبے رستم ملکے مانہیں
یہ حرف کتا ہیں یاد ہیں بکہ ان کا مطالعہ وا تعی وسیع و محکم ہے ،اور یہا سانذہ کے
رضات سے بھی خوب بہرہ ورا در کتب کی کر پرا ورا ساتذہ کے اوال سے لینے
مطلب کی تا مید میں عبالات اور فرمودات ملکتے ہے مجرسے بھی سطنا ور ہیں ،
مطلب کی تا مید میں عبالات اور فرمودات ملکتے ہے مجرسے بھی سطنا ور ہیں ،
مالی قیاس ارائیاں نہیں کرتے ،

۔ افڈ کرے زورِ تکم ا درزبارہ مو کہ واقعی عالم ہونے کی نشانی ہے۔ دچونگر تحصیل علم کے بعد ہی مطالعہ سے علم آتا ہے۔ اور آدمی کوعلامہ بناتا ہے۔ اس گھے گزرے وور میں بقول فکیل

م برجز نبی ہے مرکز بر-اک فرہ ادہر اک فرہ اُدہر-

# شرست ميطامح تفاشيت ملأنام

#### محريد الترورانالوي

ا یان کی جان منبدسے میٹا نور نام ساقا ضی تحدا سائیل ساحب کی تالیف ہے جو حال ہی میں شابعے ہو حال ہی میں شابعے ہو میں شابعے ہوئی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے حضورا قدس ملی اللہ ملیہ وسلم کی شاب اتعیں میں کئی سام زبانوں کی نعتوں کو فری کدر کا وش ا دراد دو زبان میں نعلیہ کلام کے حالے ہے۔ ایک منفہ ومیثیت کی ماہل کہلائی جانے کی مستمق ہے ا دراد دو زبان میں نعلیہ کلام کے حالے ہے۔ ایک گرا نقدرات اور سے ۔

النت عرب زبان كالعظام حس معنى كسي خف مي احجى اورقا بل تعريب مفات كا يا يامانا إ - ا دران صفات كابيان كرناجه وكين يه لفظ محفور شي كرم مثل الشعاييم كى منا اورتوسيف بيان كرف كے يے وقف موكيا ہے - نعقيد شاعرى عبد نبرت مين بي خروع بويكي مخلي - حفرت حسان بن فابت احفرت عبدالمذبن رواحه وحفرت اميدين اياس وحفرت ماك بن عوف محفرت الوعزه الجمعي وحفرت مالك بن النحط مفرت عربن سبيع الرع وى وحفرت الوسفيان بن مارت ومعفرت كعب بن ماكس حدت كعب بن الزميراس دور كے مشہور لعت كوشا عربي - فارسي زبان ميں حفرت شس تبریزی ، مولانا روم ، سعدی مشیرازی ، نوصیری ، قدسی ، حا فظ شیازی و امزصرو ، مولانا جامی کے اسما مرامی خاص طور میر قابل ذکر ہیں ، اردو یں مولانا شاہ نواز ، شہیدی بر لیوی ، خاق بدایونی ، امیرمینائی ، مسن کا کوردی اعلى حفرت المدرنسا بربلوى ، محد على جوبر ، على مدا تبال بديم طار تى ، مولا؟ ظغرعلين ا لیسف ظفر، بزا و کلسنوی محفیظ ما لندبری ، حافظ مظرالدین ا ورحفیظ تا ب فے اربی وجداً فریں نعتیں کہی ہیں مسلمان شعراء کے علاقدہ سنددشعراء نے بڑی عقیرت اور

مولانا فداسرایل جیسے عالم و صالح نوجوان کا کم حوا بن تحریر سے علامہ وکھالی دیتا ہے کا مانسہرہ جیسی عبد پر موجود ہونا ا وراس س بھی ایک گنام سی عبر پر نسیرا ڈال دنیا واقعی ایک ایعنجے کی بات ہے۔

اگراس صالحے نوحوان کوحالات کی خسروانی نصیب ہو ۔اور مگر اس کے شایات خان بل جائے تو یہی نوجوان کل کا گوہر آبار مھی ہوگا ۔اوڑعلامہ ، جی۔ جگہ یہ بی ہوسکتاہے کہ مانسہرہ کی مشہرت کی وجہ یہ تام مھی ہو۔

دیا کتا ب سے متعلق توجیسا کہ رہبر پر اظہار کیا گیا ہے ۔ کسی مجی مسلمان کو فطعًا اس بات سے اختلا ف نہیں ہو مکٹا کہ گشاخ رسول اگرم متی الشرطلیہ وسلم کی مزاہی سرحکم کر دینا یا گر دن ہیں مچھنڈا ڈال کراس کو د وف لے لمباکر دینا ہے۔ چونکہ گشاخ رسول مرتد ہوجا آہے ۔ اورا رتداد کی مزا یا زنر آ نے پر یہی ہے۔ کی سسمی کا جہ سعند کا فذیر کمیپیوٹر کتا ہت ہے مزین ہے ۔ اورا والا لیش صفحات پر کتا ہہ سعند کا فذیر کمیپیوٹر کتا ہت سے مزین ہے ۔ اورا والا لیش صفحات پر مشمل ہے ۔ اورا میں تعریبا منا سب ہے ۔ اور معنمون مختر منا ہو ہے ۔ اور معنمون مختر

کا خریں ہے و ما ہے کہ مولانا محملا سوائیل کے بیٹے و چونکہ ہم ان سے بیٹے ووٹ (یس) -

اللهخة بادك في عسره وزيّن اخلا قه وَ نوّرقلبه في حبّ محتّد ذِ النيص تي الله عليه وسكر- آمين \_

تحبت سے ساتھ سہا ہے کیف آگیں تغتیں کہی ہیں جن میں کبیرواس ، بایا گورونا کا ا سرکش برشاد، ولورام کوٹری، ہری چنداختر ، علوک چندمحروم ، جوش ملیسانی اور عرش ملیسانی کے اسماء گلامی خاص طور میتابی ذکر ہیں۔

زير تبصره كتاب در شهر سے معیظا محاصلی الند مليه وسلم ، نام ، میں اردو اپنجابی ؟ کشمیری، فارس ، سندمی ، مبذکو ، گوجری، لیشتر ، عربی ، مبریکی ، بیستند یادی ، مضياني، پوريي ، بلويي ، مبندي ، کوېمتناني، پهاري اورانگريزي زبايزن مين مسيكرول نعتين شابل مين - اس كے علاوہ بہت سے غيرسلم اكا برين كا حضور وستى الله عليه وسلم ) كو خراج عنيدت شايل بدر شلا ما سانى كهتا ب : " اس يس كمن قم كا شك وت بنهي كرمحد على المتنطب وكم المعظيم المرتبت مقلے تقے جہنوں نے انسانوں کی خدمت کی ۔ آپ دمتی انڈ علیہ وستم ) کے لیے یہ فخر کیا کم ہے کہ آپ است کو افزیق کی طرف لے گئے ، اوراے اس قابل بنا دیاکہ وهامن وسلامتی کی دلاد ، بوجائے۔ زیدو تنوای کی زندگی کو ترجیح ، نے لگے ، آب نے اسے انسانی خونر بزی منع فرا یا۔اس کے لیے بحقیقی ترقی و اندن کالیں كعولدين اوريد ايك ايساعظيم الظان كام ب حواس شخف س سرائيام باسكتاب جس کے ساتھ کوئی مخفی قوت ہوا درایساسخف بقیناً عام اکرام اوراحترام کاسخق

امر دلیم میور کا یہ قول درج ہے :

" اہل تعنیف محد متی المدُعلیہ و کم کے بارے میں ان کے عال مبن کی عصمت او ان کے اللہ اللہ کی عصمت او ان کے اطواری باگیز گی پر حوالی کتاب میں کیاب تھی، متعق ہیں یا د مونی ، ۱۲۸۸) مہاتما گا: حی کہتے ہیں ،

" جب كر مغرب قعربها لت من برا مقا تو مغرب كم آسمان ا كم فينان ا

طوع ہوا آدر تمام مصنفرب وٹیا کو واحت ادر دوشی بننی۔ وہ دوما نی پیٹوانے۔ بکد میں ان کی تعلیبات کو سب سے بہتر مجھا ہوں ، کسی دوما نی پیٹوانے خداکی باڈٹیا کہ پیغام ایسا جا میع اور مانع نہیں سنا یا جبیباکہ پیغیراسلام (سکی انڈ علیہ وسلم) نے سنا یا ہے۔ سنا یا ہے۔

غرض البی ہی سیکٹ وں آراکتاب میں دری ہیں۔ اس کے علاوہ حضور آق اللہ اللہ وسلم کے اللہ وہ حضور آق اللہ اللہ اللہ وسلم کے المهدر قدی کے بارے میں تورات کی بشارت ، حضرت موسی علیال اللہ کی بشارت ، حضرت میں المجیس الله کی بشارت میں مضرت میں المجیس الله کی ایم الله کی مذہبی کمآبوں سے بہت می کیشارتیں نقل کی ہیں۔ جن کی شمولیت سے یہ کتا ب ایک حوالہ عاقی کتاب بن گھی ہے۔

" شہدے مدینا محدصی اللہ علیہ وسلم ، نام ، پر اظهار خیال کرتے ہوئے میاں عبدا درحن خطیب جا مع مسجد نبوا ارکلی لا ہور ایوں رفت طراز ہیں ند

علامدا قبال يون نعت سرابي :

۔ کہاں میں کہاں مدے ذاست گرامی میں سعدی نہ رومی نہ وست ہی تہ ما ی

### حصزت علامه ووست محد تنظور كا تقريب نما أي بين براها

\_\_\_\_\_يًا اہم مکتوب حمدوثنا واور درود ومسلام كيعد جناب محدع فان رسوى صا کا بہت بہت مکر گذار ہوں کہ انہوں نے کھواڑی کے گا ڈن میں پاکستان کے عظم شعاء كوا دربيال كم مقاى شعراء كو مدعوكر كممهي علم وا دب ا در لغت رسول كريم صلى الشرعلي وسلم عي شناكيا - نعت رسول كريم صلى الشعليه وسلم سے عش رسول بدا ہوتا ہے ۔ ا ورعشق رسول کے پرول آدی آ سما نول پر ار تا ہے۔ اور شراعیت پر عل کرنا اس کے لیٹے ایسا ہے جیسا کر میولوں کی سيجال پرچلنا ہوتا ہے ۔ لغت رسولِ اکرم صلی الشفلید وسلم پر آ سانی کٹا ہوں کی گواہی موجو دہے ۔ اور مجر بورا قرآن مجیر صفرراکر مستی التدعلی و تل کی نعت ہے۔اور قرآن جیدیں ہر دور کے مسلانوں کے لیے ان کی مشکلات کا علی موجود مے ۔ گویا دوسرے لفظول میں مغت رسول مدحت رسول ا ورا ظاعت رسول پر ہاری مشکلات سے بخات کا فراید ہے۔ آج جس کتاب ک نفاب کشائی ہر رہی ہے وہ ایک مجدول کا ممکنا ہواسداہمار گلدستہ ہے۔ رنگ بریکے مجول کے بی اوراس پر بلیس جگ رہی ہیں۔ کاب کانام ایان کی جان ہے۔ كأب كانام جناب رمنوى صاحب كے ايك معرف سے ماخوذ ہے - بك پدامعرصہ ہے۔ افر غیران صاحب ایان کی جان پرنہیں مکد ایان بران ک كيا. شعر الافطاري.

ے تم کیا ہے ہم کو کر دولت ایبان بل ہمیں ایان کی تو یو ایسان کی تو یہ ہے کہ ایباں تم ہی تو ہو

بین جاور اسب ل نام میتیانشدیم شفا حست کا مناس ہے اسم گرای مولانا ظفر علی خال یوں ندرا نہ عقیدت بین کرتے ہیں ۔

م وہ ایک خاک بھا سے سعادت کا اس ہوکر
طرر دارِی بن کر سے سالار دیں ہو کر
خدر ارِی بن کر سے سالار دیں ہو کر
خدا کی شان سے روئی ہے موجودات عالم کی
وہ سب بنیوں کے بعد آیا مگر کیا گیا نہیں ہو کر
گنا بت کی چند ناطیاں بری طرح کھلتی ہیں ۔ امید ہے کہ آئدہ ایکین
میں ان کی درستگی کی طرف خاص ترجہ دی جائے گی۔ کنا بت، طباعت عمدہ
مروری رنگین مجلد ۱۲ ہ صفات ۔ کما ب کی قیمت رہنم رو ہے ہے ۔ مکت ب

ا نزاد مدید ما منہرہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ و ریٹا ہے پاکستان داولینیٹسی سے نشر ہرنی ) جن شغراء کوم سے کلام بیا گیا ہے۔ ان کا نام طرر دکھنا چا ہیئے ۔ اکر ان کا نام اور کام زندہ رہے ۔ یاجس کتاب سے مکھا گیا ہے اس کا مکل حوالہ ہونا چاہیے ۔ یہ تعاج ہے۔

ا من تغریر توجناب فیزانشعرا و جناب سرّ درا نبان مناحب یا محبت خان بگش ا در محدجان ما طعت ، کرنل فعنل اکرا کال صاحب ہی فرا بُن گے ۔ ان کی ہر بات سندہے۔ مستندہے ان کا فرمایا ہوا۔ میں مکتبی طاہران ا تناکہ کما ہم

بغول الورى ؛

• ك غوبل بر مكتب كرى يُرو ١١

یں اس تمام تقریب کا سہر جناب رموز شنایں گفتیہ کلام عوفان رمنوی جن کے وہ قدم ایسی تقریبات ہروفع منعقد ہوتی ہیں۔ وہ بھ غیر کہد مکتے ہیں۔
ممارے وہ سے ہیں ہے و فا کے ہنگا ہے
ہمارے وہ سے ہیں ہے و فا کے ہنگا ہے
ہمارا حواسب کہاں ہے لائے کے
سب ورستوں کو ہمیت بہت سلام عرض کرتا ہوں۔ کین جمید ہوں کو بزرگوں کے
احتا دکو تھیں زہنے۔ ختم قرائ جمید کی تقریب میں جین کوٹ آزا دکھیر جارا ہمیں۔

آپ کا دندا وہ دوست جرعنی عنہ ۲۷ بی ۲۲ اور ادر مولانا احدرضا خان مرحوم جی کہرگئے ہیں۔ معولی تغییر کے ساتھ :

ال سرتا بعدم اللہ کی شان یہ ہیں

الن سائیس کوئی انسان یہ انسان وہ ہیں

کہتا ہے قرآن ابان یہ ہیں

ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہیں

ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہیں

امر بحبر یہ مجبوعہ اس لیا ظریے زیادہ متاز ہے کہ اس میں تنفیں زبانوں کا

نفتیہ کلام موجود ہے ۔ قاضی تحدا سرائیل صاحب کو ہیں گوگی کمیوں یا رنگ برگی کہونے

ان پر مسداً فریں کہ انہوں نے محنت کرتے اس کی تالیف کو تکمیل بحد بہنچایا ۔ اللہ تعالیٰ

ان کوا جوظیم عطا فرمائے اور کما ب کوان کی بخشش کا سبب بنائے ۔

کتاب کا درسرا پہلو، کتاب کی کتابت مثایان شان نہیں ہے . معن کیاتیال کے نعتیہ کلام سے معرعہ حیرت گیا ہے۔

ع برم ترحیر دنیاس نه برتم مجی مه بود - حالا که پرمعروران اضعار کی جان ہے -

۔ اوب کا مست زیر آسمان ازعریش نا ذک تر نفس گم کردہ می آید جسنید با پزید ایں جا یہ شعر ایلان کے ایک صوفی شاعر کا کہا ہے۔ شاعر کا نام اس وقت سہو کا ظکار ہرگیاہے ۔ اس کو اتبال کا شعر بنانا اور جبنڈیا نری اس کا ترجہ کرنا ۔ بالکل اس طرن ہے جس طرے کہا گیا ہے۔

چ سخش گفت است سعدی در زلیما

امدے کرمدید اخاعت میں اس غلل کا الادکر دیاجائے گا ۔ عن کابوں یا

## ايمان كى جان پېت رميشا قمق المعلق أنام

معنف : قاضى محدا مرايل كريكى النهرو .

مضون گار ، ما فظ نوراللام مانتهره

ضلع مانتہرہ کے شہور نوجوان عالم دین قامنی محدامرا ٹیل گڑاگی خطیب جا ہے مستعبد صدین اکبرم کی نئ کتاب ایمان کی جان شہدسے منیٹا تحدد والی انشطیبہ سے نام » شاقے ہوچکی

اس کتاب سے تین باب ہیں ۔ پہلے یا ب میں کا ننات کی مختلف اخیاد پر قدرتی طود پر
ام محد ملی الترطلب و آلم کے نودار ہوئے کے دا تعات ہیں ۔ دوسرے یا ب بیں عشق
رسول ملی الترطلب و سلم کی چند گرفیں میں یجن میں بہترین مضامین کا انتخاب ہے ۔ اور
تیسر سے بہترین کا انتخاب کر اور کی بہترین فعیں ہیں ۔ کتاب پاننے سوبارہ صفات پرشتل
ہے ۔ بہترین رنگین ٹا کمیکی اور بہترین نفیس طدہ ہے ۔ مین زبا توں کی نعتوں کو شابل کیا
گاہے وہ برہیں ۔

داد عربی داد خارسی دی انگریزی داد اندنیستی ده ، گوجری داد ) مسندهی دی اردو (۱۸) پنجابی داد سرانگی دان مبندی داد ) پوربی (۱۱) چیزالی ۱۳) مشینا ئی داد ) کومهستانی (۱۵) چیجانی (۱۷) بلوچی دی ۱) میرومی دادن پیشتوده یا مبند کود ۲۰) پیمارشی د ۱۷) کستمبری (۱۷) پیملو و ری (۲۷) نشرکی .

ا در تین زیا ہوں کا ترجہ شایل کیا گیا ہے۔ وں فرانسیں اس عیران وہ اڑندی اس سے کہا کہ جس دن کتا ہے۔ اس یا نقش حیات سے بہا کا زبان اس سے کہا کہ جس دن کتا ہے۔ اس انتا ما اللہ دوسرے اید میں اس میں کو ہندی میں بردگ کہتے ہیں کی نفت بل اب انتا ما اللہ دوسرے اید میں میں اس کو دیگر بہت می زبا نوں کو بھی شایل کیا جا ہے۔ گا ۔ ان سے جب یہ سوال ہوا کہ اس کتاب

کی ترتیب میں مشکلات سے دوجار ہونا ہڑا۔ تو آپ نے عزاب و سے ہوئے ہا کہ مرب التا تا مفرت محد مصطفی میں اللہ ملیہ والم کا برتا زہ معجزہ ہے کہ بجہ جیسے ا نشان سے اللہ سے یہ کا مرب کے برکام لیے لیا۔ ابنوں نے کہا کہ انگلش نفت کے لیئے بہت کوشش کرنی ہڑی ۔ جب مختلف حفرات اور مختلف مما کک سے یہ حواب آ پاکہ انگلش کی نعت نہیں ال سسکن تو میں نے مشہور شاعر مرفان رشوی کو لکھا کہ آپ انگلش کی نعت بہدا کریں یا امرین جگلش سے کہ سے کہوم وانبالوگی وفائی معنوی کی دونی انگلش نفیق سے کہیں کہ نعت بھیدا کریں یا امرین جگلش سے کہیں کہ نعت بھیدا کریں یا امرین جگلش کے میں انگلش نفیق سے کہیں کہ نفت کھیں ۔ بھر طال بہت کوشش کے بعد مروانبالوگی وفائی معنوی کی دونی انگلش نفیق سے کہیں کہ انتی رقم دونی انگلش نفیق کہا تا کہ دیا اور لعبن کے ایک ما میری دی تو اس نے کہا کہ اتنی رقم دونی نفت سے گا ۔ بڑا روں حفرات کوخط کھے بعن لے مواب دیا اور لعبن ہمارا جابی نفا فرم ہو کہ کے ۔ انا والم وانا الدیر را حبون ۔

ا نہوں نے ایک سوال کے حواب میں کہا کہ جب مین کویل نعت کا یہ معرعہ بڑیا۔ حرص طرح طبتے ہیں لب نام فرمند کے معبب کافل ہم ل جائیں سب نام محدد کے معبب

چس طرے اس وقت لوگ فوم دسل کے نام پر مرمٹ رہے ہیں اسی طرے ذبا فول کا ملاہی ۔ کا ملد ہی ۔ کا میں دبا ہری زبا فول کا مشار میں دبا ہری زبا فول کا مشار ہیں ۔ کا مشار ہیں ۔ کا مشار ہیں ۔ کا مشار ہیں دبا ہری زبا فول کا مشار میں میاری تو دمیں الدھایہ والم کے سبب ایک دنیا کے ساسط پیش کرتے کہ اُ دمسلانوں اسس سیاری تو مسال الشرطیہ والم کے سبب ایک لیسٹ فام پر جمع ہرجا زجی طرح میں انہیں نام تو میں انتیاں ایسی کو فی کتاب شاید د برجی ہیں اسی و در میں بات یہ د برجی ہیں اسی کو فی کتاب شاید د برجی ہیں اسی در با وں کا معنوں کو شابل کیا گیا۔

کتاب پرجیند بکصنے واسے ، ر دا، مرشدامعل دحفرت مولانا خان ممدسجاد پسٹ بن کندیاں پرجیز وہ مکی محد طارق محدد گولڈ میڈلسٹ بہا ولپور دس، مولانا میا ل عبدارجن لاہور ۔ ہم، عارت با لٹہ مخرت انتیخ خلام لنفیر علامی با یا ، ۵، چرم دری نلام سین آ فا ق آزادکشیر وہ، محد رافظام مجا بداسلام محترت مولانا غلام غوث بنراروی آمول کا طوفان برنسودل کاسندر . مرد تلب در

اس دنیا میں ایسے لوگ بھی اللہ نے پیدا کیئے ہیں کہ جن میں تمام صفا موجود تقیس بہتی گوئی بہا دری و شجاعت ، سخا وت ریاضت ،عبا دت وعار وانکسازی ،ا بنی صفات سے آلاستہ ہمارے قائدا ورم ر تطندر تصفرت مولانا فلام غرث ہزاردی صفحے ۔

سالن میں پانی غرمیب کی مہمان اپ کے وا ما د حفرت مولانا ندیراحمدصاحب صدرسیا ہ صحابہ تسلع لیہوہ فی بیان فرما یا کرجب سالن نیا رہوتا تو حفرت پو بھیتے ہوسالن نیا رہے ؟" ان میں حواب ملتا تو فوڑالو فے میں پانی لیتے اوراس سالن میں ڈال دیتے ۔ اورگھروا کے کہتے "حفرت یہ کیا کیا ؟ حفوت فرما تے اس کو خوب گرم سونے دو - پڑوس میں بہتم ہی ان کو کون دے گا ،ا درساری زندگی بوں ہی بسسر ہوگئے۔

مظرخ لکا خاص کرم اس کے ساتھ ہو وکھیوں در دمت دوں کا دران جل ب ا دھی لات اور بلتم کے سر پر ہاتھ مولانا نزیرا حمدا پ کے داما دینے بیان کیا کہ آدھی رات برطوس میں بلتم بچوں کے رونے کی شدیماً وازا تی ۔ آپ استھے اور پوچپاکیا بات ہے ؟ بچوں کی ماں نے تبایا کو اب بچے بھو کے ہو چکے ہیں ، حضرت گھر میں شرونیہ المشهره ۱۱، متکواعظم داگر محد تمیدالنگه بیرس فرانس - ۱۱، حفرت مولانا محد قامم آای بها دلنگ ۱۹، مولانا سید محدست و شیر مراو بور ۱۰، حفرت مولانا محد طاهر طیب با نشهره . ۱۱۱، مشهود شاعرا و را و بب جاب نیاز سواتی مرحوم ایبث آ بود (۱۱) نجیب النفورخان لهرا وی آذا دکشیر - ۱۳۱۰ محد بوسف فه فرا و چیزال (۳)، نان محد بوست نان افغا فی آزا دکشیر ۱۵۰۰ ، معبیب حسن اظیر گرحرا نوالا -

جب ان سے ہوال کیا کہ آپ نے اخبادت ہن اس کا بسکے یا رہے ہیں خبر کیوں شا گئے ہیں کرائی رحواب دیا کہ انہت سے درستوں کو خبر دی کہ مگر سوائے ایک دوسمایوں کے کسی سے بھی خاصل نہاں کہ اند جو دن دات بڑے بہت نسکاروں اور کے کسی سے بھی خاصل نہیں کوائی ، شاید وہ انتہ جو دن دات بڑے بہت فسکاروں اور امیر دن کی خبری لگا تے اور کھتے ہیں ۔ انٹریک نے ان کو تو فیق دا دی کہ بیار ہے امیر دن کی خبری لگا تے اور کھتے ہیں ۔ انٹریک سے ان کو تو فیق دا دی کہ بیار ہے دسول متی انڈ طیر کستے کا اعزاد مکتب اوار درمین کے بار علی کا اعزاد مکتب اوار درمین کے بلا دیں کہ اعزاد مکتب اوار درمین کو بلا ، ساتھ کا پہتے ۔

مكتب الذار مدينها منع مسيدمدين أكرت مما معدين وايمينى) ، بالشهره كودٌ نمز ١٠ ايمير

لائے تو کھو بھی ذیخا ،اس وقت ہوئل پرتشریف ہے گئے ہوئل والے کو گایا ،
موٹل والے نے کہا اوسی داستا دراک ؟ حفرت نے فرایا ، آپ فرراکھانا
تیار کریں ، کھانا تیا دہوا اور حفزت نے لاکران بیتم بچوں کو کھلا یا بجب وہ
میر ہو گئے توکسکو نے محفرت نے اللہ پاک کی قولیف کی ،اور حفرت ہو ہی
سنت کو زندہ کر دیا ہے

عقبیٰ کی فکریں اسے دنیا کا عمر مذکفا دنیا سے جیسے جہاڑے دا مان چل ببا اب رزق آگیا۔ جانا محال ہوگیا۔

آب کی وفات کے دن جب کہ داخر اور نہی موجود تھا۔ مجا ہملت حفرت مولا داعد الکیم مرجوم نے بیان فرا یا کہ ہم ایک مرتبہ حفرت کی ملاقات کے لیے پندس سے حاضر مور نے ۔ کافی گفتگو کے بعد ہم نے احجازت جا ہی۔ حفرت خاموش کھے ، نرا جازت دیتے نہی لاکھتے ، چند مسنف کے فید ایک حفرت خاموش کھے ، نرا جازت دیتے نہی لاکھتے ، چند مسنف کے فید ایک بچی آئی اور اس نے کوئی دوائی لی ۔ اب دوائی کی رقم حفرت کے ہاتھ بیس لی مرکبی تھی۔ اور فرایا ۔ آب حفرات کی روزی آئی مرکبی کے استرتبالی مرکبی تھی۔ اور فرایا ۔ آب حفرات کی روزی آئی کے استرتبالی کے دور میں بہلے کچھ نہ کھا ۔ یہ استرتبالی نے مرف آب کے لیے بھی ہے ۔

برانی دوقی بزے ہے کرکھائی .

ایک دوست نے بیان کیا ہوخود اس وقت وہاں پنڈی میں موجود تھے۔ کرحدراً بادسے سات دوست کچھ کام کے لیے آئے . حصرت نے فرمایا کہ کیا کھا نا کھایا ہے یا کہیں حضرت نے ان کے لیئے کھانا منگولیا . اورا نہوں نے کھایا اور روفی کے بیچے سوئے

مکوارے انتظاکر الماری میں رکھ دیئے ۔اللہ کی شان کہ ایک مبغتہ لبدیھر وہی درست تشریف لائے ۔ اور صفرت ہی کے ہاں کھانا کھا یا بحفرت نے ان کو کھانا کھا یا بحفرت نے ان کو کھانا کھا کا کھاکا کہ خود ہی وہ برانے کھرے لیے اور کھا نا شروع کیا ۔اور وہ لوگ مجی حران کھے کہ قوی ایمبلی کا ممرا ور ایک ہفتے کے برائے ہمارے بچ مہم رہے کے ہوئے وہا حذت یہ کیاہے ہا آپ نے فرطایا مہم نے کا رہے ہے ہوئے ایک بیاحزت یہ کیاہے ؟ آپ نے فرطایا رزی آخر رزی ہی ہے۔ کھاکر بہیل ہی محرزاہے۔ اصحابی رسول کی یا دانا وہ

ردی -ع آه کس کی موت سے سارسے جہاں افسرده ہیں غزوه ہے یہ زمین اولاً سماں افسسردہ ہیں مولانا ہزاروی ایک طوفان کا نام تھا ۔ مولانا ہزاروی ایک نارس کا کانام تھا۔ مولانا ہزاروی ایک جماعت کا نام تھا۔مولانا ہزاروی جراً ت وبہاوری کھا۔ مولانا ہزاروی ایک جماعت کا نام تھا۔مولانا ہزاروی جراً ت وبہاوری

ور قاصی محداسرائیل گرنگی ایم اسداسد نین وعربی شاور این ایم

حفرت مولانا قاصنی محمار سرائیل کونگی ہے اے مربی بنار درزیرہ کی مطبوعا سسنت کی مطبوعا سسنت

دا، ایان کی جان شدسے میٹھا محمرنام (۲۱) سوساً بوقر بانی ٧٠ قرضاوندي بركستا خان امعات ني . ٢ (۲۷) ایک مع دعا ۳۰) الشربي الشر. (۲۳) خواتبر اسلام کے لیے او کار ديم، قباللي برفلنه كوم شامي دمه ما مالنبره عفرت كا دكره ده) لؤرالا بعارمين احادميث مسيالا براج (۲۵) ابل بيت ۱۹۱) مینارهٔ نور. ۱۹۱) مینارهٔ نور. ۱۹۱) اسلام میرا ترحم ۱۹۱) سابه میرا ترحم ۱۹۲) سنبلات الوفار (۲۷) زندگی کے دیا کا بری نظر سی (۲۷)روافض نے کا تبری کردیا (۱۲۸) پاکستان سی کا وکا و ره، أوجنت كيسركرس اهد، شان محايم (۲۹)مصباح البيان و٠٠٠) عظمتور كاسراعلما الأسهره ١١٠ع عامبات قرآن ١٩١١م عال اوليا والله (١٤١) رضاعي مائيس (١٤١) جم الاسلام (۱۱)معلومات قرآنی د ۱۸) چالبس احادیث (٣١) گتاخ رسول كي سزا . والمركيكاني د ۱۹) دمضان المبارك ه.۲) سومسائل بمعثان دمه مع جوام اسلام فالمنظرة - مكتبه الوار مدسب مهامع مسجد صديق الرض محله صديق آباد دارعيني، مالنهره

نوسك :- صناسب هديد بركتابين ملي كي